بقئ إطال حي اور على مقالا www.KitaboSunnat.com

> اليف حَافظرنبير عن أزْتَى

جامعه نگر، نشي دهلي د١١٠٠٠



# معدث النبريري

مآب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسوی سیب لاس سے پڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- جِجُلِینُوالِجِّعَیْقُ الْمُرْمِیْنَ کِیمَائِ کِیرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليّان كتب كو داؤن لود (Download) كرنے كى اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کیو نکہ بیشرع، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات میشمل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

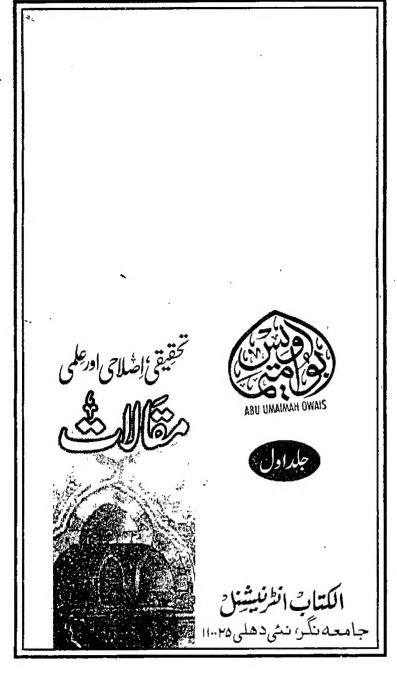

#### جمله حقوق محفوظ بين!

نام كتاب : مقالات تحقيقي،اصلاحي اورعلمي

تالىف : حافظەز بىرىلى ز ئى

ناشر : سيد شوكت سليم سهواني

جلد : اول

اشاعت : اپریل ۱۰<u>۱۳ء</u>

قيمت : -/350 روپي



## الكتاب انثريشنل

F-50 B، مرادي رودُ ، بلله باوُسَ ، جامع گُر ، بني د ، بلي ۴۵ ـ F-50 B Phone: . 9312508762, .011-26986973 E-mail: . alkitabint@gmail.com

#### ملغ کے پتے

ا کمتنه دارالسلام، گاوکدل، سرینگر، تشمیر ۲ · القرآن پبلیکیشنز، میسومه بازار، سرینگر، تشمیر ۳ - کمتنه دارالسلام، انت ناگ، تشمیر ۲ - کمتنه انعارف، محمد علی رود ممبئ ۵ - کمتنه ترجمان، ارد و بازار، دبلی ۲ - ۲

| /               | يبيش لفظ                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 9               | ا ظهارِ تِشْكرِ                                    |
| زاضات کے جوابات | عقا ئد،مسلكِ اہلِ حدیث اوراعنہ                     |
| 1,3             | الله عرش پر ہے                                     |
| 19              | قبرمین نی مَنَافِیَام کی حیات کا مسئله             |
|                 | چنت کهٔ زاسته                                      |
| 61              | اندهیرے اور مشعل راہ                               |
| 83              | نزول تي حق ہے                                      |
| 132             | مرزاغلام احمرقادیانی تےمیں (۳۰) جھوٹ.              |
|                 | مقدمة الدين الخالص (عذاب القمر)                    |
| واتر            | صیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویا مت            |
| 159             | نبي مَا يَنْ يَمْ رِجِمو ف بولنے والاجہنم میں جائے |
|                 | ابل حديث ايك صفاتي نام اوراجماع                    |
|                 | اہلِ حدیث پر بعض اعتراضات اوران کے ج               |
| 189             | آلِ تقليد كي سوالات اوران كے جوابات                |
|                 | ت با الله با   |
|                 | آ څار صحابه اور آل تقلید                           |
|                 |                                                    |

مقَالاتْ م

| نماز کے بعض مسائل |                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215               | نماز میں ہاتھ، ناف سے نیچے یاسینے پر؟             |  |  |  |  |  |  |
| 223               | مردوغورت کی نماز میں نرق اور آل تقلید             |  |  |  |  |  |  |
| 242               | نماز میںعورت کی امامت                             |  |  |  |  |  |  |
| ت                 | اصولِ حديث اور تحقيق الروايار                     |  |  |  |  |  |  |
| 251               | التأسيس في مسئلة التدليس                          |  |  |  |  |  |  |
| 291               | ىپىدرەشعبان كى رات اورمخصوص عبادت                 |  |  |  |  |  |  |
| 305               | حديث ِ قسطنعيه اوريزيد<br>خلافت راشده ڪيمس سال    |  |  |  |  |  |  |
| 313               | خلافت راشدہ کے تمیں سال                           |  |  |  |  |  |  |
| تذكره علمائے حدیث |                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 325               | سيد ناالا مام عبدالله بن عمر «الله:<br>·          |  |  |  |  |  |  |
| 339               | امام احمد بن خلبل كامقام ،محدثينِ كرام كى نظر ميں |  |  |  |  |  |  |
| 404               | امام عبدالرزاق بن جام الصنعاني رحمه الله          |  |  |  |  |  |  |
| 417               | اثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل             |  |  |  |  |  |  |
| 428               | نفرالرب فی توثیق ساک بن حرب                       |  |  |  |  |  |  |
| 439               | که ت هرات: امام عثمان بن سعیدالدار می             |  |  |  |  |  |  |
| 449               | مام تعیم بن حمادالخزای المروزی                    |  |  |  |  |  |  |
| 468               | درالبصر فى توثيق عبدالحميد بن جعفر                |  |  |  |  |  |  |
| 472               | ئىر ب <sup>ا</sup> ن عمر دېن عطاء رحمه الله       |  |  |  |  |  |  |
| 175               | ند بن عثمان بن الى شديه: ايك مظلوم ميرته في       |  |  |  |  |  |  |

مقَالاتْ 5

| شيخ العرب والتجم بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| سيدمحتِ الله شاه راشدي رحمه الله                             |  |  |  |  |  |
| علامه مولايا فيض الرحمن الثوري رحمه الله                     |  |  |  |  |  |
| ملغ اسلام: جاجى الله دنة صاحب رحمه الله                      |  |  |  |  |  |
| تذكرة الراوي                                                 |  |  |  |  |  |
| عيسى بن جاريه الانصاري رحمه الله                             |  |  |  |  |  |
| قاضى ابويوسف: جرح وأقعد مل كى ميزان ميس                      |  |  |  |  |  |
| باطل نداهب ومريا لک اوران کارد                               |  |  |  |  |  |
| مسيحي ند بب مين خدا كاتصور                                   |  |  |  |  |  |
| آلِ تَقْلَيد كَيْ تَحْرِيفات اورا كافيب                      |  |  |  |  |  |
| حبيب الله وري صاحب اوران كاطريقة استدلال                     |  |  |  |  |  |
| انوراوکاڑوی صاحب کے جواب میں                                 |  |  |  |  |  |
| "جهاعت المسلمين رجيرز" كا" امام" اساءالرجال كي روشني ميس 607 |  |  |  |  |  |
| غيرمسلم كي وراثرت ادر فرقه مسعوديي                           |  |  |  |  |  |
| متفرق ضامين                                                  |  |  |  |  |  |
| گانے بجا۔ نے اور فحاش کی حرمت                                |  |  |  |  |  |
| الإسلام يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى 63:5                          |  |  |  |  |  |
| معلّم إنيانيت                                                |  |  |  |  |  |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | ` |   |  |
|   | Ÿ |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | r |   |  |

مقالات على المستحدد ا

### يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قديم دورس بيطريقه چلاآر ہا ہے كه الل علم ،ارباب تحقيق اوراصحاب وانش كے قلم سے صفح وقرطاس پر شقل ہونے والے وہ گو ہرنایاب جو بھرے ہوتے ہیں، انھیں ایک لڑی میں پرودیا جاتا ہے۔ بیطریقہ جہاں عام ہورہاہے وہاں مفیرتر بھی ثابت ہورہا ہے۔

تین نظر'' علمی مقالات'' کا سلسلہ فضیلۃ انشخ حافظ زبیرعلی زئی مفظہ اللہ کی وہ عظیم کاوش ہے جس میں ان کے علمی سفر کی طویل داستان مخفی ہے۔

الله تعالی کاخصوص احسان ہے کہ مجھ ساحقیر بھی شخ صاحب کے سایۂ عاطفت میں ایک لیے عرصے سے زانوئے تلمذ طے کئے ہوئے ہے، اس دوران میں استاؤ محترم کی بہت سی خوبیوں سے آگاہی ہوئی لیکن دووصف ایسے ہیں جوقحط الرجال کے اس دور میں خال خال ہی پائے جاتے ہیں اوران دونوں کا مقالات سے گہر اتعلق ہے:

 جب تک احقاق حق اور ابطال باطل جیسے فریضے کوسرانجام نہ دے لیں ، اتن دیر تک مضطرب رہتے ہیں۔

ان میں علمی مجل دور دورتک نظر نہیں آتا ﴿ دورانِ مطالعہ یا شخین میں چھوٹا سا بھی علمی
 کتیل جائے تو دوسر کے وہتا نا ضروری سجھتے ہیں۔

یہ دووہ خوبیاں ہیں جو اِنھیں ہمہ وقت مصروف رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیگر تحقیق امور کی طرح آج کئی صد صفحات پرمشمتل''علمی مقالات، جلداول'' آپ کے ہاتھوں میں

ہے۔ اندازِ کتاب: یہ کتاب چونکہ مختلف مضامین کا مجموعہ ہے اس لئے حتی المقدور کوشش کی مقَالاتْ

گئ ہے کہ عام فہم انداز میں تبویب اور فہرست ترتیب دی جائے تا کہ قاری کو کسی فتم کی دقت کا سامنانہ کرنا بروے۔

☆ اس کتاب میں عقائد، عبادات، سیر والتاریخ اور اساءالر جال جیسے موضوعات پر سیر حاصل مباحث شامل ہیں۔

استاذ محترم وفاع حدیث اور خدمتِ مسلک اہل حدیث کے جذبے سے سرشار ہیں البندا جس نے بھی حدیث یا اہل الحدیث کے خلاف ہرزہ سرائی یا بے جا اعتراضات کئے، انھیں بھی دندان ٹکن اور مسکت جوابات سے نوازا گیا ہے۔

آج جب'' علمی مقالات'' بحیل کے تمام مراحل طے کر چکا ہے تو بے اختیار لب پہ بید دعا آگئی کدا ہے اللہ! استاذ محترم کوشریروں کے مثر، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھاور اخصیں صحت وعافیت کے ساتھ لمبی عمر عطافر ما۔اس کتاب کوعوام وخواص کے لئے مفیداور ان کے لئے ذریعہ نجات بنا۔ (آمین)

حافظ ندیم ظهیر مدرسهابل الحدیث حضر وضلع انک (۲۰۰۸/۲/۲۸) 

## اظهارتشكر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
الكر صے معنقف رسائل وجرائد بالخصوص ما منامه الحديث حضرو ميں تحقيق مضامين كويكا كتابي شكل ميں شائع كرنے كا خيال تو كافى يرانا

معضے کا سکسکہ سرورے ہے۔ا می مصابہ ن نویجا کتا ہائی مل میں ساسات کرنے کا تعمیال و 60 پرانا تھا کیکن علمیٰ مصروفیت کی بنا براس کی تعبیر میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔

آج جب "علی مقالات" کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے تو زبان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے تر اور سرتشکر سے جھکا جارہا ہے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ دیگرامور کی طرح مضامین و مقالات بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کتاب صورت میں پائیے تھیل کو بہتے ہیں ۔ اس سلسلے میں براد رِمحترم مولانا محمد سرور عاصم صاحب کا شکر یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جھوں نے اپنی خاص توجہ اور محبت سے میری کتابوں کو اعلیٰ معیار اور بہترین طرز پر شائع کیا۔ جزاہ اللہ خیر ا

ای طرح مراجعت ، کمپوزنگ اور ڈیزاننگ میں تعاون کرنے والے احباب کا بھی ممنون ہول۔

آخر میں عرض ہے کہ کمپوزنگ دغیرہ کی غلطیوں کی اصلاح حتی الوسع اور ہرممکن حد تک کر دی گئی ہے لیکن بشری نقاضے کے مطابق غلطی رہنے کا احمال ہے لہٰذا اطلاع ملنے پر آئندہ ایڈیشن میں تقیجے کردی جائے گی۔ ان شاءاللہ

> حافظ زبیرعلی زئی ۹/فروری۲۰۰۸ء

مقَالاتْ \_\_\_\_\_ 11

عقا کد،مسلک اہلِ حدیث اوراعتر اضات کے جوابات ź

#### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ أَ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدُ لَا وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ خَ ﴾

آپ کہدد یجئے کددہ اللہ اکیلا ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔نداس سے کوئی پیدا ہوا اور نددہ کس سے پیدا ہوا اور ندکوئی اس کا ہمسر ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَمَاۤ الذَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ فَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوْ الْ ﴾ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ فَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اللَّهِ الرَّسُولِ واللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمه واضافه: حافظ زبيرعلى زئى

#### تحرير: يشخ ابن تيمين رحمه الله

## اللّه عرش پرہے

رسول الله مَنَّ فَيْمِ تَعْ سِي قَنوتِ وتر مِين درج ذيل دعا باسند صحيح ثابت إ:

وسیحداین خزیر: ۹۵-۱، وابن الجارود: ۲۷۲، ورواه ابوداود: ۴۲۵ امن طریق آخرد حسندالتر ندی: ۴۲۸) تنبییه: یونس بن الی اسحاق تدلیس سے بری ہیں۔ ویکھنے میری کتاب دالفتح المبین فی

[ تقبیه: کوس بن آب اسحال مدین سے بری ہیں۔ویصے میری کتاب آب اس من ہیں۔ حقیق طبقات المدلسین'(۲۲۷)والحمدللہ ]

"و تعالیت" (اورتوبلندی رعلووالا ہے) کی تشریح کرتے ہوئے سعودی عرب کے جلیل القدر فقیہ شخ محد بن صالح بن تشمین رحمہ الله لکھتے ہیں: نبی مَثَلَّ تَشِیْم کی حدیث "و تعالیت" سے مراد تعالی (بہت بلند ہونا) اور علو ہے۔

بلندہونے میں مبالغہ ثابت کرنے کے لیے 'ت' کا اضافہ کیا گیا ہے۔

الله سجانہ وتعالیٰ کا باند ہونا وقعموں پر مقسم ہے: ﴿ علوذات ﴿ علوصفت کامعنی ہے ہے کہ علو ذات کامعنی ہے ہے کہ علوذات کامعنی ہے ہے کہ علوذات کامعنی ہے ہے کہ باند تعالیٰ باندی والی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے ۔ پہلی قتم (علوذات) کا جمی حلولیوں اوران کے پیروکاروں نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہرجگہ اور ہرمکان میں ہے۔ (۱)

صفات باری تعالی کا انکار کرنے والے عالی تم کے فرقے معطلہ نے بھی یہ کہتے ہوئے اس
کا انکار کر دیا ہے کہ ' بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو جہان کے اوپر ہے اور نہ نیچے ہے ، نہ دائیں ہے
اور نہ بائیں ہے ۔ نہ آ گے ہے اور نہ بیچھے ہے ، نہ مصل ہے اور نہ منفصل (جدا) ہے ' یعنی
(ان لوگوں کے نزدیک وہ معدوم محض (جس کی کوئی ذات نہیں) ہے۔ اس لئے (سلطان)
محود بن سبتگین رحمہ اللہ نے اس محض کا رد کرتے ہوئے کہا جو اللہ کوان نہ کورہ الفاظ کے
ساتھ موصوف سمجھتا تھا کہ ' بی تو معدوم کی صفت ہے ' تو انھوں نے بچے فرمایا کہ بیہ معدوم کی
صفت ہی ہے۔

ابل سنت والجماعت بير كتيت مين كه الله سجانه وتعالى ابني ذات كے ساتھ ہر چيز ہے بلند ہے۔وہ اس عقیدے پریانچ دلیلیں رکھتے ہیں:

قرآن ﴿ سنت ﴿ اجماع ﴿ عقل ﴿ اورفطرت
 قرآن: الله كے بلند ہونے كے اثبات ميں قرآن ميں ہرقتم كى دليليں موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مفتی تمود الحس مجنگون دیوبندی لکھتے ہیں: ''خدا ہر جگہ موجود ہے'' ( ملفوظات فتیرالاست ج اس ۱۲) اینے اس باطل عقیدے پر مفتی فہ کورئے جموٹ بولتے ہوئے کھاہے:

<sup>&#</sup>x27;'این جوزی سے کی نے پوچھا کہ خداکہاں ہے تو فر مایا کہ برجگہ موجود ہے'' (ایشاص۱۲) اس کذب وافر اء کے سُر اسر برشس حافظ این الجوزی نے جمید کے فرقہ ملتز مدکے بارے میں لکھا ہے: ''والملتز مة جعلو الباري سبحانه و تعالیٰ فی کل مکان ''

اورملتزمدنے باری سجاندوتعالی کو ہر جگہ (موجوو) قرار دیا ہے۔ (تلمیس ابلیں میں، اقسام اہل البدع)

مقالات مقالات

بعض آیات میں ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ اپندرب کے نام کی تیج بیان کرجواعلیٰ ہے۔ (اعلیٰ ۱) علو کا لفظ موجود ہے اور بعض آیات میں ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ اور وه زبردست ہے، اپنے بندول کے اور پہے۔ (الانعام:۱۸)

اس میں فوقیت (بلندی) کالفظموجود ہے اور بعض آیات میں الله کی طرف اشیاء کا پڑھنا اور بلندی کا لفظموجود ہے اور بعض آیات میں الله کی طرف بلند ہونا کہ الممالا فرگھ المولائی الله کا فرشتے اور روح ای کی طرف چڑھتے ہیں۔ (المعارج بہ) اور ای طرح الله کا فرمان: ﴿ اللّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيبُ ﴾ اور کلی اس کے اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ (فاطر: ۱۰) اس کی دلیل ہے۔ بعض آیات میں الله کے پاس سے اشیاء کا نزول نہ کور ہے۔ جیسا کو ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ يُدَدِّبُو اللّهُ مُو مُن مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعْنِونَ قَمُول: قول فعل اور تقریر میں یعقیدہ فدکور ہے۔ سنت، صدیث کی مینون قیمول: قول فعل اور تقریر میں یعقیدہ فدکور ہے۔ قول: رسول الله مَا اللّهُ مَا مُعْنِونَ قیمول: قول فعل اور تقریر میں یعقیدہ فدکور ہے۔ قول: رسول الله مَا اللّهُ اللّهُ مَا وَدُونَ مِن (رسُنْ بِحَانَ دَبّی الْاعْلٰی)) پاک ہے میرارب اعلیٰ قول: رسول الله مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَدُونَ مِن (رسُنْ بِحَانَ دَبّی الْاعْلٰی)) پاک ہے میرارب اعلیٰ قول: رسول الله مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا وَدُونَ مِن اللّه مَا وَاللّه وَاللّه وَاللّه مَا وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

، پڑھتے تھے۔ فعل: جب آپ مَنْ اللَّهِ عَمْ نَعْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

اس میں فعل کے ساتھ اللہ کے علو (بلند ہونے) کا اثبات ہے۔

تقریر: آپ مَنَّ الْفَیْمَ نِ ایک لونڈی سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ إِس لونڈی نے کہا: آسان پر ہے، تو آپ مَنَّ الْفِیْمَ اس لونڈی کی تعریف کی۔ (صحیح سلم:۵۳۷،۵۳۷،دارالطام:۱۹۹۹) یقتریری حدیث ہے جواللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل ہے۔

اجماع: اجماع كے سلسلے ميں عرض ہے كہ تمام سلف صالحين ، صحابہ ، تا بعين اور ائمہ دين كا اس پر اجماع ہے۔ اجماع كا ثبوت اس سے ملتا ہے كہ ان ميں سے كسى ايك سے بھى سلو والے دلائل میں طاہر سے مجازی طرف کلام پھیرنا مروی اور ثابت نہیں ہے۔ ہماری کتاب
میں سے بات پہلے گزرچکی ہے کہ اجماع کے معلوم کرنے کا میہ بہترین طریقہ ہے۔
اگر کوئی ہوچنے والا آپ سے ہوجھے کہ بیکون کہتا ہے کہ انھوں نے اجماع کیا ہے؟ کون کہتا
ہے کہ ابو بکر (جُلِیْمُونُ) اللہ کو بذاتہ بلند مجھتے تھے؟ اور کون کہتا ہے کہ عمر (رجُلیْمُونُ) نے بیعقیدہ
بیان کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ عثمان (جُرائیمُونُ) نے بیات کی ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی
بیان کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ عثمان (جُرائیمُونُ) نے بیات کی ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی
در جُلائیمُونُ کیا ہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ ان (صحابہ وتابعین) سے علو والے
دلائل کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان آبیات وا حادیث
کا اثبات کرتے ہوئے انھیں ظاہر پرمحنول کرتے تھے عقل کے سلسلے میں عرض ہے کہ
بلند (عالی) ہونا صفت کمال ہے اور اس کی ضد (بلند نہ ہونا) صفت نقص ہے اور اللہ تعالی
صفت نقص سے مبرہ (بری) ہے۔ اور سلطنت کا تمام علو ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں و کہتے ہیں کہ
بادشا ہوں کے لیے بلند تخت بچھائے جاتے ہیں جن پروہ بیٹھتے ہیں۔

فطرت: فطرت کے سلط میں جتنا بیان کریں اتنا کم ہے۔ ایک بوڑھی عورت جونہ تو پوری قراءت کے ساتھ قرآن جانتی ہے اور نہ اسے سنت کا (بخوبی) علم ہے، نہ اس نے سلف کی کتابیں مثلاً '' فقا ولی شخ الاسلام ابن تیمیہ'' پڑھا ہے تا ہم وہ جانتی ہے کہ اللہ آسان پر ہے۔ تمام مسلمان جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اپنا تھ آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کوئی مسلمان بھی زمین کی طرف ہاتھ اٹھا کر '' اللہ اُلھ ما غفر لی ''اے اللہ! میرے گناہ معاف کروے، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابوالمعالی الجوینی پر فطر تو انسان سے معاف کروے، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابوالمعالی الجوینی پر فطر تو انسان سے ولیل پیش کی تھی۔ ابوالمعالی الجوینی کا قول تھا کہ '' اللہ تھا اور اس کے علاوہ ووہری کوئی چیز نہیں ولیل پیش کی تھی۔ ابوالمعالی الجوینی کا قول تھا کہ ' اللہ تھا اور اس کے علاوہ ووہری کوئی چیز نہیں ہونے کا انکار کرتا تھا۔ تو ابوج عفر الہمد انی رحمہ اللہ نے اس سے کہا! '' اے شخ اعرش پر مستوی ہونا سمعی دلیل ( لیعنی قرآن وحدیث ) سے فابت ہے۔ چھوڑ و کیونکہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا سمعی دلیل ( لیعنی قرآن وحدیث ) سے فابت ہے۔ اس فطرت کے بارے میں کیا اگر اللہ بھیں اس کا شبات نہ کرتے۔ اس فطرت کے بارے میں کیا

خیال ہے؟ جوعارف (سمجھدار،اللہ کو پہچانے والا) جب'نیا اللہ'' کہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی بلندی کا خیال ہی آتا ہے؟ ابوالمعالی اپنے ہاتھ سے اپناسر پیٹتے ہوئے کہنے لگا:

''اس نے مجھے حیران کر دیا،اس نے مجھے حیران کر دیا'' (دیکھے سراعلام المبلاء ۱۸ رے سے اس فطری دلیل پر وہ (امام الحربین) کوئی جواب نہ دے سکا۔حتیٰ کہ حیوانات بھی اس فطری دلیل پر وہ (امام الحربین) کوئی جواب نہ دے سکا۔حتیٰ کہ جب وہ بارش مانگنے فطرت پر ہیں، جیسا کہ سلیمان عالیہ بیونٹی کر کے بل لیمی اپنے یاؤں آسان کی طرف الشاع کہ مربی ہے:

''اےاللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ہیں۔ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے'' سلیمان عَالِیَّلِا نے فر مایا:''لوگو! واپس چلو ہمھارے علاوہ دوسرے یعنی (چیونٹی) کی دعا قبول ہوگئی ہے۔(سنن الدارقطنی ۲۲/۲ والحائم فی الستدرک ار۳۲۸،۳۲۵ وصححہ ووافتہ الذہبی)

اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمادی۔اس چیونٹی کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ آسان ہر ہے؟ وہ اس فطرت پرتھی جس پر اللہ نے اپٹی مخلوقات ہیدا کی ہیں ،اس فطرت نے اسے بتایا کہ اللہ آسان پر ہے۔

تعجب ہے کہ ان واضح دلائل کے باوجود بھیرت کے اندھے بعض لوگ اللہ کے علو (بلند ہونے ) کا اٹکار کرتے ہیں، کہتے ہیں:'' ذات کے ساتھ اللہ کا بلند ہوناممکن نہیں''اگر کوئی انسان سے کہے کہ'' بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بلندہے'' تووہ اسپے کا فرکہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس نے اللہ کی حدیمان کردی ہے۔

جو خض اللہ کو (اپنی زایت کے لحاظ ہے) اوپر مانتا ہے کیادہ اللہ کے محدود ہونے کاعقیدہ رکھتا ہے؟ بھی نہیں ،اللہ اوپر ہے ،کسی نے اس کا احاظ نہیں کیا۔اللہ کومحدود کہنے والا وہ خش ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 'اللہ ہر مکان میں ہے۔اگر تو مسجد میں ہے تو اللہ مجد میں ہے اورا گرتو مبادر میں ہے تو اللہ بازار میں ہے ،والح ۔اہل سنت کہتے ہیں کہ 'اللہ آسان پر ہے ،مخلوقات میں ہے کوئی چیز اس کا احاط نہیں کرسکتی' یہ اللہ درجے کی تنزید (اللہ کو ہر عیب سے پاک

سمجھٹا)ہے۔علوصفت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلِللَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى ﴾ اور اعلیٰ مثال اللہ ہی کے لیے ہے۔ (انحل: ٢٠)

لیعن کامل ترین صفت الله ہی کے لیے ہاور بیساعی دلیل ہے۔رہی عقل کی بات تو وہ اس کا قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کی کامل وکھمل صفات ہونی چاہئیں۔
(الشرح اُمتع علی ذار اُستقع طبع دار این الجوزی ۱۳۳۳ھ جسس ۳۹۲۵۳۳)

## قبرمین نبی مَالِیمِیم کی حیات کامسکله

الُحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ ، أَمَّا بَعْدُ: ا: اس بات مِس كولى شك وشبنيس بكه نبى كريم مَا يَشْتِهُم ونيا كى زندگى گزار كرفوت مو كئة بين -

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتْ وَّ إِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ فَ ﴾

بے شک تم وفات پانے والے مواور بیلوگ بھی مرنے والے ہیں۔ (الزمر:۳۰) سید ناابو بحر داشنونے فرمایا:

"أَ لَا مَنْ كَانَ يَغْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مَلْكُ قَدَمَاتَ" إلى

س بواجو خص محمد (مَنْ النَّيْزِمُ) كى عبادت كرتا تقالوب شك محمد مَنْ النِيْزِمُ فوت موسِّعَ بيل بس (محم ابغارى: ٢١٧٨)

اس موقع پرسیدنا ابو بمرالصدیق و النظیان فروما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ السَّوْسُ لُ ﴾ النح [آل عران ۱۳۳۰] والى آيت تلاوت فرمائي مَّى -ان سے بيآيت ت كر (تمام) صحاب كرام نے بيآيت پرهنی شروع كردى ۔ (ابخارى:۱۳۳۱،۱۳۳۱)

سید ناعمر طالفیئونے بھی اسے تسلیم کرلیا۔ دیکھتے تھے ابخاری (۲۲۵۴) معلوم ہوا کہ اس پرصحابہ کرام رضی الله عنہم الجمعین کا اجماع ہے کہ نبی مثل فیئے ہم فوت ہوگئے ہیں۔

معلوم جوا آراس پر سخابه ترام رقی الله جمانه سیده عائشه صدیقه ذاشنا نے قرمایا:

" مَاتَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ " الله في مَا لَيْتَا فَيْ فُوت مِو كُنَّهُ بِيلٍ - (صَحِ البُخارى: ٣٣٣٩) سيده عا كُشَهُ وَلِيَّ فَيْ مِا تَى بِينِ كَدرسول اللهُ مَنْ لَيْتَا فِي غَرْما با: (( مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوسُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ اللَّهُ نُيَا وَالْآخِرَةِ )) جونی بھی پیار ہوتا ہے تواسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ (صحیح ابخاری ۲۵۸۲ میج مسلم: ۲۳۳۳)

آ ب مَنْ الْفِيْزِ نِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ ڈاٹٹیٹا فر ماتی ہیں:

"كُنتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُونُتُ نَبِي خَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "

میں (آپ مَالْیَیْمُ ہے) سنی تھی کہ کوئی ہی وفات نہیں یا تا یہاں تک کہاہے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے ویا جاتا ہے۔ (ابخاری:۲۳۳۵ء سلم:۴۳۳۳)

سيده عا ئشه ﴿ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

" فَجَمَعَ اللهُ أَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ "لِى الله تَعَالَى فَآبِ (مَنْ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

سیدہ عائشہ ولی نا اسے ایک دوسری روایت میں ہے:

" لَقَدُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْظَةً " إلى يقيناً رسول الله مَا يَجْرُمُ لُوت بو كَتَى بِيل. (صحيم ملم: ٢٩٧م، ٢٩٥مر تم داراللام: ٢٥٥م)

ان کےعلاوہ اور بھی بہت ہے دلائل ہیں۔ان سیح ومتواتر ولائل سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمہ رسول الله مَثَاثِیْنِ فداہ الی وا می وردحی ،فوت ہو گئے ہیں۔

سیدناابو ہریرہ جانٹی اپنی نماز کے بارے میں فرماتے تھے:

"إِنْ كَانَتْ هَلِدِهِ لَصَلَا تُهُ حَتَّى فَارَقَ اللَّهُ لِيَا" آبِ (مَا لَيُّنِمُ) كى يهى نمازهمى حتى كرة ب (مَا يَشْمُ ) كى يهى نمازهمى حتى كرة ب (مَا يُشْمُ ) ونياسے حلے گئے۔ (مَيْح ابنارى ٨٠٣)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ پید ناابو ہر رہ وٹائٹن نے نبی کریم مٹافیز کے بارے میں فر مایا:

عقالت شاق

"حَتَّى فَارَقَ الدُّنيا" حَى كم آب (مَنْ النَّيْلِم) دنياسے چلے گئے۔

(صحيحمسلم: ٢٩٤٦م ٢٩٤ ودارالسلام: ٢٩٨٨)

سیدناابو ہر رہے ہوگئے نا ہی فرماتے ہیں:

" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ اللُّمُنْيَا " الخ

رسول الله منافينيم ونياسے جلے گئے۔ (صحح ابخاری:۵۳۱۳)

ان ادله ً قطعیہ کے مقابلے میں فرقه ً دیو ہند ہی کے بانی محمد قاسم نا توتوی ( متوفی ۱۲۹۷ھ) کھھتے ہیں:

"ارواح انبياء كرام عليهم السلام كالخراج نهيس موتا فقط مثلِ نور جراغ اطراف و جوانب سيقبض كر ليت بين العني سميث ليت بين اور سوا أن كے اور ول كى ارواح كو خارج كرديتے بين ..... " (جمال تاكم ١٥)

تنبید: میر محد کتب خانه باغ کراچی کے مطبوعه رسالے "جمال قامی" میں غلطی ہے "
"ارواح" کے بجائے" ازواج" چپ گیا ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کے لئے دیکھیے سرفراز خان صفدرد یو بندی کی کتاب "تسکین الصدور" (ص۲۱۲) محمد حسین نیلوی مماتی دیو بندی کی

كتاب "ندائے تق" (جام ١٥٥٥م ١٢٥)

نانوتوى صاحب مزيد لكصة بين:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات د نيوى على الاتصال ابتك برابر مستمر ب اسميس انقطاع يا تبدل وتغير جيه حيات د نيوى كاحيات برزخي مهوجانا واقع نهيس موا"

(آب حيات ص ٢٤)

"انبياءبرستورزنده بين" (آب حيات ١٠٠٥)

نانوتوی صاحب کے اس خودساختہ نظریے کے بارے میں نیلوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: ''لیکن حضرت نانوتوی کا پی نظریہ صرت کے خلاف ہے اس جدیث کے جوامام احمد بن حنبل نے اپنی مندمیں نقل فرمایا ہے ۔۔۔۔'' (ندائے حق جلدادل ص ۱۳۹۷)

نيلوي صاحب مزيد لکھتے ہيں:

''' مگر انبیاء کرام ملیہم السلام کے حق میں مولانا نا نوتوی قرآن وحدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسی ص ۱۵ میں فرماتے ہیں:

ارواح انبياء كرام يليم السلام كالخراج نبيس ہوتا'' ( بمائے تن جلدادل ١٢٥٥)

لطیفہ: نانوتوی صاحب کی عبارات ِ مذکورہ پر تبھرہ کرتے ہوئے محمد عباس رضوی بریلوی لکھتا

"اوراس کے برعکس امام اہلِ سنت مجدد دین وملت مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب وفات (آنی) مانے کے باوجود قابلِ گردن زنی ہیں"

(والله آپ زنده بین ۱۲۴)

یعی بقولِ رضوی بریلوی ،احدرضا خان بریلوی کا وفات النبی سَلَیْتِیَّمْ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جوثھ قاسم نانوتو ی کا ہے۔!

۲: اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد، نبی کریم مَثَالِیمَا جنت میں زندہ ہیں۔
 سیدناسمرہ بن جندب رہالٹیما کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں (جریل ومیکا ٹیل علیما)
 نے نبی کریم مَثَالِثَیمَا سے فرمایا:

((إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُو ْ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلكَ .)) بشك آپ كى عمر باقى ہے جھے آپ نے (ابھى تک ) پورانيس كيا۔ جب آپ بي عمر پورى كرليس گـ تواپنے (جنتى ) كل يس آجا كيں گے۔

(صحیح البخاری ار۱۸۵ ح۱۳۸۲)

معلوم ہوا کہ آپ منگائی ونیا کی عمر گزار کر جنت میں اپنے محل میں پہنچ گئے ہیں۔ شہداء کرام کے بارے میں پیارے رسول منگائی کم فرماتے ہیں:

(( أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَهٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تَأُوِيُ إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ)) مقالات عالات

ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ، ان کے لئے عرش کے نیچے قندیلیں لئکی ہوئی ہیں۔ وہ (روحیں) جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں چر واپس ان قندیلوں میں بہنچ جاتی ہیں۔ (صحیح مسلم:۱۲۱د/۱۸۸۵دودارالسلام:۴۸۸۵) جب شہداء کرام کی روحیں جنت میں ہیں تو انبیاء کرام اُن سے بدرجہ ہا اعلیٰ جنت کے اعلیٰ و افضل ترین مقامات ومحلات میں ہیں۔ شہداء کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ۔

حافظ ذہبی (متوفی ۴۸ کھ) لکھتے ہیں:

" وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِهِ حَيَاةُ مِثْلُهُ فِي الْبَرْزَخِ "

اورآب (مَنْ اللَّيْرُ ) إِنِي قبر ميس برزخي طور برزنده ميل - (سراعلام النياء ٩١١١)

پھروہ بی فلفد لکھتے ہیں کہ بیزندگی نہ تو ہر لحاظ سے دنیاوی ہے اور نہ ہر لحاظ سے جنتی ہے بلکہ اصحابِ کہف کی زندگی سے مشابہ ہے۔ (ایساس ۱۲۱)

حالا تکه اصحابِ کہف دنیاوی زندہ تھے جبکہ نبی کریم مثالیّٰتِیْم پر بہ اعتراف حافظ ذہبی وفات آ چکی ہے لہذا صحیح یہی ہے کہ آپ مثالیّٰتِیْم کی زندگی ہر لحاظ سے جنتی زندگی ہے۔ یا درہے کہ حافظ ذہبی بھراحت ِخود آپ مثالیّتِیْم کے لئے دنیاوی زندگی کے عقیدے کے خالف ہیں۔ حافظ ابن حجرالعسقلانی کھتے ہیں:

" لِأَنَّهُ بَعْدٌ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِي حَياةٌ أُخْرَوِيَةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالله أَعْلَمُ "

بے شک آپ (مَثَالَیْمُ ایْ وفات کے بعد اگر چہ زندہ ہیں کیکن میہ اخروی زندگ ہے جو دنیاوی زندگی کے مشابہیں ہے۔واللہ اعلم

(فتح الباري ج يص ١٩٥٩ تحت ٢٠٠٢)

معلوم ہوا کہ نبی کریم مٹالٹیئِ زندہ ہیں کیکن آپ کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔

ال كے برعكس علمائے ديوبندكا بيعقبيده ب:

"وحيوت عُلَيْكُ دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به عُلَيْكُ دوبجميع الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء -لابو زخية....."
"مارے نزد يك اور مارے مثائ كے نزد يك حضرت مَا الله عليهم والم والم والله عليهم الله عليهم والم مكلف مونے كاور بيحيات محصوص وثده بين اور آپ كی حیات دنیا كی ہے بلا مكلف مونے كاور بيحیات محصوص ہے آ مخضرت اور تمام انبیاء ليم ماللام اور شهداء كے ساتھ برزخي نہيں ہے جوتمام مسلمانوں بلكم سة وميوں كو.....

(المهندعلى المفند في عقائده يو بندص ٢٣١ پانچوال سوال: جواب)

محدقاسم نانوتوى صاحب لكصة بين:

''رسول الله مَثَلَيْتِيْمُ كى حيات دنيوى على الاتصال ابتك برابرمستمر بها تميس انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دنيوى كاحيات برزخي موجانا واقع نهيں موا''

(آب حیات ص ۲۷)

د یو بند یوں کا پیعقیدہ سابقہ نصوص کے خالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سعودی عرب کے جلیل القدر شیخ صالح الفوزان لکھتے ہیں:

" اَلَّذِيْ يَقُولُ إِنَّ حَيَا تَهُ فِي الْبَرُزَحِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَاذِبٌ وَهلِهِ مَقَالَةُ الْخَوَافِيِّينَ "جُوْفُ سِيكِهَا ہے كما ٓ پِ (مَثَلِيَّةُ ) كى برزخى زندگى دنيا كى طرح ہو قَصْ جُمونا ہے۔ يہ ن گھڑت باتيں كرنے والوں كا كلام ہے۔

(التعليق الخقرعلى القصيدة النونية، ج عص ١٨٨٧)

حافظ ابن قیم نے بھی ایسے لوگوں کی تر دیدگ ہے جو برزخی حیات کے بجائے دنیاوی حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ (النونیہ نصل فی الکلام فی حیاۃ الا نبیاء فی تبورهم ۲۵۵،۱۵۳) امام بیہ بی رحمہ اللہ (برزخی) روارواح کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

"فَهُمْ أَخْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ "يسوه (انبياعليم السلام) ايزرب

للبہتی ص بہراء کی طرح زندہ ہیں۔ (رسالہ:حیات الانبیاء مبہتی ص ۲۰)

یے عاص صحیح العقیدہ آ دی کو بھی معلوم ہے کہ شہداء کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیا وی نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی مَثَا ﷺ پرحیاتی ومماتی دیو بندیوں کی طرف سے بہت کی تمامیں کھی گئی ہیں مثلاً مقام حیات، آ بے حیات، حیات انبیاء کرام، ندائے حق اورا قامۃ البرهان علی الطال وساوس صدایۃ کیے ران ۔ وغیرہ

اس سلسلے میں بہترین کتاب مشہوراہل حدیث عالم مولا نامحمراساعیل سلفی رحمہ اللہ کی ''مسئلہ حیا ۃ النبی مَنَّالِیْنِیْمَ'' ہے۔

س: بعض اوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم مثالید امار کی تجرمبارک پرلوگوں کا پڑھا ہوا درود بنفس نفیس سنتے ہیں اور بطور دلیل 'مَنْ صَلَّی عَلَیَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ ''والی روایت پیش کرتے ہیں عرض ہے کہ بیروایت ضعیف ومردود ہے۔اس کی دوسندیں بیان کی جاتی ہیں:

اول: محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .....إلـخ (الفعفاء للعقبي ١٩٢/٣١) ١٩٢/٢٩١ وقال: لا اصل لد من صديث أعمش وليس محفوظ الخ وتاريخ بغداد ٢٩٢/٢٩٢ تساوك عن الموضوعات لا بن الجوزى ارسم ١٩٠٠ وقال: هذا صديث لا يصح الخ)

اس کاراوی محمد بن مروان السدی متروک الحدیث (لینی سخت مجروح) ہے۔

(كتاب الضعفاء للنسائي: ۵۳۸)

اس پرشد پد جروح کے لئے دیکھئے امام بخاری کی کتاب الضعفاء ( ۳۵۰،مع تحقیقی بخفة الاقویاء ۱۰۲) ددیگر کتب اساء الرجال

حافظ ابن القيم نے اس روايت كى ايك اور سند بھى دريافت كرلى ہے۔

"عبدالرحمن بن أحمد الأعرج:حدثنا الحسن بن الصباح:حدثنا أبومعاوية:حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة"إلخ

(جلاءالافهام ٥٠ بحواله كتاب الصلوة على النبي مَثَاثِيَةٌ الالى الشيخ الاصباني؟

اس كاراوى عبدالرحمٰن بن احد الاعرج غير موثق (يعنى مجهول الحال) ہے ۔سليمان بن مهران

الأعمش مدلس ميں \_ (طبقات المدلسين : 7/۵۵ والنخيص الحبير ٣٨/٣٥ ١٨١١ وسح ابن حبان ،الاحسان طبعه جديده امرا۲ ادعام كتب اساءالرجال)

ا گرکوئی کہے کہ حافظ ذہبی نے بیکھاہے کہ انعمش کی ابوصالے سے معتمن روایت ساع پرمحمول ہے۔ (دیکھئے میزان الاعتدال ۲۲۲۲)

توعرض ہے کہ بیقول سیح نہیں ہے۔امام احمد نے اعمش کی ابوصبالے سے (معنعن) روایت پرجرح کی ہے۔و کی کھیے سنن التر مذی (۲۰۷ تحقیقی )

اس مسلے میں ہمارے شخ ابوالقاسم محب الله شاہ الراشدی رحمہ الله کو ہم ہواتھا۔ سے کہا ہم کہ ماتھا۔ سے کہا ہم کہ اللہ کے مدلس ہیں اور غیر سیحین میں اُن کی معنعی روایات، عدم تقری و عدم متابعت کی صورت میں ضعیف ہیں البذا ابوائشنے والی بیسند بھی ضعیف ومر دود ہے۔ بیروایت " مَنْ صَلَّی عَلَیؓ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهٌ " اس سے حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں آیا ہے: (( اِنَّ لِلَّهِ فِی الْآرُ ضِ مَلَا نِکَةً سَیَا حِیْنَ مِیْلِعُونِیْ مِنْ اُمّتِی السَّلَامُ مُ)) میں آیا ہے: (( اِنَّ لِلَّهِ فِی الْآرُ ضِ مَلَا نِکَةً سَیَا حِیْنَ مِیْلِعُونِیْ مِنْ اُمّتِی السَّلَامُ مُ)) میں اللہ کے فرشتہ سیر کرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری اُمت کی طرف سے میام بہنچاتے ہیں۔ ( کتاب فض الصادة علی البی مَنَّ اللہ الم اسائیل بن اسحاق القاضی: ۲۱ وسندہ مجھی، والسانی ۱۳۳۳ سے اللہ کا مام اسائیل بن اسحاق القاضی: ۲۱ وسندہ مجھی، والسانی ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۳ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سائیل بن اسحاق القاضی: ۲۱ وسندہ مجھی، والسانی ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۳ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سیار میں سے ۱۳۰۰ س

اس حدیث کو ابن حبان (موارد: ۲۳۹۲) وابن القیم (جلاء الافهام ۲۰) وغیر رہانے سیح قرار دیا ہے۔

خلاصة التحقیق: اس ساری تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم مَثَالَیْمِ فوت ہو گئے ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں زندہ ہیں۔ آپ کی بیرزندگی اُخروی ہے جسے برزخی زندگی بھی کہاجا تا ہے۔ بیزندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔

#### جنت كاراسته

#### 🗘 جاراعقيده

ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ لا إلله إلا الله اللہ كسوا
کوئی النہيں ہے۔ اللہ ہی حاکم اعلیٰ، قانون ساز، حاجت روا، مشكل کشا اور فريا در س ہے۔
ہم اس کی ساری صفات کو بلا کیف، بلا تمثیل اور بلا تعطیل مانتے ہیں۔ وہ سات آسانوں سے
او پراپنے عرش پرمستوی ہے۔ کہ ما يليق بشأنه، اس کاعلم اور قدرت کا نئات کی ہم چیز کو
محیط ہے۔ اور ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول الله،
سیدنا محمد مثل اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ خاتم النہ بین ، امام کا نئات، افضل البشر، بادی
برحق اور واجب الا تباع ہیں۔ آپ کی نبوت، امامت اور رسالت قیامت تک ہے۔ آپ کا
تول ، عمل اور اقر ارسب جت برحق ہے۔ آپ کی پیروی میں دونوں جہانوں کی کامیا بی
کایفین ہے اور آپ نئا اللہ منا کی کافر مانی میں دونوں جہانوں کی کامیا بی
کایفین ہے اور آپ نئا اللہ منا کی کا فر مانی میں دونوں کی نا کامی اور تباہی کا یفین ہے۔
( اُعا ذیا الله منا کا کا اللہ منا کا الله منا کا اللہ منا کا اللہ منا کا اللہ منا کا کا اللہ منا کا کا اللہ منا کا اللہ منا کا کا اللہ منا کا کا اللہ منا کا کا اللہ منا کا کی اور تباہی کا لیفین ہے۔

ہم قرآن اور سیح حدیث کو جمت اور معیارت مانتے ہیں۔ چونکہ قرآن وصدیث سے بیہ ثابت ہے کہ امت مسلمہ گمراہی پر اکھی نہیں ہوسکتی الح مثلاً ویکھئے المستدرک ( ار ۱۱۱ کا ۱۹۳۳ عن ابن عباس وسندہ سیح کہ البناہم اجماع امت کو بھی جمت مانتے ہیں۔ یا در ہے کہ صیح حدیث کے خلاف ، جماع ہوتا ہی نہیں۔ ہم تمام صحابہ رٹی آئیز کم کوعدول اور اپنا محبوب مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کو حزب اللہ اور اولیاء اللہ بچھتے ہیں ، ان کے ساتھ محبت کو جز دا بحال تصور کرتے ہیں۔ جوان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم تا بعین وقع تا بعین اور ائر کہ مسلمین مثلاً امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد بن صنبل ، امام ابو حنیف ، امام بخاری

امام مسلم، امام نسائی، امام ترندی، امام ابود او داور امام ابن ماجه وغیر جم ترمهم الله سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور چوشخص ان سے بُعُض رکھے ہم اس سے بُعُض رکھتے ہیں۔

توحید، رسالت محمد منالی اور تقدیر پر جمارا کامل ایمان ہے۔ آدم علی ایمان سے لے کر محمد منالی کا مرائی ہیں۔ قرآن مجید کواللہ اللہ کا کام اخبیاء ورسل کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام سجھتے ہیں۔ قرآن مجید کلوق نبیں ہے۔ ہم ایمان میں کی وہیش کے بھی قائل ہیں، لیمی مارے نزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کے جوعقائد جمارے نزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کے جوعقائد جمارے سلف نے بیان کے جیس، جماراان پر ایمان اور یقین ہے۔ مثلاً امام این جمارے نزدیمہ امام عثان بن سعید الداری، امام بیجی ، امام ابن ابی عاصم، امام ابن مندہ ، امام ابن قیم ابن میام ابن قیم ، امام ابن قی

#### 🕸 ہمارااصول

حدیث کے تیجے یاضعیف ہونے کا دار دیدار محدثینِ کرام پرہے۔ جس حدیث کی صحت
یارادی کی توثیق پرمحدثین کا اتفاق ہے، تو وہ حدیث یقیناً وحتماً تیجے ہے اور رادی بھی یقیناً وحتماً
ثقہ ہے۔ اور اسی طرح جس حدیث کی تضعیف یا رادی کی جرح پرمحدثین کا اتفاق ہے، تو وہ
حدیث یا رادی یقیناً اور حتماً مجروح ہے۔ جس حدیث کی تیجے وتضعیف اور رادی کی توثیق و
تجرح میں محدثین کا اختلاف ہو (اور تطبیق وتو فیق ممکن نہ ہو) تو ہمیشہ اور ہر حال میں ثقہ ماہر
اہل فِن متند محدثین کی اکثریت کی تحقیق اور گواہی کو تیجے تسلیم کیا جائے گا۔ ان اصولوں کو مدنظر
رکھتے ہوئے اس مختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت
ہوئے اس ختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت
ہوئے اس ختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت
ہوئے اس ختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت

مقالات 29

#### الل الحديث كي فضيلت

یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے امت محمد بہ کومسلم کالقب دیا ہے ....کین اس حقیقت کوبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کو حدیثِ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى عَلَى وَمَلَى شَعْف رہا، وہ جماعت اپنے آپ کولقب الل حدیث سے ملقب کرتی رہی ہے۔[دیکھے خاتمۂ اختلاف بس کے ۱۰۸،۱۰]

مسلمانوں کے لیے اہلِ سنت اور اہلِ حدیث وغیرہ ،القاب بے شارائمہ مسلمین مثلاً محمد بن سیر ٹین ، ابن المدین ، بخاری ،احمد بن سنان ، ابن المبارک اور ترفدی وغیرہم سے طبح ہیں اور کسی ایک مشتندا مام یا عالم سے اس کا اٹکار مروی نہیں ہے۔ لہذا ان القاب کے صبح ہونے پر اجماع ہے۔ تمام مشتند علاء نے طائقہ منصورہ والی حدیث کا مصداق اہل الحدیث واصحاب الحدیث کو تر اردیا ہے۔ آد کھے سنن ترفدی: جہم ۵۰۵ طبیروت ۲۲۲۹ میں میں تا جابر بن عبداللہ رہا تھے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مثانی تی نظر مایا:

(( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة))
ميرى امت كالك طائفة (ركروه) بميشه، قيامت تك ، حق برقال كرتار برگا (اور)
عالب رجگا-[سالة الاحتجاج بالثانى كظيب ص٣٣، وسنده حن وليثا برسيح في شيخ مسلم ١٩٢٣]
ال حديث كه بار به ميس امير الموشين في الحديث المام بخالوى دحمه الله فرمات بين:
"يعنى أهل الحديث" ليحني اس سيم ادائل الحديث بين -

[ مسألة الاحتجاج بالثافعي ص٥٣٥، وسنده صحح ]

یدونوں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث نام ایک ہی جماعت کے صفاقی نام ہیں۔ امام احمد بن سنان الواسطی (متو فی ۲۵۹ھ) فرماتے ہیں:

" ليس في الدنيا مبتدع إلاوهو يبغض أهل الحديث ، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه"

د نیامیں جو بھی بدعتی ہے وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے۔اور آ دمی جب بدعتی ہو جاتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔

[معرفة علوم الحديث للحائم : ص م واسناده يح ]

30

اہل الحدیث والآ ٹار کے فضائل کے لیے خطیب بغدادی کی شرف اصحاب الحدیث، ذہبی کی تذکر ۃ الحفاظ اورعبدالحیٰ ککھنوی کی امام الکلام (ص۲۱۲) وغیرہ کامطالعہ فرمائیں۔

﴿ محدثين كامسلك

کی نے شخ الاسلام ابن تیمیہ سے بوچھا کہ کیا بخاری، مسلم، ابو داود، ترفدی، نسائی، ابن ماجد، ابو داود الطیالی، الدارمی، البرز ار، الدارقطنی، البیبقی، ابن خزیمہ اور ابویعلی موسلی حمیم اللہ مجتدین میں سے تھے یاکی امام کے مقلد تھے؟ تو انھوں نے ''المحمد لله دب العالمين'' کہتے ہوئے جواب دیا:

"أما البخاري و أبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسأئي و ابن ماجه وابن خزيمة وأبويعلى و البزار فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.... وهؤ لاء كلهم يعظمون السنة والحديث إلخ "

امان بخاری اور امام ابوداود، دونوں فقہ میں مجتبد (مطلق) ہیں۔ امام مسلم، امام ترندی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام ابویعلی اور امام بزاراہل الحدیث کے تعظیم و مذہب پر بتھے۔کی ایک عالم کے (بھی)مقلد نہیں تھے اور بیسب سنت وحدیث کی تعظیم و تحریم کرتے تھے۔الخ [مجموع فادی ج میں، میں]

امام بیہق نے تقلید کے خلاف اپنی مشہور کتاب اسٹن الکبری میں باب بائدھاہے۔ [ج٠ام ۱۱۳]

للندامحد ثین کوخواہ خواہ دروغ گوئی کرتے ہوئے اوراپ نمبر بردھانے کے لیے

مقالات عالت

مقلدین میں شار کرنا غلط ہے۔ یا در ہے کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین بھی ہیں اور ان کے پیرو کا رکھی ۔[ نآویٰ ابن تیمیہ جماص ٩٥]

ابل حدیث کامیر بهت برداشرف ہے کدان کے امام (اعظم صرف) نبی سُلَّا النَّیْزَ میں۔ [تغییراین کثیر:ج ۳۵ ص۵۲، بی اسرائیل: ۷۱، نیز دیکھیے تغییراین کثیر: جام ۳۷۸ آل عمران: ۸۲،۸۱]

الله المحیحین کامقام

اس پرامت کا اجماع ہے کہ هیجین (صیح بخاری وصیح مسلم) کی تمام مندمتصل مرفوع احادیث صیح اور قطعی الصحت ہیں ۔[مقدمه ابن الصلاح ص۲۰۰۱ خصارعلوم الحدیث لابن کشرص۳۵] شاہ ولی اللّذمحدث دہلوی فرماتتے ہیں:

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کدان کی تمام مصل اور مرفوع احادیث یقینا صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پینچی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پینچی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' [جة الله البالغ ۲۳۲۲ متر جم عبدالحق مقانی]

ا تقليد

جو شخص نی نہیں ہے اس کی بغیر دلیل والی ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔

[ د كي مسلم الثبوت ص ٢٨٩]

اس تعریف پرامت مسلمہ کا اجماع ہے۔[الاحکام لابن حزم ص ۱۳۹] لفت کی کتاب' القاموس الوحید' میں تقلید کا درج ذیل مفہوم کھھا ہوا ہے: '' بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی نقل ،سپر دگی .... بلا دلیل پیروی ، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا ،کسی کی فقل اتار ناجیسے' قلد القرد الإنسان '' اص ۱۳۳۲، نیز دیکھے آتجم الوسیاص ۲۵۵] جناب مفتی احمد یا نعیمی بدا ایوانی بریلوی نے غزالی سے فقل کیا ہے: " التقليد هو قبول قول بلا حجة " [جاء الحق جاص ١٥ طبع تديم]

اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب سے پوچھا گیا کہ'' تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کے اس کہتے ہیں؟'' تو انھوں نے فرمایا:'' تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ما ننا بلادلیل'' عرض کیا گیا کہ کیا اللہ اور رسول مَنْ اللّٰهِ اور اس کے کیا اللہ اور رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کا کہ ما ننا تھلید نہ کہلائے گا وہ اتباع کہلاتا ہے۔''

[الا فاضات اليومير ملفوظات كيم الامت ١٥٩٠ ملفوظ ٢٢٨]

یا در ہے اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ماننا، رسول مَثَالِیَّیْمِ کی حدیث ماننا، اجماع ماننا، گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا، عوام کاعلاء کی طرف رجوع کرنا (اورمسلہ پوچھ کرعمل کرنا) تقلید نہیں ہے۔ [ویھے مسلم الثبوت ص ۶۸۹ والتر پر والتجبر ۲۵۳٫۳

> محمر عبیدالله الاسعدی دیوبندی تقلید کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں لکھتے ہیں: دو کسی کی بات کو بلادلیل مان لینا تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن ......

[اصول الفقدص ٢٧٤]

اصل حقیقت کوچھوڑ کرنام نہا ددیو بندی نقہاء کی تحریفات کون سنتا ہے! احمدیار نیجی صاحب ککھتے ہیں:

"اس تعریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ منا اللہ عنا ہے کہ اطاعت حکرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہر قول وفعل دلیل شرع ہے تقلید میں ہوتا ہے: دلیل شرع کونہ دیکھنا، البندا ہم حضور منا اللہ علی الما عمل کہ لا کیں گے نہ کہ مقلد، اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یاان کے کام کواپنے لئے جحت نہیں بنا تا ...." [جاء الحق جاس ۱۱]

الله تعالی نے اس بات کی پیروی سے منع کیا ہے جس کاعلم نہ ہو (سور مُنی اسرائیل: ۳۱)
یعنی بغیر دلیل والی بات کی پیروی ممنوع ہے۔ چونکہ الله تعالی اور رسول الله مَنَّ الْفَیْمَ کی بات بذات خوددلیل ہے اور اجماع کے جمت ہونے پر دلیل قائم ہے۔ لہذا قرآن ، حدیث اور ا جماع کو ما ننا تقلید نہیں ہے۔ د سکھنے (اتحریر لا بن ہام جہ ص۲۳۲،۲۳۱ نواتح الرصوت ج ۲س۰۰۰) اللّٰد اور رسول مَثَاثِیْزِم کے مقابلے میں کسی شخص کی تقلید کرنا شرک فی الرسالت ہے۔ رسول اللّٰد مَثَاثِیْزِم نے دین میں رائے سے فتوی دینے کی مذمت فرمائی ہے۔

. [میم بخاری ۱۰۸۲ مار ۲۰۰۷]

عمر والنيئة نے اہل الرائے كوسنت نبوى مَنالِّيَّا كا وَثَمَن قرار دیا ہے۔[اعلام الموقعین جاس ٥٥] حافظ ابن قیم رحمہ الله فرماتے ہیں كہ ان آثار كى سند بہت زیادہ تھے ہے۔ [ابینا] سید نامعا ذین جبل والنٹ فرماتے ہیں:

" أما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم "

اورراى عالم كى غلطى ، اگروه مدايت پر (بھى ) بوتواپ دين ميں اس كى تقليد نه كرو -آلب الزحد للا مام وكي ج اص ٢٠٠٠ ح الدوسنده حن ، كتاب الزحد لا بى داددص ١٥٢٥ ح ١٩١٠، وحلية الاولياء ج ١٥ ص ١٩ دجامع بيان العلم وفضله لا بن عبدالبرج ٢ص ١٣١ والا حكام لا بن حزم بن ٢ ص ٢٣٣ وصحد ابن القيم في اعلام الموقعين ج ٢ص ٢٣٩]

اس روایت کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا:

" والموقوف هو الصحيح"

اور (یه) موقوف (روایت) ہی صحیح ہے۔[العلل الواردۃ ج۲م، ۱۸سوال ۱۹۹۳] عبداللہ بن مسعود رفیانینئے نے بھی تقلید ہے نے کیا ہے۔[اسنن الکبریٰ ۲۰٫۲ دسندہ صحیح] ائمہ کہ اربعہ (امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ) نے بھی اپنی اور دوسرول کی تقلید سے منع کیا ہے۔

[ فآوي ابن تيميدج ٢ص ١٠ ا٢١، اعلام الموقعين ج ٢ص ١٩٠، ١٥٠٠ ٢٠٠ ٢١١]

کسی امام سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ اس نے کہا ہو: ''میری تقلید کرو''اس کے برگس یہ بات ثابت ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی ہے۔[املام الموقعین جاس ۲۰۸]

اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ تقلید جہالت کا دوسرانام ہے اورمقلد جاہل ہوتا ہے۔ [جامع بيان العلمج ٢ص ١١١، اعلام الموقعين ج ٢ص ١٨٨، ج اص ١ ائمه مسلمین فے تقلید کے رد میں کتا ہیں کھی ہیں مثلاً امام ابومحد القاسم بن محمد القرطبی (متونى ٢٤٦ه) كى كتاب الإيضاح في الردعلي المقلدين" ويراعلام النياءج ١٣٠٩ في الردعلي المقلدين جبكه كايك متندامام سے بيقطعاً ثابت نہيں كه اس نے تقليد كے وجوب يا جوازير كوكى کتاب لکھی ہو۔مقلدین حضرات ایک دوسرے سے خوزیز جنگیں اڑتے رہے ہیں۔ [ يحم البلدان ج اص ٢٠٩م. حسص ١١٠ الكامل لا بن الاثيرج ٨س ٢٠٠٨، ٥٠٠ ، وفيات الاحيان جسس ٢٠٨ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے ہیں۔ [میزان الاعتدال جہم،۵۲،الفوائدالہید ص۱۵۳،۱۵۲] انھول نے بیت اللہ میں چارمصلے قائم کر کےامت مسلمہ کو چارٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ چاراذانیں چارا قامتیں اور چارامامتیں!! چونکہ ہرمقلدایئے زعم باطل میں اینے امام وپیشوا سے بندھا ہوا ہے ،اس لئے تقلید کی وجہ سے امت مسلمہ میں بھی اتفاق وامن نہیں ہوسکتا۔ للبغرا آيينے ہم سب بل كر كتاب وسنت كا دامن تھام ليں \_ كتاب وسنت ہى ميں دونوں جہانوں کی کامیا لی کاہے۔

#### ジジ (分)

سيدناعبدالله بن عباس خالفتي سے روايت ہے:

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذاصلوا...)) إلخ جب ني مَنَا الله عُمَا الله عُمَا الله عُمَا الله عُمَا الله عُمَا الله وَمَا الله وَلمَا الله وَمَا الله وَلمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَالله وَمَا الله وَالله وَلمُوالله وَالله وَلّه وَالله وَلمُ وَالله وَالله وَالله

توحید (لاالدالا الله اورمحدرسول الله ) بیجان کیس تو ان کیس تانا که الله تعالی نے ان پر دن، رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کئیس تو...الخ [سیح بناری ار ۱۹۹۷ - ۹۶۷ - ۹۹۷ - ۱۳۲۳ که واللفظ له بیجی مسلم ار ۳۹ - ۱۹۹ فرض اور تطوع (غیر فرض) نماز کی تعداد، رکعات اور تمام تفصیل رسول الله منافیظ نے بیان فرمادی ہے اورا پنی امت کو تھم دیا: ((صلوا محمد رئے سے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز اس طرح پڑھوجس طرح مجمدے پڑھے ہوئے دیکھا ہے۔

نی مظافیر سے نماز کا طریقہ صحابہ مؤنگٹر نے سیکھا۔انھوں نے اس طریقۂ مبارک کو اصادیث کی مظافیر سے نماز کا طریقہ احادیث اصادیث کی شکل میں آگے پہنچایا لہٰذا قابت ہوا کہ امت مسلمہ نے نماز کا طریقہ احادیث سے سیکھا ہے۔امت میں سے جس شخص یا گروہ کا طریقۂ نماز ان احادیث کے خلاف ہے، مثلاً ماکیوں کا ارسال یدین وغیرہ تو آخیں چاہیے کہ احادیث صیحہ کی روثنی میں اپنی نمازوں کی اصلاح کرلیں۔

#### 🕸 اوقات نماز

مقالات علامة

'' مجھے کوئی حدیث صرح میچے یاضعیف نہیں ملی جواس پر دلالت کرے کہ ظہر کا وقت سامیہ کے دوشل ہونے تک ہے۔' آتار اسن سلااح ۱۹۹۰ سر جم اُردد ہ یا در ہے کہ بعض دیو ہندیہ دیر میلویہ اس سلسلے میں مہم اور غیر واضح شبہات پیش کرتے ہیں حالا نکداصولی فقہ میں میرقاعدہ مسلم ہے کہ منطوق ، مفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

[وکیھے فتح الباری چامی ۱۳۸۲، ۱۹۷۲، ۱۳۸۳، جامی ۱۳۸۳، جامی ۱۳۹۳، جامی ۱۳۹۳

### انیت کامسکله

اس میں شک نہیں کہ اعمال کا دار ومدار نیت پرہے۔

ی بناری ۱۹۰۷ میچ مسلم ۱۳۱۰ اس ۱۳۱۰ میچ مسلم ۱۳۱۰ اس ۱۳۱۰ میچ بناری ۱۹۰۰ میچ بناری ۱۹۰۰ میچ بنان این این میلی س کیکن نبیت دل کے اراد ہے اور مقصد کو کہتے ہیں ، قصد وارادہ کا مقام دل ہے زبان نہیں۔

[الفتادى الكبرى لابن تيميدج اص ا]

زبان كساته ميت كرنانة ونى مَنْ الله الله عنه المسلم على على المرتدكى محالى ساورت كى تابعى سع المرتدكى تابعى سع .... الخ [زادالمعادج اس ٢٠١، تغميل كركة ديمية بهية المسلمين، مديد: ا

# 🥸 جرابوں پر 🌣

امام ابوداود البحستاني رحمه الله فرماتي بين:

"ومسح على الجوربين على بن أبي طالب و آبو مسعود و البراء بن عازب و أنس بن مالك وأبو أمامة و سهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس" اورعلى بن الي طالب، ابومسعود (ابن مسعود) ادر براء بن عازب، انس بن ما لك، ابوامامه، بهل بن سعد اورعم و بن حريث نے جرابوں پرمسح كيا اورعم بن خطاب اورابن عباس سے بھی جرابوں پرمسح مروى ہے۔ (رضى الله عنهم الجمعين)

صحلبهٔ کرام کے بیآ ٹارمصنف ابن الی شیبہ (ار ۱۸۸، ۱۸۹) مصنف عبدالرزاق (ار ۱۹۹، ۲۰۰۹) محلیٰ ابن حزم (۸۳/۲) اور الکنیٰ للد ولا بی (جاص ۱۸۱) وغیرہ میں باسن موجود ہیں۔سیدناعلی طافقۂ کااثر الاوسط لابن المنذر (جاص۳۹۳) میں صحیح سند کے ساتح موجود ہے، جیسا کہآ گے آرہا ہے۔

امام این قدام فرماتے ہیں:

"ولاً ن الصحابة رضى الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصر هم فكان إجماعًا"

اور چونکہ صحابہ نے جرابوں برمس کیا ہے اور ان کے زبانے میں ان کا کوئی مخالف طاہر شہوالبذائی پر اجماع ہے کہ جرابوں برمس کر تاضیح ہے۔[المغی ادا ۱۸ استا۔ ۲۲۹] صحابہ کے اس اجماع کی تا تید میں سرفوع روایات بھی موجود ہیں۔

[مثلاً ويكيحة السند رك ج اص ١٦٩ [٢٠٢]

خفین پرسے متوار احادیث ہے تابت ہے۔جرامیں بھی خفین کی ایک تم ہیں جیسا کہ
انس ڈائٹی ابراہیم نخی اور تافع وغیرہم ہے مردی ہے۔ جولوگ جرابوں پرسے کے منکر ہیں ،
ان کے پاس قرآن، حدیث اوراجماع ہے ایک بھی صریح دلیل نہیں ہے۔
ام ابن المنذ رالمنیسا بوری رحمہ اللہ نے فرمایا:

"حدثنا محمد بن عبدالوهاب : ثنا جعفر بن عون : ثنا يزيد بن مردانبة : ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال : رأيت عليًا بال ثم توضأ ومسح على الجوربين"

مفهوم:

- الدر المال المنظم المنظمة في في المنظم وضوكيا اور جرابول برسم كيا-[الا وسطح المناهم] المنظم المنظمة المناهم المنظمة ا
- ابوامامه دانشد نے جرابوں برسے کیا۔[دیکھے مصنف ابن انی شیبن اس ۱۸۸ ح ۱۹۷۹ء وسندہ حسن]

راء بن عازب الثنة نے جرابوں پرمسح كيا۔

[ و مکھیے مصنف ابن الی شیبرج اص ۱۹۸۹ ح ۱۹۸۴، وسندہ صحیح ]

عقبه بن عمر و رفالتنا في جر ابول برسيح كميا - [ديكهنابن ابن شيبه ار ۱۸۹ ح ۱۹۸۷ و سنده ميح]

این سبل بن سعد طالتین نے جرابوں پرسے کیا۔ [دیکھتے ابن ابیشیبالا راح ۱۹۹۰ء سندہ حسن]
 ابن منذر نے کہا کہ امام اسحاق بن را ہویہ نے فرمایا:

''صحابہ کا اس مسکے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔' [الاوسط لابن امند را ۲۱۵،۳۹۵] تقریباً یہی بات ابن حزم نے کہی ہے۔ [انحلیٰ ۲۷۸،مسکا فبر۲۱۲]

ابن قدامه نے کہا: اس برصحابہ کا جماع ہے۔ [المغنی جام ۱۸۱، منا : ۲۲۳]

معلوم ہوا کہ جرابوں پرسے کے جائز ہونے کے بارے میں صحابہ رخی آتیج کا جماع ہے اور اجماع شرقی جحت ہے رسول اللہ مثل آتیج نے فر مایا: ''اللہ میری امت کو گمراہی پر بھی جمع نہیں کرےگا۔''

[المستدرك للحائم الاااح ٣٩٨،٣٩٧ : نيز ديكھيُّ 'ابراءاهل الحديث دالقرآن مما في الثوابر من التحمة والبيتان ' ص٣٣ إتصنيف حافظ عبدالله محدث غازي پوري (متوفي ١٣٣٧هه) عمية سيدنذ برحسين محدث الدولوي رحم بما الله تعالى ]

### مزيدمعلومات

- ابراہیم انتحی رحماللد جرابول پرسے کرتے تھے۔[مصنف ابن البشیبار ۱۸۸ ح ۱۹۷۲، وسند میجی]
  - سعید بن جبیر رحمه الله نے جرابول برمسے کیا۔ [ایضاً ۱۹۸۱ ۱۹۸۹، وسندہ میح]
    - عطاء بن الى رباح جرابوں برسے كے قائل تھے۔ [الحان ١٩٨٣]

معلوم ہوا کہ تابعین کابھی جرابوں برسے کے جواز پراجماع ہے۔والحمد للد

- قاضی ابو یوسف جرابول پرسے کے قائل تھے۔[البدایہ جاس ۲۱]
- محمد بن الحسن الشيباني بهي جرابول برست كا قائل تقال إلى اليناارا ٢ بالمع على الخفين؟
- امام ابوصنیفه پہلے جرابوں پرمسے کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں انھوں نے رجوع کر لیا تھا۔
   "و عنه أنه رجع إلى قولهما و عليه الفتوىٰ"

اورامام صاحب سے مردی ہے کہ انھوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھااوراس پرفتو کی ہے۔[الہدایہ جام ۲۱]

امام ترفدی رحمه الله فرماتے ہیں:

سفیان الثوری، ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق (بن را ہویہ) جرابول پرسے کے قائل مجھے۔ (بشر طیکہ وہ موٹی ہول) ۔ [دیکھے سن الزندی مدیث:۹۹]

جورب: سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں۔[درس ترفدی جام ۳۳۳، تصنیف محمد تق عنانی دیوبندی، نیزد کیسے البنایی شرح البداليسين جاس ۵۹۷]

تنبیہ: بعض لوگ ' جرابوں پرسے جائز نہیں ہے!' سیدنذ بر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ کفتوے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ خود سیدنذ بر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ' باتی رہا صحابہ کاعمل تو ان سے سے جراب ثابت ہے اور تیرہ صحابہ کرام کے نام صراحت ہے معلوم ہیں کہوہ جراب پرسے کیا کرتے تھے۔' [ فاوئ نذیرین اس ۲۳۳] نام صراحت ہے معلوم ہیں کہوہ جراب پرسے کیا کرتے تھے۔' [ فاوئ نذیرین اس ۲۳۳] لہذا سیدنذ بر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ لہذا سیدنذ بر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ

کے خلاف ہونے کی وجہسے مردود ہے۔

### المن المين سينه يرباته باندهنا المعنا

ہلب الطائی رُخْلَیْوَ سے روایت ہے: "ورایته : یضع هذه علی صدره" اور میں نے آپ مَالِیْوَمُ کود یکھا ہے کہ آپ مَالِیُوَمُ اپناپ (ہاتھ) اپنے سینے پررکھتے تھے۔ [منداحد ۲۲۲۸ ح۲۲۲۲]

اس کی سند حسن ہے میں بخاری (ار ۲۰ اح ۲۰۰۷) میں پہل بن سعد ر النین والی حدیث کاعموم بھی اس کی سند حسن ہے ہے جاری (ار ۲۰ اح ۲۰۰۰) میں پہل بن سعد ر النین والی حدیث ایک صحابی سے ناف کے بینچے ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث بابت نہیں ہے۔ مردوں کا ناف کے بینچ اور عور توں کا سینے پر ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے تو در کنارضعیف روایت ہے بھی ثابت تہیں ہے۔

مقالات 40

### 🕸 فاتحه خلف الإمام

رسول الله مَنَافِينُ إِلَيْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

(( المصلوة لمن لم يقوا بفاتحة الكتاب )) الشخف كي نماز ، ي نبيس جوسورة فاتحد ندير مص

[ صحح بخاري ارام واح ٧٥٦، محيم مسلم ار١٧٩ ح ١٣٣ م ١٩٩٣]

میر حدیث متواتر ہے۔[جزءالقراءة للخاری ح19]

اس حدیث کے راوی سیدناعبادہ ڈٹائٹٹۂ امام کے چیجھے سورۂ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔[کتابالقراءت للبیقی ص۲۹ ح-۱۳۳۱، دسندہ سیح نیز دیکھنے احس الکلام ۱۸۲۲]

متعدد محج احادیث سے ٹابت ہے کہ رسول منا النظم نے مقتدی کو امام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، مثلاً مشہور تابعی نافع بن محود الانصاری شہور بدری حالی عبادہ ڈلائٹی سے روایت کرتے ہیں کہ دسول الله منافی تی ان فرمایا:

(( فلا تقرؤ ابشي من الفر أن إذا جهرت إلا بأم القرآن))

جب میں او تجی جواز سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے سور ہ فاتحہ کے قرآن میں سے پچھ میں ند پڑھو۔ اِسن البادادد ارد ۱۲ اح ۸۲۴ ہنن نسانی ارد ۱۳۱۲ ۹۳۱

ال حدیث کے بارے میں امام پہنی فرماتے ہیں:

"وهذا إسناد صحيح و رواته ثقات"

اور بیسند سیح ہے اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔ اکتاب القراءت ص ۲۷ تر ۱۲۱] امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هلذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم"

بیسند حسن ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔[سنن دارتطنی ار۲۰۰] اس قسم کی دیگر احادیث کومیس نے اپنی کتاب "السکو اکسب السدریة فسی و جسوب

#### الفاتحة خلف الإمام في الجهرية" من جمع كرويا --

"جب امام سور و فاتحد برا مع توتم بھی براهواورات اس سے پہلے ختم کردو" [جز والتراءة للجاري ح ۲۸۳،۲۳۷ واساده حسن ، آثار السن ح ۵۸۳]

يزيد بن شريك التابعي رحمه الله يروايت ع:

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

" أنه سأل عمر عن القرأ ة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت : وإن كنت أنت؟قال: وإن كنتُ أنا ، قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرتُ"

انھوں نے عمر دلائٹیؤ سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: اگر چہ فرمایا: اگر چہ فرمایا: اگر آپ (امام) بھی ہوں؟ تو فرمایا: اگر چہ میں (امام) بھی ہوں۔ انھوں نے کہا: اگر آپ قراءت بالجبر کررہے ہوں؟ تو فرمایا: اگر میں قراءت بالجبر کررہا ہوں (تو بھی پڑھ) [المتدرک علی الحجمہ میں اردحافظ ڈبی نے سے کہا۔

"هذا إسناد صحيح" بيسندسي عهد إسنن دارتطني اراس ١١٩٨ ١١٩٨]

ورکسی صحابی سے بھی فاتحہ خلف الا مام کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البرنے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سور و ڈاتحہ پڑھی اس کی نماز مکمل ہے اور اسے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ( فاوی السبکی : ج اص ۱۳۸) حافظ ابن حبان نے بھی اسی اجماع کی گواہی دی ہے۔ (المجرونین: ج ۲ ص ۱۳)

امام بغوی فرماتے ہیں: صحابہ کرام کی ایک جماعت سری اور جہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام کی فرضیت کی قائل ہے۔ یہی قول عمر ،عثان ،علی ، ابن عباس ، معاذ اور ابی بن کعب رضی الله عنین سے منقول ہے۔[شرح النة ۲۰۵۸۵۸۸۵ م ۲۰۷] امام تر ندی رحمہ الله فرماتے ہیں:

"والعمل على هذا الحديث في القرأة خلف الإمام عندا كثراهل العلم من أصحاب النبي عُلَيْتُ والتابعين و هو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام" السمديث يرامام كي يحيي قرا مت كرنے مين اكثر صحاب اور تابعين كاعمل بهاور يهي قول امام ماك ، امام ابن البارك ، امام شافعي ، امام احد بن عنبل ، اور امام اسحاق بن را موي كاب يرقراءت (فاتح) خلف الامام كقائل بين وساق بن را موي كاب يرقراءت (فاتح) خلف الامام كقائل بين -

#### [4) 3 ( 10) 14-11/

### ه أمين بالجبر

واكل بن جر الفيظ مدوايت ب:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ﴿ولا الصَّالَ ﴿ قَالَ: آمين و رفع بها صوته "

رسول الله مَا يَضْهُم جب ﴿ولا الصالين ﴾ يراحة ، توفرات : آين اوراس ك ساتها ين آواز بلندكرت تقد إسن الى ودواره المعال ٩٣٢

ایک روایت پی ہے: "ف جو ہو ب آمین" پس آپ مَالَیْنَمْ نے آبین بالجر کبی (ایضاً)
حدیث (یوفع صوف ب آمین) کے بارے پس امام واقطنی نے کہا: "صحیح"
(سنن وارّ طنی ار ۱۲۳۳ ح ۱۲۵۳، ۱۲۵۳) این جمر نے کہا: وسندہ صحیح (الحیم الحیم ار ۱۳۳۲ ح ۲۳۳)
این حیان اور این قیم وغیر ہمانے بھی صحیح کہا۔ کبی قابل اعتادامام نے اسے ضعیف نہیں کہا
ہے۔ اس مفہوم کی دیگر صحیح روایات سیدناعلی اور ابو جریرہ وہ انتامین وغیر ہما ہے بھی مروی بیل جسس راقم الحروف نے "القول المعنین فی المجھو بالتامین" میں تنصیلاً وَکر کیا ہے۔ عطاء ین الجور این کروایت کرتے ہیں:

"أمن ابن الزبيرومن ورائه حتى إن للمسجد للجة"

این زبیر ( بین بین) اور ان کے مقتد یول نے اتن بلند آواز ہے آبین کبی کہ مجد گونج اکٹی ۔ امیح بناری ارب ۱۵ میں ۸ مصنف عبد الرزاق: ۲۹۴۰]

اس کی سند بالکل میچ ہے۔[ویکھے کتب دجال اور کتب اصول الحدیث]

ابن عمر رہی اوران کے ساتھی بھی اہام کے بیچیے آبین کہتے اوراسے سنت قرار دیتے تتے۔ اسچھ این فزیر ارد ۱۸۸ ح ۲۵۷۱

كى أيك سحابى بي بهى باستر صحيح (خفيه) بالسرآ مين قطعاً ثابت نبيس بي معاذبن جبل والثين

مقالات علم المعلق المعل

ے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ علیہ نے فرمایا: یمبودی (آج کل) اپ وین سے اکتا بھکے ہیں اور وہ حاسد لوگ ہیں۔ وہ جن اعمال پر مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں ان میں سے افضل ترین سے ہیں: سلام کا جواب دینا مفول کو قائم کرنا ، اور مسلمانوں کا فرض نماز میں امام کے پیچھے آمین کہنا۔

[ مجمع الزوائدج ٢ص ١١٣ وقال: اسناده حسن ، الاوسط للطمر الى ٧٥ س١٥ م ١٩٥٠ والقول التين عم ١٨٥ ، ١٨٥ ]

### 🕸 رفع يدين

متعدد اماموں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رفع یدین قبل الرکوع وبعدہ متعدد اماموں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رفع یدین قبل الرکوع وبعدہ متواثر ہے۔ مثلاً ابن جوزی، ابن حرم، العراقی، ابن حیمہ، ابن قدامہ، ابن حجر، الکتانی، السیوطی، الزبیدی اورز کریا الانصاری وغیرہم ۔[دیمین نورافینین فی سئلة رفع یدین ص ۹۰،۸۹] انورشاہ کا تمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

"وليعلم أن الرفع متواتر إسنادًا وعملاً لايشك فيه ولم ينسخ ولاحرف منه" إلخ

اور بہ جانتا چاہے کر رفع یدین بلحاظ سنداور عمل دونوں طرح متواتر ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رفع یدین بالکل منسوخ نہیں ہوا بلکداس کا ایک حرف بھی

مقالات 45

منسوخ نبيل موا- [ نيل الغرقدين ٢٥٠ نيض البارى ٢٥٥٥م من ]

" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلوة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود"

سيدنا ابن عمر ( فَالْنَهُمُّنَا) روايت كرتے بيں كه رسول الله مَنْ الْفَرْمَ جب نماز شروع كرتے تي كه رسول الله مَنْ الْفَرْحَ جب نماز شروع كى كرتے تو اپنے دونوں ہاتھ كندھوں تك اشاتے تو اپنے دونوں ہاتھ كندھوں تك اشاتے تو اپنے دونوں ہاتھ كندھوں تك اشاتے تصاور سمع الله لمن حمده، دبنا لك الحمد كہتے اور مجدول ميں رفع يدين نہيں كرتے تھے ۔ وصح بنارى ارا ۱۰ حصر کہتے اور محمد كم ار ۱۹۸ حصر الله المحمد كم بنارى ارا ۱۹۸ حصر کہتے اور محمد كم بنارى ارا ۱۹۸ حصر کہتے اور محمد كم بنارى ارا ۱۹۸ حصر کم بنارى ارا ۱۹۸ حصر کے بنارى ارا ۱۹۸ حصر کم بنارى ارا ۱۹۸ حصر کم بنارى الله کا کہ بنارى ارا ۱۹۸ حصر کم بنارى الله کا کہ بنارى کا کہ بنارى الله کا کہ بنارى کا کہ بنارى کا کہ بنارى کا کہ بنارى کے بنارى کا کہ بنارى کے کہ بنارى کا کہ بنار

اس حدیث کے راوی این عمر والی خود بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے سے ۔ رضح بزاری اردارہ ۱۰ تا تواسے کنگر بول سے مارتے تھے۔ (جو مرفع الیدین للخاری: ۵۳ وقع النووی فی المجوع شرح المبذب ہے مص ۴۰۵) ابن عمر والی نیاست میں مارتے تھے۔ (جو مرفع الیدین للخاری: ۵۳ وقع قطعاً ثابت نہیں ہے، تارکین رفع یدین ابو بکرین عمر والی نیاش کی عن حمیدن عن مجاہد جو روایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں محدثین کے امام کی این معین فرماتے ہیں:

''یہوہم ہاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔' [جزور فع البدِیل لنظاری:١٦] امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں:

" رواه أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وهو باطل" ابوبكر بن عياش والى روايت باطل ہے۔[مسائل احد،رولية ابن بنی حاص ۵۰] تفصيل کے لئے دیکھئے ٹورالعینین فی مسئلة رفع البدین ص ۱۲۷ ابوقلابة تا بعی فرماتے ہیں: "أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلّى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يو كع رفع يديه وإذا أراد أن يو كع رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طكذا "
سيدنا ما لك بن الحويرة والتي جب نما ويرسة تو تحبير كما تحد فع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت سقد

[ صحح بخارى ارا ١٠ اح ١٥ المحيم ملم ار ١٩٨ ح ١٩٩٦]

سیدنا ما لک بالفین کورسول الله منافینیم نے حکم دیا تھا کہ نماز اس طرح پر موجیعے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔[دیکھیے مجھے ابخاری حاسہ]

آپ جلس استراحت بھی کرتے تصاورات مرفوعاً بیان کرتے تھے۔

[ארדיאעב אוראווה באראדיא ]

یہ جلسہ حفیوں کے نزدیک آپ کی حالت کبر پرجمول ہے۔ یعنی جب آپ مٹا اللّٰیُرُم آخری دور میں بڑھایے کی وجہ ہے کمزور ہوگئے تصفق پر جلسہ کرتے تھے۔

[بدايدج اص ١١٠ حافية السندى على النسائل ج اص ١١٠]

آبِ رفع بدین کے داوی میں لہذا فابت ہوا کہ حنفیوں کے فرد یک نبی مَنَافِیْظِم آخری عمر میں َ بھی رفع یدین کرتے تھے۔

وائل بن حجر دلافئز سے روایت ہے:

"فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال:((سمع الله لمن حمده)) رفع يديه "

اور نی مَالَیْمُ فی جبر رکوع کا اراده کیا توایت دونوں ہاتھ کیڑے سے تکالے اور رفع یدین کیا پھر تکبیر کی اور دکوع کیا۔ جب سمع الله لمن حمله کہا تورفع یدین کیا۔ الخ [صح سلم ارا ۱۵ احرام،] سیدنا واکل مخافظہ یمن کے عظیم با دشاہ تھے۔[الثقات لا بن حبان جسم ۳۳۳] آپ نو (۹ ھ) میں نبی مَنَّاظِیمُ کے پاس وفد کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ [البدایہ والنہایہ ۱۵/۱۵ء مدة القار کلعینی ۵/۲۵،

آپا گلے سال دس (۱۰هه) کو بھی مدینه منوره آئے تھے۔ (میح این حبان ۱۲۸،۱۶۲ س۱۸۵۷) اس سال بھی آپ نے رفع یدین کامشاہدہ کیا تھا (سنن ابی داود ر ۲۲۷) البذا آپ کی بیان کروہ نماز نبی مَثَاثِیْمُ کے آخری دور کی نماز ہے۔ نبی مَثَاثِیْمُ اور کسی صحابی سے رفع یدین عندالرکوع واجدہ کا ترک یا نشخیا ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہے۔

سنن ترندی (ج اص ۵۹ ح ۲۵۷) میں سیدنا این مسعود دلائفیئ کی طرف جوروایت منسوب ہے، اس میں سفیان توری مالس ہیں۔ (الجوبرائتی لابن التر کمانی اٹھی ج ۲۸ ۲۲۳) مالس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (مقدمه ابن الصلاح م ۹۹ الکفایم ۳۹۳) ووسر ان کہ بیس سے زیادہ اماموں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا پیسند ضعیف ہے براء بن عازب ڈلٹنٹ كى طرف منسوب روايت ترك ميس يزيد بن الى زياد الكوفى ضعيف ہے۔ (تقريب التهذيب: ١٥١٥) مند حمیدی اور مندابی عوانہ میں یارلوگوں نے تحریف کی ہے۔اصلی قلمی نسخوں میں رفع یدین كا اثبات ہے، جے بعض مفاد پرستوں نے تحریف كرتے ہوئے في بنا دیا ہے، جو تحقیق كرنا عاہے وہ ہمارے پاس آ کراصلی قلمی شخوں کی فوٹوسٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے تر کے رفتے یدین پروہ روایات بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں رفع یدین کے کرنے یا نه کرنے کا ذکرتک نہیں ہے، حالا نکہ عدم ذکر نی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ الدرابیلا بن جرس ٢٢٥ یا جو تحض نماز میں رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی ا يك رفع يدين يردس نيكيال (المجم الكبير للطمراني ج ١٥ص ٢٩٧، مجمع الزوائدج ٢٥ ص٥٠ اوقال: واساده حسن ) عیدین کی نماز میں تکبیرات ز دائد پر رفع یدین کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ نبی مثابی م رکوع ہے پہلے ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ابودادد ٢٦٢ منداحد مسراهم مستراح ١٥ ماد منتى ابن الجارود ص ٢٩ ح ١٥٨]

ال حدیث کی سند بالکل صحیح ہے بعض لوگوں کا عصرِ حاضر میں اس حدیث پر جزح کرنا مردود ہے۔ امام بیہ بی اورامام ابن المند رینے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تبریات عیدین میں بھی رفع یدین کرنا جائے۔ دیکھتے المخیص الحبیر (ج اص ۸۹ ت ۹۹۲) والسنن الکبریٰ للبیہتی (۲۸۳۲ تر) والا وسط لا بن المنذ ر (۲۸۲۲)

عیدالفطروالی تکبیرات کے بارے میں عطاء بن الی رباح ( تابعی ) فرماتے ہیں:

" نعم ويرفع الناس أيضًا "

جى ہاں!ان تكبيرات ميں رفع يدين كرنا چاہئے ،اور (تمام)لوگوں كوبھى رفع يدين كرنا چاہئے -[مصنف عبدالرزاق ٢٩٦٧ ت٥٧٩٩ ،وسند ميح]

امام اللي الشام اوز اعى رجمه الله فرمات ين

" نعم ارفع يديك مع كلهن "

جی ہاں ،ان سازی تکبیروں کے ساتھ دفع میرین کرو۔

[احكام العيدين للفرياني ح٢ ١٣٠، وسنده ميح]

امام دارالبحرة مالك بن انس دحمد الله فرمايا:

"نعم ، إرفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئًا "

جی ہاں، ہرکلبیر کے ساتھ دفع یدین کرواور میں نے اس (کے خلاف) کو کی چیز میں

منى -[احكام العيدين حيسا، وسنده يحج]

اس سیح قول کے خلاف مالکیوں کی غیر متند کتاب'' مدونہ''میں ایک بے سند قول مذکور ہے (ج اص ۱۵۵) میہ بے سند حوالہ مردود ہے ،'' مدونہ'' کے رد کے لئے دیکھتے میری کتاب القول المتین فی البجر بالتاً مین (ص ۲۰)

اسی طرح علا سانو وی کا حوالہ بھی بے سند ہونے کی وجہ سے مر دو د ہے۔

[ ديكھيے الجموع شرح المبذبج ٥٩ ٢٦]

ا ام اہل کمیشافعی رحمداللہ بھی تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے قائل تھے۔

مقالات

[ديكھ كتاب الأمج اص ٢٣٧]

امام ابل سنت احد بن عنبل فرمات بين:

" يرفع يديه في كل تكبيرة "

(عیدین کی) ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا جاہے۔

[مسائل احدرولية الى داودص ٢٠ باب الكير في صلوة العيد]

ان تمام آ فارسلف ك مقابل مين محمد بن الحن الشيباني في الكهاهج:

"ولا يرفع يديه"

اور (عیدین کی تکبیرات میں ) رفع یدین نہ کیا جائے۔

[كتاب الاصل ج اص ٢٥ ٣٥ ٢٥ والاوسط لا بن المنذ رج من ٢٨٦]

يةول دووجه مردود ب:

کھر بن الحسن الشیبانی سخت مجروح ہے۔

یر بن استیبان سند بر دن ہے۔ [دیکھیے کتاب الضعفا للعقبلی جہم ۵۲، وسند صبح ، وجز ورفع البیدین للبغاری تتقلقی ص۳۳]

اس کی توثیق کسی معتبر محدث ہے، <del>صراحنا</del> باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پرایک رسالہ 'النصر الربانی'' لکھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیبانی مذکور سخت مرسمہ

مجروح ہے۔

محد بن حسن شیبانی کا قول سلف صالحین کے اجماع وا تفاق کے خلاف ہونے کی وجہ
 سے بھی مردود ہے۔

جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین سیدنا ابن عمر والٹی کا بث ہے۔

[جزءرفع اليدين المبخاري ح االمصنف ابن الي شيبه ١٩٨٨ ح ١١٣٨٨ واسناده صحح

مکول تابعی جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[جزءرفع البدين للجاري ح١١١ وسنده حس]

امام زہری جنازے میں ہر تھیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[جزور فع اليدين للخاري ١١٨، وسنده مح]

قیس بن ابی حازم (تابعی ) جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

و يصيح برونع اليدين للخاري ١١١، وسند مجع مصنف ابن الي شيب ٢٩٦٧ ح١١٣٨

نافع بن جير جنازے ميں ہر تكبير كے ساتھ دفع يدين كرتے تھے۔

[جز ورفع اليدين: ١٩١٨ وسنده حسن]

حسن بھری جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع پدین کرتے تھے۔

[ جزور فع اليدين: ١٢٢، وسنده صحح]

درج ذیل علمائے سلف صالحین بھی جنازے میں ہرتیمبیر کے ساتھ رفع یدین کے قائل و فاعل خھر ·

- عطاء بن الي رباح [مصنف عبد الرزاق سرم ۲۸۸ م ۲۳۵۸ ، وسند ، قوی]
  - ۴ عبدالرذاق [مصنف ح ۲۳۳۷]
  - المعلم محمد بن سيرين [مصنف ابن الى شيبة ١٣٨٦ ١١٣٨٩ وسنده ميم]

ان تمام آثارسلف صالحین کے مقابلے میں ابراہیم نخعی (تابعی) جنازے میں ہرتگبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔[دیکھے مصنف این ابی شیبہ: جسم ۲۹۷ ح۱۳۸۲،وسندہ جسن] معلوم ہوا کہ جمہورسلف صالحین کا بیر مسلک ہے کہ جنازے کی ہرتگبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے ،جیسا کہ باحوالہ گزر چکاہے اور یہی مسلک رائح وصواب ہے۔والحمد لللہ

### 🚯 سجده سهو

سجدہ سہوسلام سے بہلے بھی جائز ہے۔[سیح بخاریار۱۲۳ تا ۱۲۳۳میج مسلم جاس ۱۳۱۱] اور سلام کے بعد بھی جائز ہے۔[سیح بخاری ۲۲ ۱۳ اوسیح مسلم ۵۷۳۵] سجدہ سیم سرف ایک طرف سلام پھیرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ہے۔

### 🕸 اجتماعی دُعا

دعا كرنابهت بوى عبادت ہے۔ پيارے رسول الله مَلَى تَقْيَرُمُ فَ فرمايا:

((الدعاء هو العبادة)) دعاعبادت بى ہے۔

[ترندى ار ۱۹۵۰ ما ۱۷ ما ۳۲۷۳ ابوداد دار ۲۱۵ م ۱۸۵۷ د قال الترندى "دخد احديث حسن محج"]

نماز کے بعدمتعدود عاکس ثابت ہیں۔[دیکھے بحج بناری ۱۳۲۶ ج۹۳۲، ۱۳۳۹]

الك ضعيف روايت مين آيا ہے كه نبى مَن الله على ال

مقبول قراردیا ہے۔[ترندی۱۸۷۱ح۳۹۹۹ وسندہ ضعیف]

مطلق دعامیں ہاتھوں کا اٹھانا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔

[نظم المتناثر من الحديث التواتر ص • ١٩١،١٩]

فرض نماز کے بعدامام اور مقتدیوں کا التزاماً یالزوماً اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔

ود كيهة فآوى ابن تيدج اص١٨٨، بذل الجودج عص ١٣٨، قد قامت الصلوة ص٥٠٥]

# الماز فجركي دوسنتين 🕸

رسول الله مَثَاثِينَةٍ فِي مِنْ مايا:

((إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة))

جب نماز کی اقامت ہوجائے تو (اس) فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی ۔[سیح سلم ار ۲۳۷ کے ۱۳۶۰

قیس بن قہد رہائی آئے اور نبی منالی کے مناز پڑھارہے تھے۔انھوں نے آپ کے ساتھ میڈ مناز پڑھارہے تھے۔انھوں نے آپ کے ساتھ میڈ مناز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ضبح کی دو رکعتیں (سنتیں) پڑھیں، نبی سلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دکھیرہے تھے۔آپ نے ان سے پوچھا: ((ھاھاتان الو کعتان؟)) بدور کعتیں کیا ہیں؟انھوں نے کہا: میری (یہ) دور کعتیں صبح سے پہلے والی رہ گئ تھیں تو نبی منالیم خاموش ہو گئے اور کچھیں کہا۔

وصح ابن فزيرة رم لا احلااا، مح ابن حبان مرم ٨٥ ٢٣ ٢٣]

ا مام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے اسے حیح قرار دیا ہے۔[المعدرک جام ۲۲۳]

اس سلسلے میں سورج نکلنے کے بعد نماز بڑھنے والی جوروایت (سنن ترزی: ۴۲۳) میں ہے اس میں قادہ راوی مرکس ہیں، اور عن سے روایت کررہے ہیں لہذا بیروایت ضغیف ہے۔

### 🕸 جمع بين الصلا تين

رسول الله مَثَاثِیْنِ نے سفر میں ظہر وعصر کی دونوں نمازیں انٹھی کر کے پڑھیں۔ای طرح مغرب وعشاء کی بھی انٹھی پڑھی ہیں۔[میجمسلمار۲۴۵؍۲۴۵ ح۲۸،۲۸۶

متعدد صحابہ جمع بین الصلاتین فی السفر کے قائل و فاعل تھے۔مثلاً ابن عباس ، انس بن مالک، سعداور ابومویٰ رضی الله عنهم اجمعین -[دیکھے مصنف ابن ابی شیبرج ۲۵۷،۲۵۳ میں ۴۵۷،۲۵۳]

نی منافی فرآن مجید کے شارح اعظم و مین العسلاتین کو قرآن مجید کے خالف مجھنا کہ آپ کا فعل قرآن پاک کے خلاف ہولہذا سفر میں جمع بین العسلاتین کو قرآن مجید کے خالف مجھنا غلط ہے۔عذر کے بغیر نمازیں جمع کرنا خابت نہیں ہے۔سفر، بارش اورائنجائی شد بدشر کی عذر کی بنیاد پر جمع کرنا جا بت فی صحیح مسلم ) جمع تقدیم و جمع تا خیر مشلا کی بنیاد پر جمع کرنا جا نز ہے۔ (کیما ثبت فی صحیح مسلم ) جمع تقدیم و جمع تا خیر مشلا ظہر کے وقت عصر کی نماز پر ھنادونوں طرح جائز ہے۔ ظہر کے وقت عصر کی نماز پر ھنادونوں طرح جائز ہے۔ (مشکلو قبہ تھتے ہی جمع بین العسلاتین کی روایات صحیح بخاری (ار ۱۹۳۱ ح ۱۹۳۸ تا ۱۱۱۱) میں بھی موجود ہیں ۔این عمل و فرون العمل میں جمع بین العسلاتین میں دونمازیں اکھٹی پڑھتے تھے۔

[موطالهم ما لك اردم اح ٣٢٩ وسنده يح

﴿ نَمِازُورَ

نی مَالِیْنِم سے ایک رکعت وز کا ثبوت تولاً اور فعلاً دونوں طرح متعدد احادیث ہے

ٹابت ہے۔[ویکھنے بخاری ارتااح ۹۹۰ تول، ارتااح ۹۵۰ نفل میچ مسلم ار ۲۵۷ ج ۱۳۹۱ روی ۷ قول ار ۲۵۷ ح ۱۵۷ روی کفعل ]

آب مَالَيْظِم نِي فرمايا:

((الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) وتر برمسلمان برحق ہے۔ پس جس كى مرضى ہو پانچ وتر بڑھاور جس كى مرضى ہو تين وتر بڑھاور جس كى مرضى ہو تين وتر بڑھاور جس كى مرضى ہوايك وتر پڑھے۔

[سنن الي داددار٢٠٨ ح ١٣٢٢ سنن نسائي مع التعليقات السلفية ار٢٠٣ ح ١١٤]

اس حدیث کوحافظ ابن حبان نے ائبی صحیح میں درج کیا ہے۔ (الاحسان جسم ۱۳۸۳ مسلام ۱۳۸۳) اورامام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پرضیح کہا ہے۔ (المتدرک جاس ۳۰۰) تین رکعات وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دورکعتیں پڑھے اور سلام چھیر دے چھرا کیک وتر پڑھے ۔ اصیح سلم ار ۲۵۲ ح ۱۲۲ ر ۲۳۷ د ۱۲۳ ر ۲۳۷ میکھ این حبان جسم ۵ کے ۲۳۲۲ ، منداحد جسم ص ۷ کے ۲۳۲۲ ، منداحد جسم ص ۲ کے ۲۳۲۲ ، منداحد جسم ص ۷ کے ۲۳۲۲ ، منداحد جسم ص ۷ کے ۲۳۲۲ ، منداحد جسم ص ۷ کے ۲۳۲۲ ، منداحد جسم ص ۲ کے ۲۳۲۲ ، منداحد کی من

تنین وتر، نماز مغرب کی طرح پڑھنا ممنوع ہیں۔ (صبح ابن حبان جہ ص ۶۸، المتدرک ج ا ص۴، ۳۰، اے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری دسلم کی شرط برصح کہاہے)

لہٰذاایک سلام اور دوتشہدوں ہے تین وتر اکٹھے پڑھناممنوع ہیں۔

اگرکوئی مخص ایک سلام سے بین ور پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ بعض آ خارسے ثابت ہے تو اسے چاہئے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھے بلکہ تین وتر ایک ہی تشہد سے پڑھے۔

### 🕸 نمازقصر

صیح مسلم (۱۲۲۱ - ۲۲۱ م ۱۹۱۲) میں یجی بن بزیدالهنائی رحمه الله سے روایت ہے:

"سألت أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا خورج ميسرة ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلّى ركعتين "

میں نے انس بن مالک والٹوئؤ سے نماز قصر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ جب تمین (س)میل یا تمین فرسخ (نومیل) سفر کے لئے نکلتے شعبہ کوشک ہے (تین یا نو کے بارے میں) تو آپ دور کعتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عمر والٹہٰ تمین (س)میل پہمی قصر کے جواز کے قائل تھے۔

[مصنف ابن الي شيبه ج ٢ص ١٩٨٣ ح ١٨١٠]

سیدناعمر رفتانی بھی اس کے قائل تھے۔ [نقهٔ عمراردوص۳۹۳، مصنف این ابی شیبار ۱۳۵۵ ح۱۳۷] احتیاط اس میں ہے کہ کم از کم نو (۹) میل پر قصر کیا جائے ،اس طرح تمام اجادیث پر با آسانی عمل ہوجا تا ہے۔

# الله قيام رمضان (تراويج) 🕸

صحیح بخاری (۱۹۹۱ ح ۲۰۱۳) میں عائشہ ڈگائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹل رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات (۱۱) سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔اس حدیث کی روثنی میں انورشاہ کا تمیری دیو بندی فر ماتے ہیں:

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات" اس بات كسليم كرنے سے كوئى چھكارانبيس كه آپ سَلَيْتَكِمْ كى تراوت آ تھ ركعات تھى۔[العرف الغذى جام ١٦٢]

#### اور مزید فرماتے ہیں:

"وأما النبيءَ الله فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه إتفاق" اور مگرنی مَالَیْنِ کِی اَ کُور (۸)رکعتیں صحیح ثابت ہیں اور بیس (۲۰)رکعات والی جو دیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہواور اس کے ضعیف ہونے برا تفاق ہے۔ وریث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہونے برا تفاق ہے۔ [اینام ۱۹۲

امير المونين عمر بن الخطاب طالتين في اسسنت نبوى يرعمل كدت بويخ تحم ديا: ين المرالمونين عمر ديا: ين المرام ويان

کرلوگوں کوگیارہ رکعات پڑھائیں۔[موطا امام الک ۱۹۸ و بعد افری اردار ۱۳۹۳]
اسے امام ضیاء المقدی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جمد بن علی النیموی اس روایت کے بارے
میں لکھتے ہیں:''و إست ادہ صحیح ناوراس کی سندھجے ہے (آ خار السنن ۲۲ کے) البذا
بعض متعصب فرقد پرستوں کا پندرھویں صدی میں اسے مضطرب وغیرہ کہنا باطل اور ب
بنیاد ہے۔ اس علم پر الی بن کعب اور تمیم داری ڈی ٹیٹن نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ (مصنف ابن
ابی شیبہ ج ۲ س ۱۳۹۲،۳۹۱ ح ۲۰۷۰) صحابہ دی ٹیٹن بھی گیارہ (رکعت) ہی پڑھتے تھے۔
(سنن سعید بن منصور بحوالہ الحاوی للسیوطی ص ۱۳۹۹ ج ۲) اس عمل کی سند کو حافظ سیوطی
''بسند فی غاید الصحة'' بہت زیادہ تھے سند کہتے ہیں۔ یا در ہے کہ عمر دی الشین ہے۔ بلی ظرفی نظر ہیں۔ اس عمر وبلی طرفی شاہد کی سند کو حافظ سیوطی
عمر و بلی ظرفیل ، ہیں (۲۰) رکعات باسند تھے قطعاً خابت نہیں ہیں۔

## عبيرات عيدين

نبي مَنَا يَنْيَلِمُ نِي مُنالِقِيلِمُ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(( التكبير في الفطر سبع في الأو لي وحمس في الآخرة والقراءة بعد هما كلتيهما ))

عید الفطر کے دن پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہیں اور دونوں رکعتوں میں قراءت ان تکبیروں کے بعد ہے۔[ابدداددار محال ۱۱۵۱] ۱۲ مدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا: ''هو صحیح'' (العلل الکبیرللزندی ج اص ۲۸۸) اسے امام احمد بن طنبل اور امام علی بن المدینی نے بھی صحیح کہا ہے۔ (اسخیص الحبیر ۸۴۶۲) عمر و بن شعیب عن ابیاعن جُلاہ کے جحت ہونے پر میں نے مند الحمیدی کی تخریخ میں تفصیلی بحث کسی ہے۔ اس روایت کے دیگر شواہد کے لیے ارواء الغلیل (۱۳۲۲ تا ۱۱۳۱۲) وغیرہ دیکھیں۔

نافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہر میرہ دلائٹۂ کے پیچھے عید الاضی اور عید الفطر کی نماز پڑھی۔ انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔ (موطا امام مالک ار۱۸۰۶ ۳۳۵)

اس کی سند بالکل صحیح اور بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔

شعیب بن الباحزه عن نافع کی روایت میں ہے۔''وهی السنة'' اور پیسنت ہے۔ ا

(اسنن الكبرى كلبيهقى جــــاص ٢٨٨)

ا مام ما لک فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی مدینہ میں اس پرعمل ہے۔ (موطا: ارد ۱۸) عبداللہ بن عمر اللہ بنا ہمی عبدین کی کہل رکعت میں سات تکبیریں کہتے تھے۔[شرح معانی الآ ٹارللطحادی۳۳۵/۳۳]

سیدناعبداللہ بن عباس الطاقیٰ بھی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳ میں ۱۲۸ ۵۷۰) میں موجود ہے، ابن جرن کے ساع کی تقرر کی احکام العیدین للفریا بی (ص ۲ کار ۱۲۸ ) میں موجود ہے، اس کے دیگر سیح شواہد کے لیے ارواء العلیل (ج ساص ۱۱۱) وغیرہ کامطالعہ کریں۔ امیر الموشین سیدنا عمر بن عبد العزیز بھی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے مات اور دوسری میں قراءت سے پہلے مات اور دوسری میں قراءت سے پہلے یا پنچ تھی۔

[مصنف ابن الی شیدج عص ۱۷۱۱ مادکام العیدین ص ۱۷۱۱ تا ۱۷۱۱ تا ۱۷۱۱] اس کی سند صحیح ہے۔ (سواطع القمرین ص ۱۷۲) باب رفع یدین (۱۴) کے تحت میہ باسند حسن گزر چکا ہے کہ جو تحض رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ا بن عمر وہ النظم ات بیں کہ نبی منافیظ رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ (ابدوادوارااال ۲۲۲ء منداحرم ۱۳۲۲ م کا ۲۵

اس کی سند بخاری و سلم کی شرط پرسی ہے۔ (ارداء الغلیل جسم ۱۱۳) امام ابن المنذ راور امام بیہی نے تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے مسئلے پر اس حدیث سے جمت پکڑی ہے۔ (اتلخیص الحبیر جس ۸۷)

اور بیاستدلال صحیح ہے کیونکہ عموم سے استدلال کرنا بالاتفاق صحیح ہے۔ جوشخص رفع یدین کا منکر ہے وہ اس عام دلیل کے مقابلے میں خاص دلیل پیش کرے۔ یاد رہے کہ تکبیرات عیدین میں عدم رفع یدین والی ایک دلیل بھی پورے ذخیر ۂ حدیث میں نہیں ہے۔

#### في نمازجمعه

جعد كافرض بونا متواتر احاديث سے ثابت ہے۔ سيدنا عمر رَدُالْتُونُ سے روايت ہے:
"صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، والفطر والأضحى ركعتان تمام
غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "
نماز سفر دو ركعتيں بيں اور نماز جعه دو ركعتيں بيں عيد الفطر اور عيد الاضحىٰ كى
( بھی ) دور كعتيں بيں ، بيني مَنَّ اللهٰ عَلَيْمُ كَلُ فِان بِر بورى بين قصر نبيل بيں۔
[منن ابن اجر محمد علاقاً]

### قرآن ياكى كآيت مباركه:

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ إِذَانُوُدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اللَّي فِي اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اللَّهِ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللَّالَ

ے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمومن پر جمعہ فرض ہے، چاہے وہ شہری ہویادیہاتی۔ طارق بن شہاب صحابی ٹرائٹو فرماتے ہیں کہ نبی مَنَائِیْوَلِمُ نے فرمایا:

((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:عبد

مقالات مقالات

مملوك أوامرأة أوصبي أومريض))

ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا فرض ہے ،سوائے چار کے، انفلام ، ۲:عورت، ۳: نابالغ ) بچے، ۱:علام ، ۲:عورت، ۳: نابالغ ) بچے، ۱:مریض \_ سنن الی دادد ارد ۱۲ اح ۱۲۲ ]

اس کی سند سیح ہے۔ طارق بن شہاب و النو بی بلی افر رویت سی بی ہیں۔ چونکہ اس حدیث پاک اور دوسری احادیث میں دیہاتی کو جمعہ ہے مشتئی نہیں کیا گیا لہذا ثابت ہوا کہ دیہاتی پر جعد فرض ہے۔ مزید تحقیق کے لئے سیح بخاری وغیرہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں۔ خلیفہ راشد عمر و النائی نے اپنی خلافت میں سیم دیا تھا: "جمعوا حیث ماکنتم" (اے لوگو!) تم جہال بھی ہو جمعہ پڑھو۔[نقرم ۴۵۵ مصنف این ابی شیبار ۲۰۱۸ ۵۰۲۵]

حفیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں (ہدایہ جاس ۱۲۷) انھوں نے اس سلسلے میں متعدد شرطیں بھی بنار کھی ہیں۔ان کے متعدد مولو یوں نے دیہات میں جمعہ کے حجے نہ ہو نے پر کتابیں بھی لکھی ہیں گران تمام فقہی موشگافیوں کے برعکس اب حفی عوام اس مسئلہ میں حفی نہ ہب کوترک کرکے گاؤں میں بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں۔اللّٰھم زد فزد .

اس معلوم ہوتا ہے کہ اب حقی عوام بعض مسائل میں ' تقلید' صرف برائے نام ہی کرتے ہیں۔

### ﴿ نمازجنازه

ابوامامه طالتن سے روایت ہے:

"السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن

مقالات مقالات

مخافتةًثم يكبرثلثًاو التسليم عند الآخرة"

نماز جنازہ میں سنت میہ ہے کہ تکبیر اولی میں سورہ فاتحہ خفیہ پڑھی جائے ، پھر تین تکبیریں بہی جائیں اور آخری تکبیر ریسلام پھیردیا جائے۔

[سنن نسائی ج اص ۱۸۱ ح ۱۹۹۱]

#### آپ طالند؛ سے دوسری روایت میں ہے:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بُأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه"

نماز جنازہ میں سنت بیہ ہے کہ تم تکبیر کہو پھر سور ہُ فاتحہ پڑھو پھر نبی مَنَا ﷺ پر درود پڑھو پھر خاص طور پرمیت کے لیے دعا کرو، قراءت صرف پہلی تکبیر میں کرو پھراپنے دل میں (سرأ) دائیں طرف سلام پھیر دو۔

[متعى اين الجارودص ١٨٩ ح ٥٠٠ مصنف عبد الرزاق ٢٨٨٨ ٥ ٨٨ ح ١٣٨٦]

اس کی سندی ہے۔[ارداءالغلیل جسم ۱۸۱]

نی مَنَّاتِیْنِمُ اور صحابہ فِی اُنْتُمْ سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ سور کا فاتحہ کے بغیر جنازہ ہوجاتا ہے یا انھوں نے سور کا فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھا ہو نماز جنازہ میں وہی درود پڑھنا چاہیے جو نبی مَنَّاتِیْمُ سے ثابت ہے۔ (نمازوالا)''رحسمت و تسوحسمت'' والاخود ساختہ درود نبی مَنَّاتِیْمُ سے ثابت نہیں ہے۔

#### وكوت وكوت

حسبِ استبطاعت قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنا اور پھراہے آگے پہنچانا ہرمسلمان پرلازم ہے۔امام کا کنات مَنَّاتَیْتِم نے فرمایا: ((بلغو اعنی ولو، آیة)) مجھے سے دین لے کرلوگوں تک پہنچاؤاگر چالیک آیت ہی ہو۔[صحح بخاری ۱۸۹۱ ۲۳۳۱] دعوت صرف قرآن اور سيح احاديث كى دين جاسي اسي فرقه واراند زبب اورقصے کہانیوں کی دعوت دینا حرام ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہر بات پر دلیل بھی پیش کرے تاکہ جوزندہ رہے دلیل ذیکھ کرزندہ رہاور جوم سے دلیل دیکھ کرمرے۔ ﴿لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَّيَحْيٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اللهِ اللهِ ٢٠٠١]

### 🕸 جہاد

دعوت دین کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں صحح العقیدہ لوگوں کی ایک جماعت ایسی۔ ہونی چاہیے جونیکی کا حکم دیں اور برائی ہے منع کریں اور جولوگ اس راستے میں رکاوٹ بنیں ان سے زبانی جلمی اورجسمانی جہاد کریں۔اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال فی سبیل اللہ سے بالكل در بغ نه كريں تا كەسارى دنياميس كتاب وسنت كاپر چم سربلند ہوجائے۔ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله

((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف))

اور جان لو کہ بے شک جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔

[مح بخارى ار ٢٥م ح ٢٥٠ مج مسلم ٢٥٠٨ ح ٢٠ (٢١ ١١]

تنبييه: اس جماعت سے مراد اہل ايمان كاگروه ہے، موجوده كاغذى اور نظام امارت و رکنیت والی جماعتیں مراذبیں ہیں۔

مزيرتفصيل كے ليے شخ الاسلام الجابدعبدالله بن المبارك المروزي كي "دكتاب الجهاد" وغير وكامطالعه فرماتكس به

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہوہ ہمارا غاتمہ قرآن ، حدیث ، صحابہ ، تابعین ،محدثین اورائمہ ً سکمین کی محبت پرکرےاور دنیا وآخرت دونوں میں ہمیں ہوشم کی رسوائی ہے بچائے۔ آمين ثم آمين وما علينا إلاالبلاغ

# اندهیرےاور<sup>شع</sup>ل راہ<sup>⇔</sup>

فریق اول کی زندگی کا آئین دستور، قانون ،نظام حیات ،غرض بیر کهسب پچھ صرف اور صرف قرآن مجیداور حدیثِ رسول مَنْ ﷺ ہے۔۞ جوبات قرآن و حدیث سے ثابت ہواس کا انکار صرت کمراہی اور زندقہ ہے ، اہل السنة

جوبات قرآن وحدیث سے ثابت ہوائ کا افکار صرح کمرابی اور زندقہ ہے ، اہل السنة (اہل الحدیث) کے متفق علیہ امام احمد بن محمد بن ضبل رحمہ اللہ نے کیا خوب کہاہے:

<sup>( ﴿ )</sup> يَرْضُمُون رَاقُم الْحُروف كَى كَتَاب "القول الصحيح فيما تواتو في نزول المسيح " كامقدمه يم المسيح " كامقدمه يجيم من المدورج كرديا كيا به -

اس کامیرمطلب برگزنیس که اجماع: جمت اوراجتهاد جائزئیس، جب ان کا ثبوت قرآن وحدیث میں ہے تو
 قرآن وحدیث کے مانے میں اجماع واجهتهاد کا مانا خود بخود آگیا۔ نیز دیکھنے حافظ عبدالله غازی پوری رحمہ الله
 (متوفی ۱۳۳۷ه) کی کتاب "ابراء الل الحدیث والقرآن" "م۳۳

'' مَنْ رَدِّ حَدِيْتَ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَلَيْكُ ﴾ فَهُو عَلَى شَفَاهَلَكَةٍ '' جس نے رسول الله مَنَّ اللَّيْمِ كَى حديث روكروى وه ہلاكت كے كتارے برہے۔ (مناقب الذام احمد لابن الجوزى ١٨٥ وسنده حن)

اس خفرتم پید کے بعد عرض ہے کہ حیات کے اورزول کے کاعقیدہ قرآن مجید ، احادیث متواترہ اور اجماع امت ہے البندااس کا انکار صرح گرائی ، زندقہ اور کفر ہے۔
اب ان چنداصولوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جن کا تعلق ' المقول المصحب فیما تواتو فی نؤول المسیح '' کے ساتھ بھی ہے اور ہر سلم کی عام زندگی کے ساتھ بھی ، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے ، لکھنے ، پڑھنے ، سننے ، بچھنے اور اس پڑ مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ (آمین)

#### چندا ہم اصول

(۱) قرآن اور صدیت جی دونوں جت ہیں: ﴿ اِنَّبِعُوْا مَا ٱنْزِلَ اِلْکُمْ مِّنْ رَبِّکُمْ ﴾ تماری طرف میں درب کی طرف سے جونازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ۳۲)

﴿ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ \* وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾

ادر شھیں رسول جو ( تھم ) دےاہے لے اوا درجس سے منع کرےاں سے رک جاؤ۔ (الحشر: 2) قرآن دحدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسر کے تفسیر ، تشریح ، تبیین ،

شخصیص اور تقیید وغیرہ کرتے ہیں لہٰذا بیک وقت دونوں پڑل کرنا ہرسلم کافرض ہے۔ (۲) لغت میں اجماع: اتفاق کو کہتے ہیں دیکھئے القاموں المحیط (ص ۱۹۷) یعنی: امتِ

مسلمہ کے تمام افراد کا کسی بات پرصراحنا یا بالسکوت اتفاق کر لینا جب کدایک بھی ثقہ مخص کا کالف ہونامعلوم نہ ہوا جماع کہلاتا ہے اور اجماع شرعی جست ہے۔

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعِدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ

الْمُؤمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلِّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمٌ وسَآءَتُ مَصِيْرًا ﴾

مقالات في المقال في المقال

جو خض ہدایت واضح ہو جانے کے باوجودرسول الله مَا الله مُونِين کی راہ کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلے (تو) ہم اسے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ (اس کے لئے ) براٹھکانا ہے۔ (انہ نہ مان)

رسول الله مَثَلَّقْيُكِمِ نِے فرمایا:

(( لا يجمع الله أمتى على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة )) الله مرى امت كو مى مراى أيرا كفائيس كرے كا اور الله كا باتھ جماعت (اجماع) برے دالمت دك للى كم جام ١١١وسنده هي )

اس كى سند مجيح ہے،اسے امام تر مذى رحمه الله نے بھى مختصر أروايت كيا ہے۔

(سنن الترندي اروس ١٢٢٧)

اس مدیث کے بہت سے اوام بھی ہیں۔ (دیکھے الدرالمنورج عصر ۲۲۲)

(۳) جس صدیث کولفظ یامعنا استے لوگ (مثلاً دس ثقه وصدوق راوی ) بیان کریں جن کا کریں میں مجمع کر میں تامیا میں میں استان کریں جن کا

کذب یا خطاء پرجمع ہوناعقلاً محال ہواہے متواتر کہا جا تا ہے۔

نخبة الفكرى شرح ميل ہے كه" والمتواتو لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث "اورمتواتر كے راويوں كے بارے يل تحقق نہيں كى جاتى بلكه اس پرراويوں كى جانچ پرتال كے بغير (بھى) عمل واجب ہے۔ (ص الميم بيروت)

متواترا حادیث پربهت می کمامین میں مثلاً: جلال الدین السیوطی کی'' الأزها رالمتناثرة

في الأخبار المتواترة '' وغيره

ائمهُ محدثین وفقهاء کی تصریحات ہے بھی احادیث کا متواتر یا غیر متواتر ہونا معلوم ہوجاتا ہے۔ نزول مینج کی احادیث کومتعد دائمہ نے متواتر کہاہے (جیسا کہآگآ رہاہے) متواتر اور خیرِ واحد دونوں ججت ہیں۔

(٧) صحيحين (صحيح بخاري صحيح مسلم) كي تمام مند ،متصل ،مرفوع احاديث كوتلقي بالقبول

حاصل ہے، بلکہ متعدد متندعلاء نے صحیحین کی صحت ہلقی بالقبول یا قطعیت پراجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے، مثلاً:

① الواسحاق الاسفرائن (متونی ۱۸سه) ﴿ ابن القيسر انی (متونی ۵۰۵هـ)

🗨 ابن الصلاح (متوفی ۱۲۳هه) 🍘 ابن تیمیه (متونی ۲۸۵ه)

۵: ابن کثیر (۲۷۵۵) رحمهم الله

تَفْصِيل کے لئے دیکھئے حافظ ثناء اللہ زاہری صاحب کی کتاب''احادیث الصحیحین بین الظن والیقین''

شاه ولى الله الديلوى (متوفى ١١٤١ه) فرماتے ہيں:

" أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين "

(جمة الله البالغة عربي ص١٣٣ ج١)

''صحیح بخاری اور حج مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان کی تمام کی تمام محدثین متفق ہیں کہ ان کی تمام کی تمام مصنفین تک مصل اور مرفوع احادیث یقینا صحیح ہیں یہ دونوں کی ہیں اپنے مصنفین تک بالتو اتر پہنچی ہیں جوان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' (جمة الله البالغة اردوس ۲۳۲ مترج عبدالحق حقانی)

(۵) امام بخاری کے شاگر درشیدامام ترمذی (متونی ۲۵۱ه) ایک حدیث کے بارے میں کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن التر ندی اردار ۱۵) کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن التر ندی اردار ۱۵) لینی اس حدیث کوانھوں (امام بخاری) نے اپنی الجامع (المصحیح) میں درج کیا ہے۔ امام نسائی (متوفی ۳۰سھ) جو کہ امام بخاری کے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔

(تهذیب جوص ۲۸،۴۷)

بلكه ايك روايت بين شاكروبين \_ (سنر السائي ار ٢٩٨٥ ح ٢٠٩٨، التعليقات السلفيه جاص ٢٣١)

مقالات 65

امام نعائى فرماتے بين:

'' و مع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتابِ محمد بن إسماعيل البخاري ''اوراس كياوجودان كتابول مين الم بخارى كى كتاب كايده بهتركونى كتاب نبيس مرد (تاريخ بندادج ٢٥٠ ومنده مجع)

امام دارقطنی (متوفی ۱۳۸۵ هه) نے صحیح بخاری وصحیح مسلم کی بعض روایات سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کتاب کھی ہے ' الإلى احسات و التتبع '' معلوم ہوا کہ اساء الرجال کے اس جلیل القدر امام کے دوریس صحیح بخاری وصحیح مسلم مشہور ومعروف ہوچکی تھیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن سیخ تقر مضمون اس کا متحامل نہیں ہے۔غرضیکہ ان دونوں کتابوں کی تدوین ان کے مصنفین کی زندگی میں کمل ہوچکی تھی اور شاہ ولی اللہ کی گواہی کہ مطابق بیدونوں کتابیں اپنے مصنفین کی زندگی میں کمل ہوچکی تھی اور شاہ ولی اللہ کی گواہی کہ مطابق بیدونوں کتابیں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں لہذا ان کی تدوین اور عدم الحاق میں قطعاً شک وشہر نہیں ہے۔

(۲) کسی حدیث کاصحیحین میں موجود نہ ہونااس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہر گرنہیں ہے۔ امام سلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"لیس کل شیء عندی صحیح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما اجمعوا علیه "من فی مروه صدیث جومیر سنزد یک می جائے یہال نقل نہیں کیا بلکہ میں نے یہال صرف وہی احادیث درج کی ہیں جن پراجماع ہے۔

(صحیمسلم جاص ۱۷ پر ۱۳ ۲۷ ۲۸ ۲۸)

(2) جس طرح جو ہر کے بارے میں جو ہری، طب کے بارے میں طبیب، انجن کے بارے میں طبیب، انجن کے بارے میں الل الحدیث بارے میں انجین کے بارے میں اہل الحدیث بارے میں انہاں الحدیث (محدثین) کی بات ہی جات ہے جو مرے کی نہیں لہٰذا جسے محدثین صحیح یاغیر صحیح کہ دیں اس کے خلاف کتنے ہی غیر محدثین کھیں یا کہیں لیکن صرف محدثین کی بات ہی جائے گی۔

مقالات 66

حافظ الشام علامه ابن تيمير حمد الله فرماتي بين: "وإذا اجتمع أهل المحديث على تصحيح حديث لله يكن إلا صدقًا" "جب محدثين كاكن حديث كالتحج براجماع موتووه يقينا حج بن موتى ہے۔ (مجوع ناوئ جاس١٠٠٩) امام ابوحاتم الرازى رحمد الله فرماتے بين:

" واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ." اورابل مديث (محدثين) كاكس چيز پراتفاق كرلينا جحت موتا ہے۔

(كتاب الرائيل ص١٩٢ فقره: ٢٠٠٣)

(( هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض ))

اس (میت) کی تم نے تعریف کی تو اس پر جنت داجب ہو گئ اور اس ( دوسری میت) کی تم نے تعریف کی تو اس پر آگ داجب ہو گئ ،تم زمین پراللہ تعالیٰ کے میت ) کی تم نے برائی بیان کی تو اس پر آگ داجب ہو گئ ،تم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (میچ البخاری ار۱۸۳۷ ح ۱۸۳۷ ح ۹۳۹/۲۰)

(٨) مديث كي مون كي التصرف يا في شرطيس مين:

🛈 اتصال سند 🕝 عدالت راوی 🕝 ضبطراوی

@ عدم شذوذ ( علت قادحه كے ساتھ معلل نه بو

ان شروط والی حدیث کے محیح ہونے پراجماع ہے۔ (مقدمه ابن الصلاح ص۸۰۷)

(۹) رادیوں کی عدالت اور ضبط کاعلم محدثین کی گواہیوں سے ہوتا ہے جس راوی کے ثقہ ہونے یاضعیف ہونے پراجماع ہوتو بسر وچٹم قبول ہے، اور جس پراختلاف ہو، اور تطبق و تو فیق ممکن نہ ہوتو ہمیشہ جمہور ثقة محدثین کی اکثریت کوتر جے دی جاتی ہے اورا یسے راوی کی روایت کو حسن لذاتہ کہا جاتا ہے جو کہ تھے کی طرح جمت ہے۔ عبدالوہاب بن علی السبکی (متونی اے سے )نے (غالبًا اپنے زمانے کے لوگوں کا) اس پراجماع نقل کیا ہے کہ جب جارحین زیادہ ہوں تو جرح مقدم ہوگی۔

" وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدّم الجرح اجماعًا" اورياس طرح مورد مقدم مولًا -

( قاعدة في الجرح والتعديل ص٠٥ طبع بيروت)

رسول اكرم مَنَا يَنْيَامُ نَهْ عُزْ وهَ احد كِموقع پرجمهور صحابه كِمشوره كوتشكيم كرتے ہوئے كفار كى طرف خروج كيا تھا۔ (تغيير ابن كثيرج اص ٢٩ آل عمران آيت نمبر ١٥٥ ، نيز د يكھ يُراقم الحروف كى كتاب ' الكواكب الدرية فى وجوب الفاتح خلف اللهام فى الجبرية' مس ٤٠٨ طبع اول)

(۱۰) روایت حدیث میں اصل بات راوی کی عدالت اور صبط ہے، اس کا بدعتی مثلاً مرجی، شعب میں مثلاً مرجی، شیعی، قدری وغیرہ ہونا چندال معنز نہیں ہے، اور جس راوی کی عدالت ثابت ہوجائے اس کی روایت مقبول ہے اگر چہ اس کی بدعت کواس سے بظاہر تقویت ہی پہنچتی ہو۔

ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی المبتدع الثقه کا بیاصول که بدعتی کی روایت اگراس کی بدعت کی تقویت میں ہوتو نا قابل قبول ہے میچ نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے۔

(انتکیل بمانی تانب الکوڑی من الا ماطیل جام Artery)

<sup>(</sup>۱) رسول الله مَنْ اللَّيْمُ نَهِ صديث كوفقه كها ب(ترندى: ٢٦٥ موقال: ' مديث حسن ' وابوداود: ٣٦٢٠) للذامحد شين بى دراصل فقهاء بين \_

اس میں شک نہیں کہ جس کی بدعت مکفر ہ ہواس کی عدالت ہی ساقط ہے کیونکہ عدالت کے لئے اسلام شرطِ اولین ہے ۔ گر بدعت غیر مکفر ہ کوخواہ مخواہ کفروشرک قرار دینا بھی صیح نہیں ہے۔

امیر المومنین علی رفانین کوعام صحابہ رفتائیز پر نقذیم دیناتشیج ہے اور جوانھیں امیر المومنین ابو بکر اور امیر المومنین عمر رفائیز کا انت میں ) تقذیم دیتا ہے وہ رافضی ہے۔

(بدى السارى مقدمه فتح البارى بص ٥٥٩)

لہذا تفضیلی شیعہ کورافضیوں اورا تناعشریوں کے ساتھ ایک برابر قرار دینا انتہائی ظلم ہے۔ تفصیل کے لئے میزان الاعتدال (جاس ۲۰۵) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابان بن تغلب کے ترجمہ میں کیاخوب کھاہے کہ " فیلنا صدقعہ و علیہ بدعتہ " ہم اس کی تچی روایات لے لیتے ہیں اوراس کی بدعت اس پرہی چھوڑ دیتے ہیں۔

(ميزان الاعتدال ص٥ج١)

مر فراز صفدرصاحب دیوبندی لکھتے ہیں:''اوراصولِ صدیث کی روے ثقہ راوی کا خارجی یا جمی معتزلی یا مرجنی وغیرہ ہونااس کی اثقابت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔''

(احسن الكلامج اص مسطيع دوم)

یادرہے کہ بہت سے داویوں پر قدری شیعی وغیرہ کا الزام ہوتا ہے کیکن تحقیق سے باطل نابت ہوتا ہے۔ امام کمحول الشامی پر ابن خراش (رافضی) وغیرہ نے قدری ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ امام اوزاعی فرماتے ہیں: "فکشفنا عن ذلك فإذا هو باطل" پسہم نے اس الزام کی تحقیق کی توبیہ باطل تابت ہوا۔ (تہذیب التہذیب جاس ۲۹۱۱ باری دشت میں ابوالحس محمد بن علی بن احمد بن ابراہیم السیر افی ، ابوعبداللہ احمد شعبیہ: اس قول کی سند میں ابوالحس محمد بن علی بن احمد بن ابراہیم السیر افی ، ابوعبداللہ احمد بن اسحاق بن حران النہاوندی اور ابوعبداللہ محمد بن احمد بن یعقوب البصر می متیوں نامعلوم بن التوثیق یعنی مجبول الحال ہیں البذابی قول امام اوزاعی سے تابت نہیں ہے۔ الراہیم بن ابی عبلہ (ثقتہ) فرماتے ہیں کہ رجاء بن حیوہ (ثقتہ تابعی ) نے مکول سے کہا:

مجھے پتا چلا ہے کہتم تقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہو؟ تو مکول نے فرمایا: اللہ کی قتم ! میں بنیاں مجھے پتا چلا ہے نیمیں کہتا اور ندمیرایی قول ہے۔الخ ( کتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمد ۲۸۱،۲۸ منده صحیح ) نقرہ: ۵۲۲۷ وسندہ صحیح )

معلوم ہوا کہ امام کھول رحمہ الله قدری نہیں تھے۔

اگرایک شخص کا بیخیال ہے کہ سیدناعلی دالٹی؛ سیدناعثمان رفائقۂ سے افضل ہیں تو اسے خواہ مخواہ رفضی اثناعشری جعفری منکر قرآن یا کا فرقر اردینا کس عدالت کا فیصلہ ہے؟

عبدالرزاق بن جام الصنعاني پرتشت کالزام ہے۔ (کتاب آئے تلیجیں:۱۰۰۰،تقریب:۲۳ ۳۰)

حالانكهآپ سيدنا ابو بكراورسيدناعمر النفيان كوسيدناعلى والنفيا برفضيلت دييتے تھے۔

(تاریخ دشق لابن عسا کر ۳۸ را ۱۳۲،۱۳۳ دسنده صحیح)

امام عبد الرزاق سيد نامعاويد طالنين كالك عديث بيان كرف ك بعد فرمات مين: "وبه ناخد. " (مصنف عبد الرزاق: ٥٥٣٣)

کیا پھر بھی انھیں رافضی ہی سمجھا جائے گا ؟

### چند فقهی اصطلاحات کا تعارف

ا۔ ہرخاص دلیل ہرعام دلیل پرمقدم ہوتی ہے، بشرطیکہ (دونوں دلیلیں باسند سی یا حسن ثابت ہوں) مثلا قرآن مجید میں ہے: ﴿ حُوِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾

تم پرمردار حرام ہے۔ (المائدہ:۳)

جباری صحیح صدیث میں ہے کہ ((والحل میته)) اورسمندرکا مردار طال ہے۔

(موطأ امام الك: ١٧٦٦ ح ٢٠، جامع الرندى ١١١٦ ح١١م رندى ني كها: "هذا حديث حسن صحيح")

اے درج ذیل محدثین نے بھی بلحاظ سندھیج قرار دیاہے:

🕦 ابن خزیمه 🕝 ابن حبان 🕝 بخار ک

ابن المنذر (و كيم البند (و كيم البند (و كيم البند عاص ١٠٠٩)

ابن الحاجب الخوى رحمه الله فرمات بين: " تحصيص العام جائز عند الأكثرين "

عام کی تخصیص کرناا کثر (علاء) کے نز دیک جائز ہے۔

(منتبى الوصول والأمل في علمي الاصول والحبد ل0 ١١٩)

بلك غزال (متوفى ٥٠٥ه) فرماتے ہيں: "لا يعرف خلافًا بين القائلين بالعموم في جو از تخصيصه بالدليل "بهمين عموم كر دو يداروں كر درميان اس بات پراختلاف معلوم نہيں كراس كي خصيص دليل كساتھ جائز ہے۔ (أمصفى من علم الاصول ٢٢ص، ٩٨) شوكانى (متوفى ١٢٥٥ه و) كھتے ہيں كر" إن التخصيص للعمو هات جائز ...... "كر عمومات كي خصيص جائز - (ارثاد الحول الى حقيق الى من علم الاصول ١٣٣٠)

۲ قرآنِ مجیداوراحادیث کے عموم کی تخصیص قرآنِ مجیداوراحادیث صححد کے ساتھ نہ صرف جائز بلکہ بالکل صحح اور حق ہے۔

على بن محمد الآمدي (متوفى ١٣١ه ١٥) لكهية بن:

" يجوز تحصيص عموم القرآن بالسنة "اورقرآن كيموم كتخصيص سنت كساته جائز به (الا دكام في اصول الا دكام ن ٢٥٥ ) بكرمز يد لكھة بن:

"وأما إذا كانت السنة من أحبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه"
اگر عموم قرآن كى تخصيص كرنے والى سنت خبر واحد ہوتو ائمه اربعه (ما لك، ابوصيفه،
شافعى، اوراحمر حمهم الله )كاند ب (تحقیق) بیہے كہ جائز ہے۔ (حواله ندكوره)
س۔ اگر كى دليل (مثلاً الف) ميں كى بات كاذكر نہيں ہے تو بياس بات كى دليل نہيں كه
اس بات كا وجود بى نہيں ہے، بشر طيكه دوسرى دليل (مثلاً ب) ميں اس كاذكر ہو۔
حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہيں:

''ولا یلزم من عدم ذکر الشیء عدم وقوعه'' کس چیز کے عدم ذکر سے اس کا واقع نه ہونالا زم نہیں ہے۔ (الدرایانی تخ تاکا مادیث البدایین اس ۲۲۵ باب الاستقاء) ملے۔ ثقدراویوں کی گواہی (روایت) مانناعین قرآن مجید برعمل ہے۔

ارشادِ بارى تعالى م: ﴿ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشُّهَد آءِ ﴾

وه گواه جن کی گواهی تمھارے درمیان مقبول مور (القرة:۲۸۲)

قاتل کومزائے موت، چورکا دایاں ہاتھ کلائی سے کا ٹنا، شادی شدہ زانی کوسنگسار، اور غیر شادی شدہ کو کوڑے ادر جلا وطنی وغیرہ امور بھی گواہوں کی گواہی پر ہی معرضِ عمل میں آتے ہیں لہذاایسے لوگوں پر جو کہ ثقہ وعادل اشخاص کی گواہیوں (روایات) پرعمل کرتے ہیں ''روایت برسی'' کا گھناؤنا الزام لگانا انتہائی غلط اور باطل ہے۔

۵ - برمنطوق برمفهوم براور برمفصل وصريح وواضح برمبهم بربميشه مقدم موتاب-

امام الائمه امير الموسنين في الحديث امام بخاري رحمه الله فرمات بين:

"والمفسر يقضى على المبهم"اورمفسمبهم برفيصله كن موتاب-

(صيح البخاري ارا٢٠ ح١٢٨٣، نيز د يكي فتح الباري ١٢٨٣)

#### كذابين كاتذكره

ہردور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو بخت جھوٹے ، فریب کار، فراؤی ہمرکش اور اللہ ورسول کے دشمن ہوتے ہیں ، مثلاً محمد بن سعیدالمصلوب الشامی ، وہب بن وہب القاضی ، احمد بن الصلت الحمانی وغیر ہم ، چودھویں پندرھویں صدی میں بھی بہت سے جھوٹے اور فراڈ یے برسر عمل رہے ہیں ، مثلاً غلام احمد قادیانی ، پرویز ، ابوالخیر اسدی ، حبیب الرحمٰن کا ندھلوی ، کوثری ، ڈاکٹر مسعود عثانی وغیر ہم .

اضیں کذامین ومحرفین میں ایک نام' 'تمنا عادی'' کا ہے۔ اس وقت ال شخص کی تحریر کردہ ایک کتاب' 'انظار مہدی وسیح فن رجال کی روشیٰ میں' میرے سامنے ہے اس کے نزدیک احادیث صححہ کا وجود' 'منافقین عجم'' کی متفقہ سازش کا متیجہ ہے اور اصل جحت قرآن پاک (کاوہ مفہوم ہے جو تمنا عمادی نے سمجھا) ہے! تمنالکھتا ہے کہ' اس تمہید کا خلاصہ ہے ہے کہ کوئی حدیث بھی جوموجودہ کتب احادیث میں ہے جاہے وہ صحاح ستہ بی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک ضحے نہیں کہی جاسکتی جب تک درایت قرآنیال کی صحت پرمبر تصدیق ثبت نه کردے مگر پھر بھی ....... (انظار مهدی ص ۱۸۱)

یہاں درایت قرآنیہ سے مرادتمنا عمادی ادراس کی کمپنی کے لوگوں کی خودساختہ درایت ہے۔ مزید کھتا ہے کہ''اول تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو محدثین ثقتہ بھے لیس یا لکھ دیں وہ واقعی ثقتہ ہوں بھی ...'(انظار سوال)

یہاں بیوصاحت بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کوتمنا اینڈ کمپنی غیر ثقہ، کذاب اور عجمی

سازش والا كهدد يقوات شليم كرنا ضروري ب\_!!

تناعمادى في اس كتاب مين بينارمقامات بركذب بيانى سے كام ليا بمثلا:

ا: عبدالعزيز بن وفيع الاسدى ثقه بالاجماع بير\_

(و كيميئة بنيابة يبج ٢ص ٣٣٨،٣٣٤ تقريب التبذيب ٩٥٠ ٢٠ الكاشف للذهبي ج ٢ص ١٤٥)

ان کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: ''ابن حبان نے ان کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور لکھا

ہے کہ ... علی بن الجنید نے کہا کہ میضعیف تھے اور ان کی حدیثیں مکر ہیں اور جوز جانی نے کہا کہ سیمر جدعقیدے میں غلور کھتے ہیں .... ویکھئے تہذیب التہذیب ۲۳ ص۳۳۹٬۱۱۴

حالانکه بیتمام جرحیس عبدالعزیز بن ابی روادیر بین \_( تهذیب اجدیب ۲۰ س۳۲۰، ۳۳۸، هما ۲۰ ، ۳۳۸،

الجروحين لا بن حبان ج عص ١٣٦، ١٣٤، احوال الرجال للي زجاني ص١٥١، ميزان الاعتدال ٢٥٥ م ١٨٨)

عبدالعزیز بن رفیع تو ان جروح سے سراسر بری ہیں ، امام ابن حبان نے انھیں کتاب

الثقات میں ذکر کیاہے۔ (ج۵ص۱۲۳)

يے تمنا عمادى كا اساء الرجال ميں ملغ علم، ذلك مَبْلَعُهم مِنَ العِلمِ چمنا عمادى كا العام الرجال ميں ملغ علم ا

r: امام لیث بن سعد المصر ی بالا جماع ثقه بین ان کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

" بہت سخت مدس تقے امام احمد بن صنبل کہتے ہیں کہ ان کے استادیکیٰ بن سعیدالقطان ،لیث سعت مدس تھے ، اس حد تک کہ ان کی برظنی دور نہیں کی جاسکی \_ (لسان الممیز ان :ج ا صسحت بدظن تھے ، اس حد تک کہ ان کی برظنی دور نہیں کی جاسکی \_ (لسان الممیز ان :ج اصصح ۲۱۳ ترجمہ تجاج بن ارطاق " (انظار مبدی صصح الفائد و کھیے صصح ۱۸۲ بحوالہ میزان الاعتدال جام ۲۱۳)

لسان المميز ان كاحوالد توخير كاتب كا وتهم قرار ديا جاسكتا ہے، بهرحال ميزان الاعتدال ( ٢٥٨٠ ) ميں حجاج كے ترجمه ميں بيجرح فدكور ہے، تا ہم عرض ہے كہ يجي القطان كى جرح النف بن سعد مرتبيں بلكہ ليث بن الى سليم پر ہے۔ و كيھئے ميزان الاعتدال ( ١٣ ر٢١ ترجمہ ليث بن الى سليم برہے۔ و كيھئے ميزان الاعتدال ( ١٣ ر٢١ ترجمہ ليث بن الى سليم بتهذيب التبذيب الركاء كتاب الضعفاء لعقبلى ١٢١٠)

دیکھئے! تمنانے کس چا بکدتی سے لیٹ بن الی سلیم پر جرح کولیٹ بن سعد پرفٹ کر دیا ہے، ثایدوہ اس' مکر اکسارا ''سے سادہ لوح مسلمانوں کور نفلا لینے بیں کچھ کامیاب ہو جائے مرعلیم بذات الصدور کی پکڑ سے بغیر تو بدواعلان تو بہ قبل ازموت کوئی چیز نہیں بچا سمتی! سا: حشرج بن نباتہ کے بارے بیل تمنا لکھتا ہے:

" يتقريباتمام المدرجال كزويك ضعيف الحديث اور لا يحتج به من منكر الحديث بين.... (انظار ٥٤)

مالا لک تهذیب العهذیب (ج۲م ۳۷۸،۳۷۷) میں ہے:

"عن أحمد: ثقة ....عن ابن معين: ثقة ليس به بأس .... وقال أبو زرعة: واسطي لابأس به مستقيم الحديث ... وأخرج له الترمذي حديثاً واحدًا .... وحسنه ..... "

ابوداوداورعباس بن عبدالعظیم سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: ثقد، ابن عدی نے کہا:
"لابساس به" بلکه احمد، ابن الی عاصم، ابن تیمیدوغیر ہم نے اس کی حدیث کی تھیج کی ہے۔
امام نسائی کی تحقیق ان کے بارے میں مختلف ہے، ابوحاتم، ساجی اور ابن حبان نے جرح کی۔
اب قار مین خود فیصلہ کریں کہ تمناکتی کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔

(لعنة الله على الكاذبين)

۳: انتظار مہدی کے ۱۹۲ پریشخ ص ابوسر کے حذیقہ بن اسید رفیان نی کے بارے میں لکھتا ہے:
 ۱۰ اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابواطفیل کے سواان سے اور کوئی روایت نہیں کرتا'
 ۱ب اٹھا کے سنن ابن ملیہ (ص ۲۲۷ح ۱۳۸۸ کتاب الاضاحی باب من خی بشاق عن اہلہ )

"عن سفیان الموری عن بیان عن الشعبی عن أبی سویحة قال :حملنی .. " إلخ سفیان کی متابعت عبد الملک (بن الی بکربن محربن عمر وبن عزم القاضی ) نے کررکھی ہے۔
(دیکھے الجم الکبیر ۳۳ م۱۸۲ م ۱۸۲ میں الکبیر ۳۳ م

اورعبدالملك فدكور تقدين (التريب:٢١٨)

ابومر یحد خذیفه دانی کی مزید شاگردول کے علم کے لئے طبرانی وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

3: تمنا لکھتا ہے: ''سیسفیان بن عیدیکوفی تصسنول میں سنی اور شیعہ میں شیعہ رہے شیعول

كى كتب رجال من ان كاذ كر خير موجود بين (انطار ١٩٢٥) من في اين اس كماب القول الصحيح من نابت كياب كدر افضو ل كاكس شخص كواين

سب رجال میں ذکر کرنا کی شخص کے رافضی یا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ پھرسیدنا علی ڈائٹنیو وغیرہ کو بھی شیعہ یارافضی تعلیم کرنا پڑے گا۔ (معاذ الله نم معاذ الله )

لہذا اہل سنت کے ثقہ بالا جماع امام سفیان بن عیدینہ کوشیعوں کا اپنے رجال میں ذکر کرنا ان کے شیعہ ہونے کی قطعاد کیل نہیں ہے۔

کل یدعی و صلاً للیلی ولیلی لا تقرافهم بذاکا برایک لیلی کے وصل کا دعویدار ہے گر لیالی کواس سے (صاف) انکار ہے ا مامقانی رافضی نے تقیح المقال میں سفیان نہ کورکو ذکر کیا ہے اور (ج اص ۲۲) پر کھا ہے: "ضعیف" کینی سفیان بن عید ضعیف تھے معلوم ہوا کہ سفیان کوضعیف جھنے میں تمنا عمادی این جیشرو، مامقانی رافضی کا مقلد ہے ۔ حالانکہ تمام علاء سلمین مثلاً امام شافعی ، امام احمہ، امام این المدینی ، امام این معین ، امام این مہدی رحم ہم اللہ وغیر ہم امام سفیان بن عیدند کی تعریف وتوشق میں وطب اللمال بیں۔ (دیکھے عام کتب رجال و سراعلام الدیل ، ۲۵۴۸۸)

نقابت کے ساتھ مدلس ہونا علیحدہ مسئلہ ہے ، الی صورت میں تصریح بالسماع والی روایت جمت اور معتمن روایت خوب ہوں ۔ روایت جمت اور معتمن روایت ضعیف ہوتی ہے الاید کہ متابعت یا شوام موجود ہوں ۔ ۲: انتظار مہدی ص۵۲ پر ہے کہ ' چنانچ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد ابن شہاب زہری متوفی کے ارمضان ۱۳۳ ہے نے اپنے وطن ایلہ میں جمع احادیث کا سنگ بنیا در کھا۔۔۔۔' حالانکہ امام زہری نے سیدنا عمر بن عبد العزیز کی وفات سے پہلے احادیث کو مدون کر لیا تھا، اور تحدیث بھی کرتے تھے۔اس دعویٰ کی دلیل میہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اہل مدینہ کو تھم دیا ہے کہ'' رسول اللہ مثانی فیلے کی حدیث لکھو کیونکہ جھے علم اور اہل علم کے (ونیا سے) چلے جانے کا ڈریے' (سنن الداری جاس ۱۳۱۲ ۱۳۵۳ وسندہ تھے)

امام زہری فرماتے ہیں کہ ہم علم لینی احادیث لکھنانا پند کرتے تقصی کا ان حکمرانوں (خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وغیرہ) نے ہمیں اس پرمجبور کردیا۔ (تقید اعلائظیب البغدادی عنداوسندہ ہج عمر بن عبدالعزیز دحمہ الله فرماتے ہیں: 'ما أتاك به الذهري یسنده فاشد دبه یدیك '' عمر بن عبدالعزیز درحمہ الله فرماتے ہیں: 'ما أتاك به الذهري یسنده فاشد دبه یدیك '' تیرے یاس جو (روایتیں) زہری باسند لے آئیں آئیں مضبوطی سے پکر لو۔ تیرے یاس جو (روایتیں) زہری باسند لے آئیں آئیں مضبوطی سے پکر لو۔

حالانکہ امام زہری آپ کے شاگر دہیں۔ (تہذیب الکمال للمزی ۱۲۲۲) 2: ابراہیم بن محمد بن حفیہ کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

"اورابراہیم بن محمد بن حنفیہ کی شیعیت کا اعتراف آگر چدا بن حجر وغیرہ نے تہذیب التہذیب وغیرہ مین ہیں ان کا ذکر التہذیب وغیرہ میں ہیں ان کا ذکر خیرہ جود ہے۔ وقعی بہ محصادة ... "(انظار ۹۴)

حالانکہ سابقہ صفحات پر ہم عرض کرآئے ہیں کہ شیعوں وغیرہ کا کسی شخص کو اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اپنی کمپنی اور پارٹی میں ذکر کرنا کسی راوی کے شیعہ وغیرہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ سیدنا علی ،سیدنا حسن ،سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ، ابوصیفہ اور شافعی وغیر ہم کو بھی شیعہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ دیدہ باید!

لہٰذاہی' کفی به شهادة'' نہیں ہے بلکہ'کفی به افتراءٌ''ہے۔

۸: تمنانے اپن اس کتاب میں بہت سے راویوں کی روایات کو صرف اس بنیاد مرد دکر دیا
 ہے کہ وہ راوی عراق ، کوفیہ، بغداد، شام ، خراسان وغیرہ میں پیدا ہوگئے تھے یا جا لیے تھے۔

(د یکھئے انظار مہدی ص۲۵،۹۸،۵۱)

بككي ١٩٢٠ يرعبدالاعلى بن حماد البابلى كے بارے ميں كهمتاہے:

''ان کا خراسانی ہونا،غلام آزاد کردہ ہونا، بھری ہونا خودان کے مشتبہونے کے لئے کافی ہے''

جبکہ اسلام برابری اور مساوات کا دین ہے، قوم پرتی ، علاقہ پرتی کی بنیا دیرانسا نوں کو نقسیم کرنا اسلام کے سراسر مخالف ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ يَلَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفُناكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَّانَّنِيٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا طَإِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقَكُمْ ﴾

اے لوگو! ہم نے شخصیں (ایک) مرداور عورت سے پیدا کیا ہے اور شخصیں تو میں اور قبائل بنادیا تا کہ ایک دوسرے کو پہچان لو بیشک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جوزیادہ تقی ہے۔ (الحجرات: ۱۳)

نيز فرمايا:

﴿ وَمِنْ الِيهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ ﴾ اورالله كانشانيول ميں سے آسانوں اور زمين كي تخليق ہے اور تھارى زبانوں اور تمھارى زبانوں اور تمھارے رئوں كا اختلاف (بھى ) ہے۔ (الروم: ۲۲)

رسول الله مَالِينَةِ مِنْ فَيْرِ مايا:

((يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوئ))

اے لوگو جان لو! بے شک تمھارا رب ایک ہے اور تمھارا باپ (آدم علیہ السلام) ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کوکسی مجمی پراور کسی مجمی کوکسی عربی پراور سرخ کو مانظ<sup>ىپىث</sup>ى (متونى ٤٠٨هه) لكھتے ہيں:

"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" اساحمة في روايت كيا بهاور اس كراوي صحيحين كراوى بيل - (مجم الروائدج مس ٢٦٦)

مزیر تفصیل کے لئے دیکھئے جمع الزوائد (ج ۸ص۸۸) اور تفسیرا بن کثیر (ج ۲۳ ۲۳۲) لہذا کسی راوی یا راوی یا راوی کے کشی راوی یا راوی یا راوی کی مشامی ، خراسانی ، فیشا پوری ، عراتی ، مصری وغیرہ ہونا اس کے ضعیف یا مجروح ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے اور صرف رنگ ونسل یا شہروعلاقہ کی بنیاد پر کسی کو ضعیف یا مجروح وغیرہ مجھنا سخت قوم پرتی اور عصبیت ہے۔ ( اُعاذنا الله منه )

لوصعیف یا مجروح وغیره مجھنا سخت و م پرتی اور عصبیت ہے۔ ( اعاذنا الله منه )

9: تمنا عمادی نے لکھا ہے: '' یمن علی معمر بن راشد جو، از دیوں کے آزاد کر دہ غلام سے متوفی ۱۵۴ ہے تو جمع احادیث میں سرگرم رہے ، یہ آبان بن عباس مشہور کذاب سے روایت کرتے تھے، گر آبان کی جگہ ثابت البنائی کا نام ظاہر کرتے تھے ( تہذیب التہذیب صا۱۰ ج۱ ) گرمحد ثین ان کو پھر بھی ثقہ ہی بچھتے اور کھتے ہیں۔' (انظار مہدی سهری ۱۹۰ مالانکہ تہذیب کے کولہ بالاصفحہ پر کھا ہے کہ ' وحد کی المحلیلی فی الارشاد مسلد صحیح ان احمد قبال لیحی ابن معین و هو یکتب عن مبدالرزاق عن معموعن آبان نسخة تکتب هذه و انت تعلم ان ابان کذاب ؟ فقال: یر حمك الله یا آبا عبدالله! اکتبها و احفظها حتی إذا جاء کذاب یہ ویہا عن معموعن شاہت عن انس اقول: کنبت إنما هو آبان ''

خلیل نے الارشاد میں میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ احمد نے یجی بن معین سے کہا جبکہ وہ عبدالرزاق عن معمر عن ابان کی سند سے ایک نسخہ کھور ہے تھے: آپ بیلکھ رہے ہیں اورآپ جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے تو انھوں نے کہا: اے ابوعبداللہ!

الله آپ پردم کرے، میں لکھ رہا ہوں اور یا دکر رہا ہوں تا کہ اگر کوئی کذاب (مثلاً تمنا عمادی) آئے اور بیر (نسخه) معمون ثابت عن انس کی سند سے روایت کرنے گئے تو میں اس کو کہوں گا کہ تو نے جھوٹ کہا بیت وابان کانسخہ ہے۔ (تہذیب جام ۱۰۱)

الار شاد مختلی کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بی عبارت (جام ۱۲۹۱۵) الحام میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب المجم وحین لابن حبان (جام اس ۱۲۳۳) الجامح لاخلاق الراوی و آ داب السامح (جسم ۱۹۲۷) میں بھی بھی واقعہ مفصل بالاسانید موجود ہے۔ مشابید: اس سارے واقعہ کا ایک راوی احمد بن اسحاق القاضی الدینوری ہے جس کے حالات نہیں ملے۔ واللہ اعلم

اس روایت کا خلاصہ بیہے کہ عمر کے دواستاد ہیں:

## 1 ثابت ثقه ابان كذاب

معمر نے دونوں سے دوصحفے روایت کر کے اپ شاگر دعبد الرزاق تک پہنچاد ہے اور انصول نے ابن معین وغیرہ تک پہنچاد ہے ۔ معمر نے ثابت سے جونسخہ سنا ہے اور روایت کیا ہے اس کا پچھوڈ کر تھنۃ الاشراف للمزی (جام ۱۵۰ تاص ۱۵۳) میں موجود ہے اور معمر کے ابان بن الی عیاش نے نسخہ کا پچھ حصد الکامل لا بن عدی (جام ۲۷۱) میں موجود ہے ،معمر نے تو انتہائی دیا نتذاری کے ساتھ جوسنا تھا آگے پہنچا دیا لہذاوہ تمنا کے الزام سے قطعاً بری بی اور ان پر جو تہمت تمنا نے لگائی وہ تہذیب کے کونہ بالا صفح پر نہیں بلکہ یہی صفحہ اس کی تردید کرر ہاہے۔

# چه دلاوراست دندے که به کف چراغ دارد!

ان صحیح مسلم (جاص ۱۳۵ ح ۱۳۵ م ۱۳۵ نفی بیروتی کتاب الایمان باب نزول عیسی بن مریم خ اص که انتخه با کتانیه ) میں ابو بکر بن الی شیبہ سے ایک روایت مروی ہے، جن کے بارے مین تمنا لکھتا ہے:

<sup>&</sup>quot; تیسرے صاحب ان دونول کے ساتھی ابو بکر بن شیبہ میں جن کا پورا نام

عبدالرطن بن عبدالملك بن شيب ب .....اور طاقط ابو احد الحامم في ضعيف الحديث قراروياب ..... (انظار ١٩٥٠)

ابو بکر بن ابی شیبه کو ابو بکر بن شیبه بنا کر راوی بدل دینا تمناکے با کیں باتھ کا کھیل ہے مالانکہ ابو بکر بن ابی شیبہ شہور ثقد بالا جماع ، محدث اور مصنف بیں ، اور بیحدیث ان کی کتاب المصنف بیں موجود ہے۔ (دیکھئے ج ۱۵ص۱۳۳) ان کا تام عبداللہ بن جمد ہے، ای کتاب (انظار مہدی ص ۹۵) بیں تمنا لکھنا ہے: ''ابو بکر بن الی شیبہ آخر عثان بن الی شیبہ بی کے اینے بھائی تے ۔۔۔'

چونکہ جھوٹی ردایات کی بنیاد پرعثان مُدکور تمنا مُدکور کے نزد یک مجروح ہے لہذا عثان کے بھائیدہ دیا ہے۔ البندا عثان کے بھائیوں کا صرف اس وجہ سے جرح سے بچنا ناممکن ہوگیا کددہ دیسجان اللہ اکیا انساف ہے !!

اا: عثمان بن الیشید کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: "میر آن مجید میں محدانہ تریف
 کرتے تھے۔ '(انظار ۸۸۰)

اور کہتا ہے: ''جس کے تنہا ذمہ دارعثان بن الی شیبہ قرآن مجید کے ساتھ مطعا کرنے میں مشاق محرف ہیں''(انظارص١١١)

تقریباً یمی بات اس نے صفح ۱۲۵،۱۱۹،۹۲ پر بھی دہرائی ہادر صفحہ ۸۲،۸۱ میں اس تہت کو تفصیل کے ساتھ کھا ہے اور چند آیات تہذیب التہذیب وغیرہ کے حوالہ نے قل کی ہیں۔ ن روایات پر قفصیلی تجزہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تا کرتن واضح ہوجائے: ' لا: سورة پوسف ..... جَعَلَ السِّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِیْمِ ''

یدروایت الجامع لاخلاق الراوی والسامع (ج اص ۲۹۹) پیس باسندموجود ہے اور میزان الاعتدال (ج ۳ ص ۳۷ ، ۳۸) تہذیب التہذیب (ج کص ۱۵۱) وغیرہا پی اختصار ابراہیم بن عبداللہ الخصاف سے مروی ہے۔ پیس کو چھتا ہوں کہ میہ خصاف کون ہے کوئی جو جواب دے ...!! " أَلَم تَركيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰفِ الفِيلِ "

اسے میزان الاعتدال (ج عص سے) سیراعلام النبلاء (ج ااص ۱۵۳) میں احمد بن کامل عن الحسن الاعتدال (ج اص ۱۲۹) میں احمد بن الحسن بن الحباب کی سند نے قل کیا گیا ہے۔ میزان الاعتدال (ج اص ۱۲۹) میں احمد بن کامل القاضی کے بارے میں ہے کہ' لینه المداد قطنی''اسے دار قطنی نے کمزور کہا ہے۔ ج '' قَضُرِ بَ بَینَهُم بِسُورِ لَهُ بَاپُ''

ية قصه الجامع" للخطيب مين ندكور ب\_ (جام ٣٠٠،٢٩٩)

اس میں ابو بکر عبداللہ بن یجی انظلمی کی توثیق مطلوب ہے۔

الشَّيْطِيْنُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ "
 وَاتَبْعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ "

اسے حافظ ابن مجر نے تہذیب (ج کص ۱۵۱) میں امام دارقطنی سے نقل کیا کہ
''وقد قبل'' یعنی اس اسٹوری (اسطورہ) کی سندہی نہیں ہے مختصریہ کہ عثمان بن البی شیبہ
پرتحریف یا تمنخر بالقرآن والی جملہ روایات موضوع ، من گھڑت اور مردود ہیں لہذا وہ اس
الزام سے سراسر بری ہیں اس لئے تو محدثین نے آھیں تقدقر اردیا ہے اور ان کی حدیثوں
سے اپنے سیح احادیث کے مجموعہ جات کو مزین کیا ہے۔

۱۲: تمنا عمادی ایک حدیث کے بارے میں لکھتا ہے: '' نہ ہمام کے سوا قیادہ نے کسی سے کہا.....' (انتظار س ۲۰۱)

حالانکه منداحد (ج۲ص ۲۳۷، ح ۹۷۳۲، ۹۷۳۱، ۹۷۳۲ ) پس اسے سعید بن ابی عروبه، بشام اور شیبان نے بھی قادہ سے روایت کیا ہے۔ باقی کتابوں کوتو فی الحال رہنے دیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچاہے اور کون جھوٹا؟

۱۱: تمنا نے سیح احادیث کوتو موضوع قرار دیا ہے اور روایت پرتی کے فتو ے لگائے ہیں جبکہ موضوع احادیث کوشی کا ورکرانے کی کوششیں کی ہیں۔ مثلاً صفح ۲۲۳ پر اللہ فلہ الأحادیث بعدی فلما روی لکم حدیث عنی فاعرضوہ علی کتاب الله فلہ وافقه فا قبلوہ و ما حالفه فردوہ " پیش کی اور اکھا ہے کہ

مقالات

''ایک صحیح حدیث ہے''بلکہ اس کی کمپنی کے ایک شخص نے اس کی کتاب کے مقدمہ (ص ۸) میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیحدیث بخاری میں موجود ہے۔ ( لعنة الله علی الکاذبین) حالانکہ یہ حدیث موضوع ومن گھڑت ہے صحاح ستہ یا کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰیَامِ نے فرمایا:

(( من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ))

جس نے مجھ پر جان ہو جھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنالے۔(صحیح بخاری: ۱۰۷)

بیرحدیث متواتر ہے۔

سما: فرات القزاركي بارك مين تمناعمادي لكحتاب:

'' ایک مجہول الحال آ دی ہیں .... چونکہ امام مسلم ان کی حدیث روایت کررہے ہیں اس لئے دونین کوفیوں نے ان کوسرف ثقہ ککھ دیا ہے اور بس ....' (انظارص ۲۱۱،۲۱۰)

فرات کے بارے میں محدثین کرام کی گواہیاں ملاحظہ فرما کیں:

اللہ کی بن معین البغد ادی: ثقتہ ﴿ احمد بن شعیب النسائی: ثقتہ

ابوجائم الرازى: صالح الحديث ﴿ ابن حبان البستى: (ذكره في التقات)

( ابن شابین (ذکره فی التقات)

امام بخاری اورامام سلم نیثا پوری نے بھی احادیث کوسیح قرار دیاہے جو کہ توثی ہے۔ (دیکھے تہذیب احمد یہ ۲۳۳۸)

اوران کے علاوہ سفیان ،المجلی اور ابن حجر وغیرہم نے ان کی توثیق کی ہے۔ کیا بیسب چند کوفی میں اور بس!

((ولکن یقتله الله بیده فیریهم دمه فی حربته.)) لیکن الله استے پسیٰ کے ہاتھ سے قبل کرائے گا،اوراس کا خون ایکے نیزے پرلوگوں کودکھائے گا۔ (صححمسلم مترجم ج سم ۸۸۵:عابدالرحن صدیقی کا مدهلوی)

اس حدیث کے ترجمہ میں تمنا عمادی لکھتاہے: ''لیکن اللہ اس کواپنے ہاتھ سے آل کرے گا تو مسلمانوں کواپنے حربے میں اس کاخون دکھائے گا'' (انظارہ ۲۵۲)

اور مزید لکھتا ہے:'' یہ ہے کہ جس کوحد مثِ رسول کہا جاتا ہے جس کی تہمت رسول اللہ مَلَّ اللَّهُ عُلَّمْ اللهُ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ اللهُ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

حالانکہ حدیث کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو کہ عابد الرحمٰن کا ندھلوی صاحب نے صحیح مسلم کے ترجمہ میں کیا ہے بلکہ ملاعلی قاری حنی اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ (ج ۱۰ص ۱۳۸ طبع امداد بیماتان) میں لکھتے ہیں:

" ولکن یقتله بیده / أي بید عیسی علیه الصلاة والسلام … "
اس کامفهوم بهی ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کوعیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہے قل کرائے گا۔
ان کے علاوہ تمنا کی اور بہت می خیانتیں اور تلبیسات ہیں جن کے جمع اور تفصیل کے لئے
ایک دفتر درکار ہے۔ بہر حال جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی تو اس دن سب واضح ہو
جائے گااورکوئی مجرم پکڑ سے نئی نہیں سکےگا۔ ﴿ سَنَسْتَدُ دِ جُهُمُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُونَ ﴾
طوالت کے خوف ہے آھی سطور پراکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ اب اصل کتاب "السقول الصحیح فیما تو اتو فی نزول المسیح "کا بغور مطالعہ کریں اورا پنے تمام بھائیوں کو غلام احد قادیا نی بمنا عمادی ، ابوالخیر اسدی ، پرویز ، ڈاکٹر مسعود عثمانی ، این اجس اصلامی وغیرہ کذا ہیں ، ابل باطل اور دجالوں سے بچانے کی ہمکن کوشش کریں۔
مثیرہ کدا ہیں ، اہل باطل اور دجالوں سے بچانے کی ہمکن کوشش کریں۔

تنبید: آج کل اصلاحی گروپ کے جاوید احمد غامدی صاحب، منکرین حدیث کی تقلید میں احادیث میں حدیث کی تقلید میں احادیث میں حصل اصلاحی کے ان سے بھی احادیث میں میں اور علاء کا کام یہ ہے کہ ان اہل باطل فرقوں پر دد کر کے حق کوسر بلند کریں۔ وما علینا الاالبلاغ . (۱۹۹۲ء)

# نزول سیحت ہے

# القول الصحيح فيما تواتر في نزول المسيح

آغاز نبوت خاتم الرسل مَقَافِیْز ہے'' دینِ اسلام'' پراعتراضات کا سلسلہ جاری ہے' معترض خواہ غیر مسلم ہو یا نام نہا دسلم، قرآن وحدیث کے مختلف پہلوؤں پراپنی ذہانت کے تیر چلانا موروثی حق تصور کرتے ہیں۔ کچھا لیے ہی مشکرین ،معترضین ،متعصبین اور اعداء اسلام کا تذکرہ'' اندھیرے اور مشعل راہ'' میں کر چکا ہوں اور یہ کتاب مختصر و جامع'' نزول عیسیٰ عَلیہِ اِللّٰ عَلیہ کے حق ہے'' بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

جس میں قرآن میچے احادیث ،اجماع اور آ فارصحابہ دی اُنڈی کی روشی میں عیسیٰ بن مریم الناصری علیا ہے اور مکرین کے الناصری علیا ہے اور مکرین کے الناصری علیا ہے اور مکرین کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں۔اس کتاب کی تصنیف کے بعدانورشاہ کشمیری کی کتاب 'النصریح بما تواتر فی نزول اسے ''کاعلم ہوا تو کتاب حاصل کر کے پڑھی ، کشمیری کی کتاب 'النم کنزالعمال وغیرہ سے بلا تحقیق حدیثین نقل کی گئی ہیں البذااس میں صحیح ، بہترین کوشش ہے ، تا ہم کنزالعمال وغیرہ سے بلا تحقیق حدیثین نقل کی گئی ہیں البذااس میں صحیح ، حسن ہنعیف اور موضوع روایات بھی موجود ہیں۔

اہل کتاب (یہود) نے اللہ تعالی کی آیات کا اٹکارکیا، پیٹیمبروں پرستم ڈھائے، آٹھیں قتل کیا، پچھڑے کو پوجا، بے شاراعمال کفریہ کے مرتکب ہوئے (اوراللہ تعالی کے دربار میں ملعون اور مغضوب علیم کھیرے) ان کی بیمالت بیان کر کے خالق کا کنات فرما تا ہے:

﴿ وَ اِللّٰهِ مُ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ مُهُمّانًا عَظِيْمًا فَ وَقَوْلُهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا

الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ اللهُ عَلَمَ اللهُ مُ اللهُ مَلِيَ عِنْمَ عَلَمِ إِلَّا لَهُمْ " وَإِنَّ اللهُ مُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَزِيزًا اللهُ عَزِيزًا عَالظًى وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا فَا بَلُ رَفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيْمًا ٥ وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُّوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَومَ اللهَ اللهُ ا

اوران کے کفراور مریم پر بہتانِ عظیم لگانے کی وجہ سے، اوران کے اس قول: ''ب بھک ہم نے اللہ کے رسول مسے عیسیٰ بن مریم کوئل کیا ہے۔'' کی وجہ سے، اور انھوں نے اسے نقل کیا اور نہ صلیب (سولی) دک لیکن وہ شہم میں پڑھئے ، اور جن لوگوں نے اسے نقل کیا اور نہ صلیب (سولی) دک لیکن وہ شہم میں بڑھئے ، اور جن لوگوں نے اسے نقل اس کے بار بھی اختلاف کیا وہ شک میں ہیں ، ان کے پاس کوئی علم نہیں سوائے فن (گمان) کے اور انھوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ زبر دست کیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ہر شخص اس (عیسیٰ) کیموت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

کیموت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

(انساء: ۱۵۹۵ میں ا

قرآن مجید کی ان آیات مبار کہے معلوم ہوا کہ

ا: یہود نے عیسیٰ بن مریم ناصری عَلَیْهَام کُوْل نہیں کیا۔ ۲: اور نداخیں سولی دی۔ ۳: بلکہ الله تعالیٰ نے یہود نے عیسیٰ عالیہ الله تعالیٰ الله تعالیٰ عالیہ الله تعالیٰ عالیہ الله تعلیہ السلام کی موت سے پہلے (اس زمانے میں موجود) تمام اہل کتاب ان پرایمان لے آئیں گے (یعنی وہ ابھی تک زندہ جی اور ان پرموت نہیں آئی ہے)

یہ بات بھی یادر ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آسانوں سے اوپراپنے عرش پرمستوی ہے اور اپنے علم وقدرت سے ہر چیز کو محیط ہے، یہ عقیدہ متعدد قرآنی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے امام الائم محمد بن اسحاق بن خزیمہ در مہ اللہ کی کتاب ''التو حید'' حافظ فرہی رحمہ اللہ کی کتاب ''العلوللعلی الغفار'' امام ابن قد امہ المقدی رحمہ اللہ ک

ك "اثبات صفة العلو" وغيره كامطالعه كري-

الله تعالی اپنی مخلوقات سے جدا (بائن) ہے، کسی چیز میں بھی اس نے حلول نہیں کیا ہے لہذا اسے اسی ذات کے ساتھ ہر جگہ ماننا بے دینی ہے اور تن سیہ کہ وہ ہر چیز پر قدیر علیم اور محیط ہے لہذا عیسیٰ علیّتِلِا کو الله تعالیٰ کا اپنے پاس لے جانے کا مطلب آسانوں پر لے جانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوُنَ ٥ وَقَالُوْ آ ءَ الِهَةُ ا خَيْرٌ آمُ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً مَبَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّينِي إِسُرَ آئِيلُ ٥ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مَّلَيْكَةً فِي الْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ٥ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا

وَاتَّبِعُونِ ' هَذَا صِرَاطٌ مُّستَقِيْمٌ ٥ ﴾ ين حب (عيبي ٧) بن مريم كم دال بان كريُّ الآي كَيُّ الآي كَيْ الآي كَيْ

اوز جب (عیسی ) این مریم کی مثال بیان کی گئ تو آپ کی قوم نے اس سے غل غیاڑا مجاور اللہ اللہ (معبود) ایجھے ہیں یا وہ (عیسی ) ؟ انھوں نے مجاور اللہ کے سامنے یہ مثال صرف جدل وجدال کے لئے بیان کی ہے بلکہ یہ ہے ہی جھڑالوقوم ۔ وہ (عیسی ) محض ایک بندہ ہے جس پرہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لئے نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بیدا کردیتے جو اسرائیل کے لئے نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بیدا کردیتے جو زمین میں تمارے جائشیں ہوتے اور وہ (عیسی ) تو قیامت کا ایک علم ہیں (قیامت کی ایک علامت ہیں) لہذا اس میں ہر گزشک نہ کرو، اور میری اتباع کروی صراط مستقیم ہے۔ (الزفرف کے 180)

قیامت کے دن سے پہلے عیسیٰ بن مریم (طَیْنِامُ) کا خروج۔

(صحح ابن حبان: ۱۸۷۸ دوسرانسخد ۲۸ ۱، موارد الظمآن: ۱۷۵۸)

نيز ديكھئے منداحمہ (۱۸/۱۳ ح ۲۹۲۰) تغيير ابن جرير (۵۲٬۲۵) مندرک الحاكم (۲۵۲٬۲۲) ح ۳۰۰۳ وسنده حسن وصححه الحاكم و فافقه الذہبی) مندمسد د (المطالب العالية: ۳۷۳۰) المحجم الكبيرللطير انی (۱۲ ز۱۵۳۶ ح ۳۷ ۱۲۷) الفريا بي سعيد بن منصور،عبد بن حميد، ابن ابی حاتم (الدراکمثورج ۲۵ س۲۰)

اس کی سند میں ایک راوی "ابویجی مصدع" بیں۔ ابن شاہین نے کہا: ثقد (کتاب اثقات: ۱۳۸۷)

ذہبی نے کہا: صدوق (الکاشف: ۵۵۵۱) اور جیج مسلم کے راوی ہیں۔ (التریب ۱۲۸۳)

عمار الدی نے ان کی تعریف کی (التہذیب ار۱۳۲۱) ابن حبان نے تھیج کے ذریعے سے ان

می تو یق کی ، ابن عدی نے ان پر سکوت کیا۔ (الکائل ۲۲ ر۲۵۹۷) ان پر الجوز جاتی (احوال

الرجال: ۲۲۹) ، ابن حبان (الجم وحین ۱۳۷۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل الرجال: ۲۲۹۷) ، ابن حبان (الجم وحین ۱۲۷۷۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل المتنا ھیہ ۱۲۷۶۲) عافظ ابن حجر موافقہ الحثم الحم المتنا ھیہ ۱۲۷۲۲) عافظ ابن حجر موافقہ الحثم الحم المتنا ھیہ ۱۲۷۲۲) میں صدع نہ کور اور ابورزین کے بارے میں لکھتے ہیں : "و ھما ثقتان تابعیان" اس راوی کے بارے میں امام ذبی کا قول ہی رائج ہے لہذا ان کی حدیث حسن سے منہیں ہے ، موقوف روایت اس صدیث کا ایک شاہد ہے۔

درج بالا آیت کی تشریح میں مشہور تا بھی ابو ما لک غزوان الغفاری الکوفی رحمہ اللہ نے فرمایا:''نزول عیسبی بن مریم ، ''عیسلی بن مریم کانزول ۔

(تفپیرابن جربرالطمر ی۵۴٬۲۵ وسنده صحیح)

تقریباً یمی بات قادہ فسراوراساعیل بن عبدالرطن السدی نے بتائی ہے۔

( ديکي يفتر اين جرير ۲۵ /۵۴ والسندالاول ميح وال في حسن )

قرآن مجیدگیان آیات اور متواتر احادیث کی روشی میں مسلمانوں کااس پراجماع ہے کوئیسی بن مریم میں اللہ آسان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں آپ آسان سے زمین پر اتر کر د جال کولل کریں گے۔

تفير "البحر الحيط" بيس ب: "وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسلى في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان "

حدیث متواتر کے اس مضمون پر امت کا جماع ہو چکاہے کئیسلی عَالِیَلا زندہ آسان پر موجود ہیں اوروہ آخری زمانہ میں آسان سے اتریں گے۔ (جمص ۴۹۷)

یا میں بہدلہ صحاح ستہ کے راوی اور جمہورا ہل الحدیث کے نزد یک ثفتہ و صدوق ہیں۔

حافظ زئبى نے كہا: "إمام صدوق" (ديوان الفعفاء:٢٠٢٢)

المم ابن حبان ني كها "فقة متقن" (صحح ابن حبان: ١١١٦)

لبذاعاصم کی بیان کرده حدیث حسن درجے سے تم نبیں ہے۔

ابوالحن اشعری (متوفی ۳۲۹ هـ)نے کہا:

" واجمعت الأمة على أن الله عزوجل رفع عيسلي إلى السماء "

اورامت نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے میسی علیہ السلام کو

آسمان پراٹھالیاہے۔(الابایہ عن اصول الدیایہ ص۳۳)

نیز د کیسے تظم المتنا ثرمن الحدیث التواتر (ص ۲۴۱) اور ظاہر ہے کہ امت خطاء پر اکٹھی نہیں ہوسکتی \_رسول الله مَنَّا اللَّهِ مِنَا اللهِ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا

((لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة.))

الله میری امت کو گمرای پر بھی جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔

(المستدرك ارادا غن ابن عباس واسناده ميح)

محدرسول الله مَنَّالِيَّةِ عَلَى عَنْ دُولِ مِنْ كَا حادیث كَیْ صحابه کرام نے روایت کی بیں ،مثلاً: ابو ہریرہ الدوسی الیمانی ، جابر بن عبدالله الفاری ، النواس بن سمعان ، اوب بن اوس ، عبدالله بن معود ، بن عمر و بن العاص ، ابوسر محمد یفه بن اسید الغفاری ، ام الموثنین عائشہ ، عبدالله بن معود ، مجمع بن جاربیا ورعبدالله بن مخفل وغیر ہم ۔ رضی الله عنهم الجمعین

ابوالفيض الادريسي الكتاني فرمايا:

"والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في المدحال وفي نزول سيدنا عيسلى بن مريم عليهما السلام" اورحاصل بيب كرمهدى انتظرك بارب بل احاديث متواتر بين الى طرح وجال كرخوح اورسيدناعيسى بن مريم عليها كرزول كر بارب مين بحى احاديث متواتر بين - (نظم المتناثر من اسم)

نزول سے کی احادیث کے متواتر ہونے کی تصریح درج ذیل علماء نے بھی کی ہے:

الامام ابوجعفر محمد بن جرير الطبر ى السنى فى جامع البيان فى تفسير القرآن (٣٠٥٧)

ابن کثیرالدشقی فی تفییرالقرآن العظیم (۱۱۷۵۵۸۵)

اب نزول میے کی بچھیج وحس احادیث کھی جاتی ہیں تا کہ جوزندہ رہے دلیل دیکھ کر حیے اور جومرے دلیل دیکھ کر حیے اور جومرے دلیل دیکھ کرمرے منکر بن حدیث اور منکرین اجماع کے شبہات کے مدلل جوابات بھی دیئے گئے ہیں تا کہ ان پر جمت تمام ہوجائے۔ (وبالله التوفیق)

ا۔ ابو ہریرہ الدوس الیمانی و النوئی : آپ مشہور صحابی ، ثقد ، حافظ ، امام اور محبوب الموشین ہیں۔ آپ نے نبی مظافیہ کم الدوس الدوس کا محبوری والدہ کو اپنے موس بندوں کا محبوب بنا دی تو آپ مظافیہ کم نے بیں : جوموس بھی مجھے دیکھ اے یا میرا و کرسنتا ہے وعاء نبی مظافیہ کم برکت کی وجہ سے مجھ سے محبوری کا کہا تھا ہے یا میرا و کرسنتا ہے وعاء نبی مظافیہ کم برکت کی وجہ سے مجھ سے محبوری کا کہا تھا ہے۔ (مجمسلم مع النودی: ۱۲/۱۵ میں ۱۹۲۸)

آپ سے آٹھ سویازیادہ اشخاص نے حدیثیں میان کی ہیں۔ (تہذیب انتبذیب ۱۲۱۰ ۱۳۹ یا ۱۲۹۳) حافظ ذہبی نے فرمایا:

" الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله عَلَيْكُم ... سيد الحفاظ الأثبات" (مراعلام المبلاء ۵۷۸۶)

ام المونین عائشہ بنت الی بکر والفجیٰ کی نماز جناز ہسید ناابو ہر ریرہ وظائفیٗ نے بڑھا کی تھی۔

(د يكهيّ النّاريخ الصغير للبخاري ار ١٢٨ ا، ١٢٩ ا، وسنده صحيح)

سيدناابو ہريره والنيئ سے مزول المسے كى احاديث درج ذيل تابعين كرام في بيان كى مين:

٢: نافع مولى الى قماده الانصارى

ا: سعيد بن المسيب

٣: عطاء بن ميناء مولى ابن الى ذباب

۳: سعيدالمقبر ي

٢:عبدالرحمان بن آ دم

۵: خظله بن على الأسلمي

۸:وليد بن رباح

2: عبدالرحلن بن الي عمره

۱۰: زیاد بن سعد

9: محربن سيرين

١٢: رجل من بني حنيفه

اا:کلیپ

١٦٠: يزيد بن الاصم

۱۳: ابوصالح ذكوان

ا۔ سعید بن المسیب: ابو محمد القرشی المدنی ، آب مدیند کے زبردست عالم اور فقیہ تھے۔ آپ کی مرویات کتبِ ستہ اور تمام دواوینِ اسلام میں موجود ہیں۔ آپ کی عدالت اور جلالت براجماع ہے۔ حافظ ذہبی نے کہا:

" أحد الأعلام و سيد التابعين ..... ثقة حجة فقيه رفيع الذكر ، رأس في العلم والعمل" (الكاشف:١٩٤٩)

آپ سے بیحدیث امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری القرشی نے سی ، امام زہری سے الیث بن محمر ، یونس ، ابن جرتج ، ایث بن سعد ، سفیان بن عیدیند ، صالح (بن کیسان) ، ابن الی ذئب معمر ، یونس ، ابن جرتج ، اوزاعی اورالماجشونی وغیرہم متقارب الفاظ کے سانھ بیان کرتے ہیں۔

آب كي احاديث صحيح بخارى محيح مسلم سنن اربعه موطأ المام ما لك، جامع المسائيد

للخوارزى المنسوب إلى الا مام ابوحنيفه، الام للشافع، ممند احمد ، صحح ابن خزيمه ، صحح ابن حمان ، المستدرك على المصحصحيت وغيره تمام كتب حديث اور دواوين اسلام مين موجود بين -

آپ ك تقدمون براجماع ب، حافظ ابن جرالعسقلاني نكها:

" الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه "

آپ فقیہ حافظ ہیں اور آپ کی جلالت اور انقان ( ثقتہ کا اعلیٰ درجہ ) پر انفاق ہے۔

(تقريب التهذيب: ٢٢٩٧ ، نيز ديكيئ قدريب الرادى ار٨٧)

امام زہری کے بارے میں ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳۷ سے تحقیقی بحث پیشِ خدمت ہے: امام زہری کوامام عجل وحافظ ابن حبان وغیر ہمانے صراحناً ثقة قرار دیا ہے۔

(وَ كَيْصَةِ تَارِبُ الْجِلِي: ٥٠٠ ١٥ وقال: "مدنى تابعي ثقة" الثقات لابن حبان ١٣٩٩)

ا ہام بخاری ، امام سلم ، امام ابن خزیمہ اور امام ابن الجارود وغیر ہم نے تھیج حدیث کے ذریعے سے ذریعے سے خاص تھا

ا مام زہری ہے جلیل القدرشا گردامام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا: ابن شہاب ایسے دور میں باقی رہے جب دنیامیں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل لابن البي حاتم ج ٨٥٥ عوسنده ميح)

امام ایوب بن ابی تمیمه اُسختیا نی رحمه الله (متو فی ۱۳۱۱هه) نے فرمایا: میں نے زہری سے بڑا کوئی عالم نہیں و یکھا۔

(الجرح والتعدیل ۱۹۳۸ء العلل للامام احمد: ۱۰۰ ۱۰۷ دری الدشتی: ۱۹۱ و صنده صحح)
ائل سنت کے جلیل القد را مام عبدالله بن المبارک المروزی رحمه الله فرمایا:
صار بینژ و یک زهری کی حدیث ایسے ہے جیسے (براور است) ہاتھ سے کوئی چیز لی جائے۔
(الجرح والتعدیل ۱۳۵۱ و سنده صحح)

امير المونين عربن عبدالعزيز الاموى الخليفه في فرمايا: "ما أتساك به المؤهري يسنده

مَقَالاتِثْ 91

فاشدد به یدیك "تمهارے پاس زبری جو پی سند كے ساتھ لے كرآ كيل تواسے مضبوطی سے پارلو۔ (تاریخ البازمة الدشق: ٩٢٠ وسند البحري

مشہور تابعی عمرو بن دینارالمکی (متوفی ۱۲۷ھ) نے فرمایا: میں نے زہزی سے زیادہ بہترین حدیثیں بیان کرنے والا (تابعین میں ہے ) کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ٨٣٦ دوسنده صحح ، كماب المعرفة والتارئ للا مام يعقوب بن سفيان الفارى جاص ١٣٣ دسنده صحح ) امام سفيان بن عيدينه رحمه الله نے فرمايا كه لوگوں ميس زهرى سے زيادہ (ان كے زمانے ميس ) سنت كاعالم دوسراكوكي نہيں تھا۔ (الجرح والتعديل ٨٣٤ ٢٠٠ دوسنده صحح )

انھوں نے مزیدفر مایا کہ میں نے زہری جماداور قنادہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعدیل ۸۷۸ موسنده محجی نیز و یکھے المعرفة والناریخ الام ۱۳۵، ۱۳۵ وتاریخ البی ذرعة الد مشقی: ۱۳۵۰) اساء الرجال کے جلیل القدرا مام یحیٰ بن معین نے امام زہری کی بیان کر دہ ایک حدیث کو صحح کہا ہے۔ (تاریخ ابن معین دولیة الدوری: ۱۳۹۳) اور زہری کو تقد کہا۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری: ۱۷) اساء الرجال اور علل حدیث کے ماہرا مام علی بن المدینی نے فرمایا کہ کمبار تابعین کے بعد مدینه میں زہری، یحیٰ بن سعید (الانصاری)، ابوالزنا داور بکیر بن عبدالله بن الاشح سے بواعالم کوئی نہیں تھا۔ (الجرح والتعدیل ۸۷۶ موسنده حن) اور کہا: لوگوں کی حدیثیں اور اقوال سب سے زیادہ زہری جانتے تھے۔ (المعرفة والناریخ ۱۳۵۱ وسنده میح، ارداد)

ابوحاتم رازی نے فر مایا: زہری کی بیان کردہ حدیث ججت ہےاور (سیدنا )انس (رہائٹنئ ) کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ثقہ زہری ہیں۔ (الجرح والتعدیل ۸۴۸۷وھومیح)

ابوزرعالرازی نے زہری کوعمر وہن دینارہے براحافظ قرار دیا۔ (الجرح والتعدیل ۴/۸ دسندہ می کا مشہور تا بعی اور جمہور محدثین کے نز دیک ثقه وصد وق امام کمحول الشامی نے فرمایا: میرے علم میں سٹتِ گذشتہ کوزہری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ (اِعلِل لاحہ:۱۰۲/۱۰۲ وسندہ می ک

لہٰذا ثابت ہوا کہ محدثین کے نزدیک بالا جماع امام زہری اعلیٰ درجہ کے ثقتہ ومتقن ہیں اور ان کی حدیث سیح حدیث کی سب سے اعلیٰ قتم ہے۔ تشنيع كاالزام اوراس كاجواب: ابوالخيراسدى ابنى كتاب "اسلام مين زول ميح كاتصور" من لكستا ب: "شيعه كائمه رجال كاعتراف كه ابن شهاب زهرى، امام جعفر صادق ك اصحاب مين شار موتاتها، چنانچه مامقانى شيعه رجال كمشهورا مام ابنى كتاب تنقيح القال فى اساء الرجال مين لكسته بين: "قال المامقانى: محمد بن مسلم الزهري المدنى عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق"

محد بن مسلم الز ہری کوشخ الطا کفدنے اپنے رجال میں امام جعفر صادق کے اصحاب میں شار کیا ہے۔.... " (ص ۲۸ ۲۳ میں شار کیا اساء الرجال ۱۸۲۳)

جواب: میں نے مذکورہ سطور میں بیٹابت کر دیا ہے کہ امام زہری اہل سنت کے زبردست تقد بالا جماع امام اور سی ولی ہیں۔ اہل سنت کی تمام کتب صدیث میں ان کی احادیث موجود ہیں، سی علماء نے ان کی تعریف وتوثیق کی ہے اور ان کی احادیث کو بچے بلکہ اصح الاسانید قرار دیا ہے اور کسی ایک سی محدث نے بھی ان پر تشیع کا الزام نہیں لگایا لہٰذا بی الزام مردود ہے۔ دوسرے بیکہ روافض کا کی شخص کو اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اپنی کتابوں میں ذکر کرنا اس بات کی ہرگر دلیل نہیں کہ وہ شخص فی الحقیقت رافضی یا شیعہ تھا۔

و کل یدغی و صلا لیلی ولیلی لا تقولهم بذا کا مرشخص کیل کے وصل کادعویدارہے اور کیلی کواس سے صاف اٹکارہے درج ذیل اشخاص کوروانض اپنی اساءالرجال کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ کیاریجی شیعہ یا رافضی تھے؟

(الاصول من الكاني ارامه)

(رجال الطّوى ص١٥ الاصول من الكافي الهم ٢٠١١)

(رجال الطّوى ١٥ الاصول من الكافي ارس ٢١)

(تنقيح القال للمامة اني اروفه ارجال الطوى ١٢٠٥)

(تنقيح القال٢٥/٢٥، رجال إلحلي ص٢٩) -

النينا على بن الي طالب رين عند

الله الحسن بن على بن ابي طالب رالله

اللين المالي طالب ركافية

جابر بن عبداللدالا نصارى زائنية

(a) سعيد بن جبير رحمه الله

(تنقيح القال ١٦٤ ١٦ ، رجال الطّوى ص ٣٢٥)

🕥 ابوحنیفهالنعمان بن ثابت رحمهالله

(تنقيح القال ٣٢٩)

یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف القاضی

(تنقيح القال ارد يرقم: ١٠١٠)

محمد بن ادر لیس الشافعی رحمه الله
 مالک بن انس رحمه الله

(تنقيح القال الرهم رقم:١٠٠٢١)

© ابراہیم بن پزیدانخعی وغیرہم

(تنقيح القال ارسهر جال الطوى ٣٥)

میں پوچھتا ہوں کہ کسی مسلمان میں بیرہمت ہے کہان صحابہ تابعین و مسن بعد ہم کو شیعہ یا رافضی قرار دے کران کی مرویات کو مردود کہددے؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ رافضیوں کا کسی سُنی کواینے رجال میں شار کرنا اے رافضی نہیں بنا دیتا۔

یہ بات یا در ہے کہ موجودہ دور میں متعدد ناصبی مثلاً فیض عالم صدیقی وغیرہ جب کسی تقد رادی کی صحیح حدیث ابنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف پاتے ہیں تو جیٹ اسے شیعہ کہہ کراس کی حدیث سے جان چھڑ انے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذاالیے لوگوں سے اہل سنت والجماعت کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ محدثین کی اکثریت کا بیمسلک ہے کہ اگر بدعتی رادی تقد یا صدوق ہے تواس کی روایت قابل جمت ہوتی ہے۔

مشهور غيرابل ِ حديث سرفراز خان صفدر گکھيڙو ي ديو بندي لکھتے ہيں:

'' اور اصول حدیث کے روسے ثقہ راوی کا خارجی یا جہی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا اور صحیحین میں ایسے راوی بکثرت موجود ہیں .....''

(احس الكانم ارس

لہذا منکرینِ حدیث کے ثقدراو یوں پر اندھادھند حملے خالی کارتوسوں کی طرح رائیگاں جائیں گے۔ (ان شاءاللہ)

منبيه: مامقانی رافضی نے ابن الى الحديد معتزلى رافضى كى شرح نهج البلاغه سے نقل كيا ہے:

" كان الزهري من المنحر فين عنه يعنى عليًا "

ز ہری امیر الموسنین علی و النیز کے خالفین میں سے تھے۔ ( تنقیح القال سر١٨٥)

مقَالاتْ

اورای طرح مامقانی رافضی نے اپنجف اکابر سے نقل کیا ہے کہ زہری (اہل بیت کے ) ویٹمن تھے۔ (ایسٰ)

ابوجعفرالطّوى الرافضي نے كها:

'' محمد بن شهاب الزهري عدو ......'' (رجال طوّى:ش١٠١)

" من لا يحصوه الفقيه" كحشى فشرح مشيخة الفقيه كماشيه مين امام زهرى كوسيدناعلى والني المام نام المري كوسيدناعلى والني المرابل بيت كالمخرف كهماب (٨١٥/٣)

اب آپ فیصلہ کریں کہ کیارانضیوں کے کہنے پرامام زہری کونانسی قرار دیا جاسکتا ہے؟ مشہور زاہدشنے عبدالقا در جیلانی رحمہ اللہ نے بچ کہا ہے:

"وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبية وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا إسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث "

اوررافضیوں کی علامت رہے کہ وہ اہل اثر کو ناصبی کہتے ہیں۔ ریسب تعصب ہے اور ان کا اہل سنت کے ساتھ عصد ہے اور ان کا اہل سنت کے ساتھ عصد ہے اور ان کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اصحاب الحدیث۔ (افعدہ للطالبی طریق الحق ارد ۸۰)

اورمیں کہتا ہوں کہ ای طرح فرقہ ناصبید کی بیعلامت ہے کہ وہ اہل سنت کورافضی یا شیعہ کہتے ہیں۔

تدكيس كو بحث: متعددعلاء في المام زهرى كوركس قرار ديا ب، حافظ ذهبي في كها:

" الحافظ الحجة ، كان يدلس في النادر "

آپ حافظ جمت تھے بھی بھارتدلیس کرتے تھے۔ (میزان الاعتدال ۴۹٫۸) مشہور محدث امام صلاح الدین العلائی (متونی ۲۱ سے س)فرماتے ہیں:

"والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الإحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل لأن جماعة من الأئمة الكبار دلسوا وقد اتفق الناس على الإحتجاج بهم ولم يقدح التدليس فيهم كقتادة والأعمش والسفيانين:
الشوري وابن عيينة وهشيم بن بشير وخلق كثير وأيضًا فإن التدليس ليس كذبًا صريحًا بل هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل ..... "
اورضيح ده ہے جس پر محدثين ، فقها ء اور اصولين بين كه تقد مدلس جوردايت ماع كى تقريح كے ساتھ بيان كرے الى ہے جت پكڑى جائے اور جولفظ ممثل (عن وغيره) كے ساتھ بيان كرے الى سے جمت نه پكڑى جائے كونكدائمة كباركى ايك جماعت ئے تدليس كى ہے اورلوگ ان كے ساتھ جمت پكڑنى خائے كونكدائمة كباركى ايك جماعت في تدليس كى ہے اورلوگ ان كے ساتھ جمت پكڑنے پر شفق بين اور تدليس نے افریس نقصان نہيں پنچايا مثلًا قاوه ، اعمش سفيان الثورى ، سفيان بن عيينه ، شيم بن بشير اور بہت سے لوگ اور بيات بھى ہے كہ تدليس صريح جموث نہيں بلكہ وہ لفظ محمل (عن وغيره) كے ساتھ ايہام كى ايك شم ہے۔

(جامع لتحسيل في احكام الرائيل ص ٩٩،٩٨)

امام محدین ادریس الشافعی المطلعی فرماتے ہیں:

"ومن عوفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت ....."

اور جسے ہم جان گئے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ ہی تدلیس کی ہے تو ہم پر اس کا نقص اس کی روایت میں ظاہر ہو گیا اور پیقص جموث نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کی حدیث کو (مطلقاً) روکرویں اور (پیقص) نہ بچائی میں خیرخواہی ہے تا کہ ہم اس کی روایت بھی (مطلقاً) قبول کرلیں جس طرح ہم بچائی میں خیرخواہوں (غیر مدسین) کی روایات قبول کرتے ہیں۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی مدس سے کوئی حدیث قبول

نہیں کرتے حتی کہ حدثتی یاسمعت لی میں نے سامے ایمے یعنی ساع کی تقریح

کرے۔ (الرمالةص ۲۷۹)

لہذاانام زہری نے جن روایات میں ساع کی تصریح کی ہے،ان کے بھونے میں کیا شبہ ہے؟ بعض لوگ امام شعبہ اور چندعلاء سے تدلیس کی سخت ندمت اور تکذیب نقل کرتے ہیں، حالانکہ بیا قوال مرجوحہ ہیں۔ابوعمر وین الصلاح الشہر زوری فرماتے ہیں:

'وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفيز' اوريةول إمام شعبه سے افراط پرين ہے اور بيتر ليس سے دهمكانے اور نفرت ولانے كم الغه برجمول ہے۔ (علوم الحدیث المعروف بمقدم ابن الصلاح ١٩٨٠)

امام ابن الصلاح كے بيان كى تقديق اس سے بھى ہوتى ہے كہ امام شعبہ نے خود كئى ماسين مثلاً قاده ، ابواسحاق اسبيعى اور اعمش سے روايت بيان كى ہے بلك امام شعبہ سے ثابت ہے كہ انھوں نے كہا:

" کفیتکم تدفیس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ....."
مین آپ کے لئے تین اشخاص، اعمش ، ابواسحاق اور قناده کی تدلیس سے بیخ کے لئے کافی مول۔ (طبقات الدلسين تققی ص ۲۳، جزوم الله التعمية ص ۲۲، وسنده صحح)

لہذا علماء کے نزدیک ان راو یول سے شعبہ کی روایت اگر معنعن بھی ہوتو ساع برجمول ہوتی ہے۔ (دیکھئے فتح الباری جہس ۱۹۳٬۳۸، جواس ۱۹۱، جااس ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۱، ۱۹۷، ۲۹۲، ۲۹۳، ۵۳۷، ۲۹۳، ۲۱۵) لہذا زہری کی تصریح بالسماع سے روایت صحیح ہوتی ہے۔

ارسال کی بحث: بعض مبتدعین ، امام یجی بن سعید القطان کا قول که زهری کی مرسل روایتین نبسند له ریح " بین بقل کر کے امام زهری کو مطعون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب بیہ ہے کہ کی راوی کا مرسل احادیث بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ بیاس کی عدالت پر جرح ہے ۔ متعدد ائمہ نے مرسل روایات بیان کی بین ، مثلاً ابراہیم خحی ، ایوب النظانی ، ثابت البنانی ، جعفر الصادق ، حسن بھری ، ربیعد الرائے ، رجاء بن حیوہ ، سالم بن عبد اللہ بن عمر ، سعید بن المسیب ، صفیان ثوری ، اعمش ، قاضی شریح ، شعبه ،

طائس،الشعبي ،عروه،عطاء بن الى رباح ،عكرمداور قتاده وغير جم-

( و يكھيئے كمّاب الرائيل لا في داودوغيره)

کیا یہ ائمہ مرسل روایات بیان کرنے کی وجہ سے ضعیف ومجرور یمن گئے ہیں نہ یہ است حق ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن سے بات باطل ہے کہ ہر مرسل (ارسال کرنے والا)ضعیف ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ امام زہری کا ارسال شخت خطرناک ارسال تھا تو عرض ہے کہ اس کی وجہ بھی محدثین نے بتادی ہے:

امام يحيى بن سعيد القطان في كها:

" هولاءِ قوم حفّاظ كانوا إذا سَمِعُوا الشيء علّقوه "

پیلوگ ( قبادہ وزہری) حفاظ حدیث میں سے تھے۔ جب میکوئی چیز سنتے تو اسے یاد کر لیتے تھے۔ (الرائیل لاین الباحاتم بس)

مزيد فرمايا:

''مرسل الزهرى شر من مرسل غيره لأنه حافظ ، وكل ما قدر أن يسمى سمى ، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه''

زہری کی مرسل دوسروں کی مرسل ہے زیادہ بری ہوتی ہے کیونکہ وہ حافظ ہیں ، اور وہ (زہری) جس کا وہ نام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور صرف ای شخص کا نام ترک کرتے ہیں جس کا نام لینا پینزہیں کرتے۔(سراعلام النملاء ۲۳۸۸)

معلوم ہوا کہ زہری کی مراسل غیر نقات ہے ہونے کی وجہ سے زیادہ ضعیف ہیں۔امام یجی بن سعید القطان نے قادة کی مراسل کو بھی ' بمنزلة الرتح'' قرار دیا۔

(الراسل لا بن إلى حاتم :ص وسند معيم)

اورسعید بن المسیب کی ابو بکر دلانشو سے منقطع روایت کو اُ ذاك شبه الربیع " كہا ہے-لینی وہ ہوا کی طرح كمزور ہے- (ایساص استدائيج)

اوركها: " موصلات ابن أبي جالد - يعني إسماعيل - ليس بشيء"

## اساعیل بن ابی خالد کی مرسل روایات کیجھ بھی نہیں ہیں۔

(جامع التحصيل ص ١٦٨، الراسل ص ٥ وسنده محيح)

ا مام محمد بن سیرین سے بھی ابو العالیہ اور حسن بھری کی مراسیل پر سخت تنقید مروی ہے۔ اور انھوں نے فرمایا: جارا شخاص (الحسن، ابوالعالیہ، حمید بن ہلال اور ایک آدی [ داد دبن ابی هند]) ہرایک کوسچا سمجھتے تتھا در اس بات کی پرواہ ہیں رکھتے تھے کہ وہ کس سے سن رہے ہیں۔

(سنن دارقطني الراكام المال العلل ومعرفة الرجال للامام احمد: ٩٨٩ وسنده صحيح واللفظله)

کیا ان علاء کو بھی ضعیف وغیر ثقة قرار دیا جائے گا؟ حق بیہے کہ جو خض ثقہہاس کی متصل روایات کو قبول اور مرسل روایات کومر دور سجھنا جاہئے۔

ادراج کی تجت: بعض اشخاص نے لکھا ہے: '' نر ہری کی عادت ادراج کی بھی تھی''
''ادراج'' کہتے ہیں۔حدیث میں رسول الله مَثَلَّقَیْلِم کے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ ملا دینے
کو یعنی حدیث میں اپنی طرف ہے کچھالفاظ درج کردینا'' (زول سے کاتصورص ۱۲)

حالانکه ائمه محدثین نے ادراج کورادی کی عدالت میں بھی جرح قرار نہیں دیا۔ادراج کی تعریف میں حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"معرفة أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله عَلَيْكُ من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أومن بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه من بعده موصولاً با لحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمرفيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله عَلَيْكُ "

اس کی گئی قشمیں ہیں: ان میں سے وہ بھی ہے جو حدیثِ رسول میں بعض راویوں کا کلام درج ہو جائے ،وہ اس طرح کہ کوئی صحافی یا جواس سے پنچے والا راوی اپنی طرف سے اس حدیث میں کوئی کلام (بطورتفییر) ذکر کرے جسے وہ روایت کررہا ہے تو بعد والا راوی اسے حدیث کے ساتھ ملاکر (موصول) روایت کردے اور قائل کے کلام کوجدانہ کرے (اس محض پر) جو حقیقت حال سے بے خبر ہے، معاملہ مشتبہ ہوجائے اوراسے بیوہم ہوکہ بیسب کچھ نبی مُلَا اِنْتِمْ کی صدیث میں ہے۔

(مقدمه ابن الصلاح ص ١٢٧)

معلوم ہوا کہ راوی کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث کی شرح وقسیر میں کچھ کلام عرض کرتا ہے۔ جے بعد والا راوی اصل بات سے بخبری کی وجہ سے متنِ حدیث میں درج کر دیتا ہے۔ عدر ثین کرام پراللہ تعالیٰ کی ان گنت، بے شار رحمتیں ہوں کہ جھوں نے انتہائی باریک بنی اور غیر جا نبداری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لئے رجا نبداری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لے کرائی لا جواب تحقیقات سے بیواضح کر دیا ہے کہ میتمال ، مینقطع ، میتحفوظ اور بیشاذ ہے ، بیسالم من الا دراج اور بیدرج ہے ، وغیرہ ۔ حمہم اللہ اجمعین

مدرج كموضوع برمتعدد علاء في كتابيل كهي بين، مثلاً خطيب بغدادى كي الفصل للوصل في مدرج النقل "(اس كالمي نتخ كي فوثو شيث بين في ديهي إدراب بي كتاب دو جلدول مين مطبوع ب-) حافظ ابن جمرك "تقريب المنهج بترتيب المدرج" اور جلال الدين السيوطى كي "المدرج إلى المدرج" (بيهارى لا بريرى بين موجودب) اب ان علاء كي نام لكهتا بول جضول في كسى عديث كي تشريح بين كوئى كلم كها اور بعد كداويول في متن مين درج كرديا:

ا: عبدالله بن مسعود والنيا (مقدمه بن الصلاح ص ١٢٨، المدرج إلى المدرج ص ١١)

۲: ابو بريره دانشد (الدرج إلى الدرج ص ٢١٠١٨)

m: سالم بن الى الجعدر حمد الله (الدرج س٣١)

ک**یانھیں بھی مجروح قراردیاجائے گا؟ ہر گزنہیں!اسی طرح اس نام نہاد جرح سے امام ز**ہری مجھی بری ہیں۔

حافظ ابن جرالعسقلاني فرماتيين

"والأصل عدم الأدارج ولا يشت إلا بدليل" اوراص علوم أوراج كادعوى دليل

کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ (فتح الباری ۱۱۷۷)

خلاصہ: مختصر بیکہ امام زہری جلیل القدر سی عالم ،مشہور تا بعی ، ثقہ ججت تنے ،ان کی روایت اعلیٰ درہے کی سیح ہوتی ہے۔

گولڈزیبریبودی اوراس کے مقلدین کی خودساختہ جروح قطعاً مردودی ہیں بلکہ محکرین رسالت کی ان جروح سے امام زہری کی شان اور زیادہ بلند ہوجاتی ہے،اس و ٹی من اولیاء اللہ پراللہ کی لاکھوں کروڑ وں رحمتیں ہوں۔رحمہ اللہ

امام زہری سے زول سیح کی بیر حدیث جن شاگردوں نے تن ان کا ذکر کیا جاچکا ہے، اب ان کی روایات کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے:

ا: ليف بن سعد: آپ كتب سته كراوى اور "فقه، هبت، فقيه، امام شهور" تهد

(تقريب التهذيب: ۵۷۸۳)

آپ سے میصدیث درج ذیل علامنے بیان کی ہے:

النس البرى الميم ارامه

المثام (منداح ١٨٦٥)

العربين موجب (ميح ابن حبان: ١٤٧٩)

احمد بن سلمه (استن الكبرى لليبنى ١٢٣٣)

تختیبه بن سعید (صیح بناری:۲۲۲۲م میح مسلم:۵۵ اینن تر ندی:۲۲۳۳ الایمان لا بن منده:
 ۲۳۴۳ من طریق النسائی عنه)

صحح بخارى وصح مسلم مين قتيبه بن سعيد كي روايت كالفاظ ورج ذيل بين:

((والذي نفسي بيده اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد .))

اس ذات کی تنم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عنقر یَبتم میں ابن مریم

حاکم ،عادل بن کرنازل ہوں گے پھروہ صلیب توڑ دیں گے اور مال کو بہا دیں گے حتیٰ کہاہے کوئی قبول نہیں کرےگا۔

امام ترفدي نے اس مديث كے بارے ليل فرمايا: "هاذا حديث حسن صحيح

(صحیحمسلم:۱۵۵)

🕤 محمد بن رح

۲: سفیان بن عیینه: آپ سے درج ذیل علاء نے بیرحدیث انتہائی معمولی اختلاف کے

ساتھ بیان کی ہے:

🕦 على بن عبدالله المديني (صحح بخاري:٢٣٣٣)

اس كبشروع مين "لا تقوم الساعة" كالفاظ زياده بين-

(صحیحمسلم:۱۵۵)

🕝 زمير بن حرب

. (المصنف ١٥/١٣١١)، وعندابن ملجه: ٨٥،١٨)

ابوبربن الى شيبه

(صحیحمسلم:۱۵۵)

(م) عبدالاعلى بن حماد

(منداني يعلى الموسلي: ٥٨٧٧)

@ عمروالناقد

(فی سنده ۲۴۰۶)

(٢) احدين منبل

(الشريدللا جري ١٨٥)

© این الی عمر

(استخر ج على صحيح مسلم لأ بي عوانه ار١٠٥)

﴿ الحميدي

(نيزد يكھئے اسن الكبرى لليبقى ٢١٠١)

۳: صالح بن كيمان المدنى: (ديم محتفظة الاشراف للحافظ المزى ٢٢،٢٧١٠)

آب كتب سته كراوي 'ثقه ثبت فقيه ' تقے (تقريب التهذيب:٢٨٨٢)

امام زہری آپ کے استادی سے

اورابراہیم بن سعد الزہری ان کے شاگر دہیں۔ (تہذیب الکمال للحافظ المزی ۹۷۲۹)

آپ سے ابراہیم الز ہری نے اور ان سے لیقوب بن ابراہیم نے بیصدیث سی، لیقوب بن ابراہیم سے اسحاق (صیح بخاری: ۳۲۴۸) عبد بن حمید،حسن الحلوانی (صیح مسلم:

مقالات المقالات

•١٩٥/١٥٩) ابوداودالحراني (صيح اليعوانه ار٥٠) اور محد بن يجي الذبلي (السنن الكبري للبيبة

٩٠٠٨) نے يه حديث بيان كى ہے، بخارى وغيره ميں بيالفاظ زياده مين:

" وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: اقرازًا

إن شنتم﴿ وَإِنْ مِّنُ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ ﴾ الآية "

يہاں تك كر ان كنز ديك ) أيك وقت كالمجده دنيا و مافيھا سے بہتر ہوگا، پھر ابو ہريره والله ا

ن فرمایا: اگر (تصدیق) چاہتے ہوتو پڑھو: "اور کوئی اہل کتاب ایسانہیں ہوگا جومیسیٰ کی مورد ب

سے پہلے ان پرایمان نہے اُئے''

بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ امام بخاری کے استاذ" اسحاق" کون ہیں؟ تو عرض ہے کہو اسحاق، کون ہیں؟ تو عرض ہے کہو اسحاق بن راہویہ ہیں۔

حافظ ابن جرر حمد الله فرمات مين:

" وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق

بن راهويه وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق "

اورابونعیم (اصبهانی) نے متخرج (علی میچ البخاری) میں بیاحدیث منداسحاق بن

رامویہ سے روایت کی ہے اور کہا: اسے بخاری نے اسحاق سے روایت کیا ہے۔

(فق البارى ٢ ١٦٨٥ ١٨٥١١ه)

دوسرے پیر کہ عبد بن حمید دغیرہ نے اسحاق کی متابعت کر رکھی ہے لہذا ان پر اعتراض ہر لحاظ

سےمردود ہے۔

۱۲ معمر (مصنف عبدالرزاق: ۱۸۴۰وعنداحد فی منده ۲۲۲۲)

۵: بونس بن برید (صیح سلم ۱۵۵ الایمان لاین منده ۱۳۱۱)

۲: این جرتج (صحح الی عوانه ار۱۰۱)

٤: اوراعي (ابونوانه ار٥٠ امشكل الآثار للطحاوي ار١٧)

٨ عبدالعزيز بن عبدالله اليسلم الماجنون

(مندعلى بن الجعد: ١٤٨٧ وعنه البغوي في شرح النه ١٥ مر قال : هذا حديث متفق على صحته)

9: اين اني ذئب (منداني داود الطيالي: ٢٢٩٧م شكل الآثار الر٢٨)

مخضریه که سعید بن المسیب رحمه الله کی ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے بیصدیث بالکل صحیح ہے۔ (۲) نافع مولی الی قبادہ الانصاری رحمہ الله: آپ کتب ستہ کے رادی اور ثقہ ہیں۔

(تقريب التهذيب: ٢٠٤٨)

آپ ہے بیرحدیث امام زہری نے بیان کی ہے اور ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آپ سے بیر حدیث درج ذیل علاء نے من کرآ گے بیان کی ہے:

- اونس (بن یزیدالایلی) آپ جمهور کے نزد یک ثقد ہیں اور کتب ستہ کے راوی ہیں، آپ
   کی روایت صحیح بخاری (۳۳۳۹) صحیح مسلم (۱۵۵) کتاب الایمان لا بن منده (۱۳۱۳) شرح المندلبنوی (۸۲/۱۵) وغیرہ میں ہے۔
  - 🕜 معمر (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۳۱ وعنه إحمد ۲۲۲۲۲ وابن منده في الايمان: ۳۱۵)
    - شعقيل (كتابالايمان لابن منده ١٢١٥ وعنداين جرفي تغليق العليق عهرمه)
- (۴) اوزاعی (الایمان لابن منده: ۱۳۳ وعنه ابن حجر نی تغلیق آنعلیق هر به ، البعث کلیم همی کما فی فتح الباری ۲۸۵۸ مجم ابن الاعرائی کمانی تغلیق آنعلیق صحیح ابن حبان: ۲۲ ۲۲ مسیح ابی وانیه ۱۸۲۱)
  - ابن اخی الز مری (صحیح سلم: ۱۵۵)
  - ابن الي ذئب (صيح مسلم: ١٩٥١م ١٥٥) منداحد ١٠٢٣ صحح الي واند ١٠٢١)

صحیح بخاری وضح مسلم میں بونس بن بزید کی روایت کے الفاظ درج ذبل ہیں:

"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم "

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور تمھاراامام مقام اللہ میں دیسی کیا ہے۔

تم میں سے (ہی) ہوگا۔

كتاب الاساء والصفات لليبيتي مين يونس كي روايت كے الفاظ درج ذمل مين:

" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإما مكم منكم "

مقَالاتْ

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تمھارا امام تم میں سے ہوگا۔ (ص۵۳۵ و فی نسخ اخری ص۲۲۳)

یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے''من السماء''کے اور بھی شواہر ہیں جوآ گے آرہے ہیں۔

امام بغوی نے بخاری کی حدیث کے بارے میں شرح السندمیں فرمایا ہے:

"هذا حديث متفق على صحته "اس مديث كي مح مون يرا تفاق --

ایک اہم بات ....: امام پہنی مستقل مخرج حدیث ہیں،اوران کی بیان کردہ بیسند سیح ہے لہٰذاان کی زیادت مقبول ہے کیونکہ ثقہ کی زیادت اگر ثقات یا ادثق کے خلاف نہ ہوتو مقبول ہوتی ہے۔(دیکھے الکفایہ فی علم الروایص ۲۲۲-۲۲ للخطیب البغدادی)

اوراگرامام بیہی کہیں کہ''رواہ ابخاری'' تو اس کامفہوم بیہوتا ہے کہاس حدیث کی اصل میجی بخاری میں موجود ہے۔ (دیکھئے مقدمہ ابن الصلاح ص اسم عشر ح العراق)

(س) عطاء بن ميناً عمولي ابن افي ذباب رحمه الله: آپ كتبستكرادي بين-

الم العجلي ني كها: "(مدني) تابعي ثقة" (تاريُّ الثات:١١٣٣)

امام ابن حبان نے آپ کی توثیق کی بعض علاء نے آپ کوصد وق اور بعض نے کان من اُسکے الناس قرار دیا۔ (دیکھے تہذیب امہذیب سے ۱۹۳۷)

لہذا آپ تقد وصدوق ہیں۔آپ سے سعید بن ابی سعید المقبری اور ان سے لیث بن سعد اور ابن اسحاق نے بیدروایت بیان کی ہے۔

( لیث بن سعد: (صیح مسلم: ۱۵۵، صیح ابن حبان: ۷۷۷۷، الشریعیلاً جری س ۴۳۸، شکل الآثار ار ۲۸) صیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ درج ذیل ہیں:

((والله الينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد .)) الله كاتم ابن مريم ضرور نازل ہوں گے ، وہ عدل كرنے والے حاكم ہول گے ، وہ عدل كرنے والے حاكم ہول گے ، صليب تو ثر ديں گے اور جزيہ موقوف كرديں گے ۔ جوان اونٹوں كوچھوڑ ديا جائے گا تو پھركوئى ان سے بار بردارى كاكام نہ لے گا اور لوگوں كے دلوں سے عداوت ، بغض اور حد ختم ہوجائے گا اور مال دينے كے لئے بلا كيں گے تو كوئى مال قبول نہ كرے گا۔

🕜 محد بن اسحاق: (المتدرك للحائم ١٥٩٥/)

اس کی سندمجہ بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

(4) سعيد بن ابي المقبري رحمه الله: امام ابو يعلى الموسلي في كها:

حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيدًا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريره يقول: سمعت رسول الله عُلَيْلُهُ يَقْلِلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُولُ عيسى بن مريم إمامًا مقسطًا وحكمًا عدلًا فليكسون الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن مقسطًا وحكمًا عدلًا فليكسون الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبرى فقال: يا محمد لأجيبنه.)

رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ فَيْمِ اللهِ القاسم كَى جَالَ ہِ اللهِ مَنْ اللهِ القاسم كَى جَالَ ہو اعسىٰ بن مريم (عليها السلام) ضرور امام منصف اور حاكم عادل بن كر نازل ہول كے پس آپ صليب توڑ ديں كے اور خزيركو ہلاك كرديں كے اور اكيد دوسر سے سے ناراض باہم صلح كرليس كے ، اور عداوت ختم ہوجائے كى اور اس پر مال پیش كريں كتو وہ اسے قبول نہيں كرے كا ، پھر اگروہ ميرى قبر پر كھڑے ہوئے اور كہا: اللہ في محمد رئے ہوئے اور كہا: اللہ في محمد رئے ہوئے اور كہا: اللہ في من رواس كا جواب دول گا۔

(متذابي يعلى ااراده حمر ١٥٨٧)

اس کی سند حسن ہے اور اس کے تمام راوی جمہور کے نز دیک ثقه وصدوق ہیں۔

مقالات 106

[ "تنبيه: بعد ميں معلوم ہوا كەعبدالله بن وہب المصرى قولِ رائح ميں مدلس ہيں للمذابيسند حسن نہيں بلكه ضعیف ہے۔]

(۵) خطله بن على الاثلمي رحمه الله: آپ صحیح مسلم وغیره کے راوی اور ثقه ہیں۔ (تقریب التہذیب:۱۵۸۳)

آپ سے نزول سے کی حدیث امام زہری نے اوران سے ایک جماعت مثلاً: سفیان بن عیدیہ،
لیٹ ،معمر ، اوزاعی اور یونس وغیر ہم نے بیان کی ہے۔ دیکھئے سیح مسلم (۱۲۵۲) مند احمد
(۲۲۰٬۵۴۸) تفسیر ابن جریر (۲۰٬۸۳۷) مندعلی بن الجعد (۲۸۸۸) مند الحمیدی (نسخهٔ
دیو بندیه : ۱۰۰۵) الایمان لابن مندہ (۴۱۹) صبح ابن حیان (۲۷۸۱) مصنف عبدالرزاق
(۲۰۸۴۲) اور مصنف ابن الی شید (۱۳۳۷)

مندحمیدی میں زہری کے ساع کی تصریح موجود ہے صحیح مسلم مین سفیان بن عیبینہ کی زہری سے روایت کامتن درج ذمل ہے:

عن النبي عَلَيْكُ قال : (( والذي نفسي بيده! لِيُهِلَّن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما ))

نی مَنَّا ﷺ نے فرمایا:اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلا شبہ ابن مریم روحاء کی گھاٹی میں جج یاعمرہ یا دونوں کی لبیک کہیں گے۔

منداحد (۲۷۰۲) میں صحیح سند کے ساتھ درج ذیل الفاظ زیادہ ہیں:

"قال وتلا أبو هريرة: ﴿ وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موته: عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي عُلْنِيْكُ أوشىء قاله أبو هريرة ؟ "

فرمایا: پھرابو ہریرہ (رہائٹیؤ) نے آیت پڑھی،اور (نزولِ سے کے بعد)تمام اہلِ کتاب (ابن مریم) کی موت سے پہلے ضروران پرایمان لائیں گے،اور قیامت کے دن وہ مقالات المقالات المقا

ان پر گواہ ہوں گے، پس خطلہ نے گمان کیا: بے شک ابو ہریرہ (وٹائٹیڈ) نے فرمایا: کہ و عیسیٰ (علیہ اللہ م) کی موت ہے پہلے ایمان لا مکیں گے (لیکن) مجھے معلوم نہیں کہ بیسارامتن حدیث ِنبوی مُنافِیْتِم ہے یا کچھ (ابو ہریرہ ڈائٹیڈ) کا کلام ہے۔

(منداحد ۲رو۲۹۱،۲۹ ح ۸۹۰)

(٢) عبدالرحمٰن بن آدم رحمه الله: آپ صحیم سلم کے رادی اور صدوق ہیں۔

(تقریبالتهذیب:۳۷۹۲)

آپ سے قادہ نے بیرحدیث بیان کی ہے۔منداحمہ میں آپ نے عبدالرحمٰن بن آدم سے ساع کی تصریح کردکھی ہے۔

بیصدیث ورج ذمل کتابول میں ہے:

منداحد (۲۰۲۲) مند الم ۱۹۲۸) سنن الى داود (۱۳۲۳) مصنف ابن الى شيبه (ط جديده ۲۹۹۷) ح ۳۷۵۲۷) صبح ابن حبان (۷۷۵۲، ۱۷۸۲) مندالی داودالطيالسی (۲۵۷۵) تفسير ابن جرير (۲۰۴۷) مندرک الحاکم (۵۹۵/۲) وغيره .

حاكم اور ذہبی دونون نے اسے مجے كہاہے۔

حديث كامتن:

((الأنبياء (كلهم) إخوة لعلات دينهم واحد وأمها تهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسيح الدجال الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعًا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وبلعب الصبيان أو الغلمان

بالحيات لا يضر بعضهم بعضًا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه . ))

(تمام) انبیاءعلاقی بھائی ہیں، ان کادین ایک ہادران کی مائیں (شریعتیں) جدا جدا ہیں اورلوگوں میں سب سے زیادہ میں عیسلی بن مریم کے نز دیک ہول کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور بے شک وہ نازل ہونے والے ہیں، پس جب تم ان کود کیے لوتو بیجان لیہا، وہ ایک درمیانے قد کے سرخ وسفید رنگت والے آدی ہیں ،ان کے بالسیدھے ہیں ،گویا ابھی ان سے یانی میلنے والا ہے حالانکہ وہ بھیکے ہوئے نہ ہول گے، اور وہ دوزر درنگ کے کیڑے بینے ہوئے ہول گے(وہ اسلام پرلوگوں ہے جنگ کریں گے ) پس وہ صلیب توڑ دیں گے،خزیر کو قتل کردیں گے اور جزیر کوختم کردیں گے اور ملتیں (غداہب عالم) معطل ہوجا کیں گے یہاں تک کدان کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے سواساری ملتوں (فدہوں) کو ہلاک (ختم) کردے گااور د جالِ اکبر کذاب بھی انھی کے زمانے میں ہلاک ہو جائے گا، زمین میں امن واقع ہوجائے گاحتی کہ اونٹ شیر کے ساتھ، جیتے اور گائیں، بھیڑ یئے ادر بکریاں اکٹھاج یں گے، اور بیجے یالڑ کے، سانپوں سے تھیلیں گے، کیکن ایک دوسرے کو بچی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔اللہ جتنا جاہے گاوہ (عیسیٰ بن مریم زندہ)ر ہیں گے پھروہ وفات یا جائیں گے پھرسلمین (مسلمان)ان پرنماز جناز ہ یر میں گے اور انھیں فن کردیں گے۔

(منداحة ١٦٤٦م - ٩٢٩٩ ميح ابن حبان ٢٧٨٢، والزيادة منه)

اس مدیث کی مزید تحقیق میں نے اپنی کتاب "تخریج کتاب النھام فی الفتن والملاحم" (ص ۱۲۱ حساس میں تفصیل کے ساتھ کی ہے، یہ کتاب عربی میں ہے اور ابھی تک طبع نہیں ہوئی، اللهم یہ ولنا طبعه

(ك) عبدالرحمٰن بن الي عمره رحمه الله: آپ كتب سته كے راوى ہيں ، ابن حبان نے

مقالات

آپ كى توشى كى باورائن سعد نے كها: "كان ثقة كثير الحديث"؛

(تهذیب ایجذیب ۲۲۰،۲۱۹/۲)

امام احمد بن منبل في حسن سند كساته ان عيد الرحل بن آوم كى صديث كالكي قطعه روايت كيائي والآخرة الأنبياء روايت كيائي والآخرة الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى و دينهم واحد .))

میں عیسیٰ بن مریم (طبطان) کے ساتھ دنیا وآخرت میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں ، انبیاء علاقی بھائی ہیں ان کی شریعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں اوران کا دین ایک ہے۔

(۸) ولید بن رباح رحم الله: آپ سنن الی داود وغیره کے داوی میں۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، ابوحاتم نے کہا: صن الحدیث " ثقات میں ذکر کیا ہے، ابوحاتم نے کہا: صافح اور بخاری نے کہا: "حسن الحدیث "

(تقريب اخذيب: ۲۳۲۲)

ابن جرنے کہا: "صدوق"

(الكاشف ١٠٩/٣)

اورحافظ ذہبی نے کہا:''صلوق''

ولید ہے کثیر بن زیدالاسلمی نے اور کثیر ہے ابواحمد الزبیری نے اور ان سے احمد بن عنبل نے بیر صدیث بیان کی ہے۔ کثیر بن زید ، مختلف فیدراوی ہیں لیکن جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے لہذا وہ حسن الحدیث ہیں ہیں بیسند حسن لذاتہ ہے۔، حدیث کامتن درج ذیل ہے:

(( يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدلاً

فيقتل الخنزير ويكسر الصليب .....))

قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہ اللہ) حاکم منصف اور امام عادل کی حیثیت سے نازل ہوجائیں، پس آپ خزیر کوتل کردین گے اور صلیب کوتو ژدیں گے...الخ"

(منداه ۱۳۹۳ ۲۰۱۱)

(۹) خر بن سيرين رحمه الله: آپ كتبستر كم كزى راوى اور" شقة لبت عابده كبير القدر "بيل و ( تريب الجديد عرب ۵۹۴۷)

آپردایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے۔ یہ موقف آپ کی کمال احتیاط کا ثبوت ہے در مصحح یہ ہے کہ دوایت بالمعنی بھی جائز ہے۔ (کسما ھو المبسوط فی کتب الأصول وغیر ھما) آپ سے درج ذیل اشخاص نے بیصدیث بیان کی ہے:

الكال لا بن الي اليمان (الكال لا بن عدى ١١١١)

🕝 ابن عون (مجم الصغير للطمر اني اربه سي الاوسط ١٨٣٠ احساس)

المنداحة المام بن حسان (منداحة الرااس ١٩٣١)

هشام کی روایت کامتن:

"عن النبي مَانِي الله قال: ((يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إمامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها.)

نی منافیظ نے فرمایا: قریب ہے کہ تم میں سے جوزندہ رہے بھیلی بن مریم (علیظ)
سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ امام مہدی اور حاکم عادل ہوں ، پس آپ
صلیب توڑ دیں گے اور خزر کو آل کر دیں گے ، جزیہ موقوف کر دیں گے اور جنگ ختم
ہوجائے گی۔ (۹۳۱۲ م۱۲۲)

[ تنعبیه: ہشام بن حسان مدلس ہیں لہذا میروایت ان کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔] (۱۰) زیاد بن سعد رحمہ اللہ: آپ کو ابن حبان نے کتاب الثقات (ج مهص ۲۵۵) امام بخاری نے (الثاریخ الکبیر ۳۵/۳) اور ابن الی حاتم نے (الجرح والتعدیل ۵۳۳/۳) میں ذکر کیا ہے اور جرح یا تعدیل کچر بھی نقل نہیں گی۔

حافظ ابن کیرنے ان کی ورج ذیل صدیث کے بارے میں کہا:

"تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح" (النهايين النتن والملام ١٩٥١) "زياد كي روايت كالفاظ ورج ذيل بين:

((ينزل عيسى بن مريم إمامًا عادلاً وْحَكَمَّا مُقسطًا فيكسر الصَلليب

مقالات \_\_\_\_\_

ويقتل الخنزير و يرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل و تذهب حمة كل ذات حمة و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبى بالثعبان فلا يضره ويراعى الغنم الذئب فلا يضرها ويراعى الأسد البقر فلا يضرها .))

عیسیٰ بن مریم (علیہ الم) امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے،
آپ صلیب تو ڑ دیں گے، آپ خزیر کوتل کر دیں گے اور سلامتی کا دور دورہ ہوگا، اور
تلواروں کی درانتیاں بنالی جا کیں گی، اور ہرخواہش کرنے والے کی خواہش ختم ہو
جائے گی، اور آسمان اپنارز ق ا تارے گا اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی یہاں
تک کہ چھوٹا بچہا ژ دھا کے ساتھ کھیلے گا اور اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا بھیٹریں،
بھیڑ نے کے ساتھ اکھی چریں گی اور وہ آھیں نقصان نہ پہنچائے گا، شیر گائے کے
ساتھ چرے گا اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

(منداحد ۲۸۲۰، ۲۸۳ واللفظ له، التاريخ الكيرلليخاري ۳۵۷/۳)

[تنبیه: بدروایت زیاد بن سعد کے مجہول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔] (۱۱) کلیب بن شہاب رحمہ اللہ: آپ سنن اربعہ کے راوی اور صدوق ہیں۔ (تقریب العہدیب: ۵۲۲۰)

### هافظالوبكرالبز ارنے كها:

حدثنا علي بن المنذر: ثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن المصدوق يقول: ((يخرج الأعور الدچال ، مسيح الضلالة ، قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا ، الله أعلم! ما مقدار ها ؟ فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم يُنْ فيلى عن مريم عُنْ فيلى من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من

ركعته قال : سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المؤمنون)) فأحلف أن رسول الله مُلَاثِثُهُ أبا القاسم الصادق والمصدوق مُلَّتِثُهُ قال : ((إنه لحق وإما أنه قريب فكل ما هو آت قريب))

نی مَنْ اللّهِ الله الله الوگوں کے اختلاف اور فرقہ کے وقت مشرق ہے سے صلالت،
کانا دجال نکلے گا، چالیس ونوں میں وہ زین پر وہاں تک بہنی جائے گا جہاں الله
چاہے گا،الله ہی جانتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے؟ مومنوں کو بڑی مصیبت پنچے گ،
پھرعیسلی بن مریم علیہ آ سان سے نازل ہوں گے، پس لوگ (نماز کے لئے)
کھڑے ہوں گے، آپ جب رکعت سے سراٹھا کرسم الله من حمدہ (کہنے کے بعد)
د قصل الله المسیح الدجال وظهر المؤمنون '' (بطوروعا) کہیں گے،الله نے الله تا الله تا الله المومنوں کو فتح
نے اپنے بندے کی حمر س لی، الله تعالی سے دجال کوئل کرے، اور مومنوں کو فتح
نصیب ہو، ابو ہر یرہ ڈی ٹی خوا می الله تعالی کے دول الله من الله عنی وہ تن اور مومنوں کو فتح
اور قرب ہے، پس ہروہ چیز جوآنے والی ہوہ قریب ہے۔

(كشف الاستارعن زوائدالم زار ۱۳۳٬۱۳۳/۱۳۳۱ و ۳۳۹۲ واللفظ لدوستدهي ميح اين حيان ۲۷۷۳ ، باحت لاف يسير، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد [۳۳۹/۳]: "رواه البزارو رجاله رجال الصحيح غير على ابن المنادر وهو ثقة")

(۱۲) رجل من بنی حنیفہ: بیرجل نامعلوم ہے اور اس کا شاگر دعمر ان بن ظبیان ضعیف ہے البندا اس کے متن کو یہاں ورج کرنا میر بے نزد یک مناسب نہیں ہے ، بیروایت مند الحمیدی (بخشیقی ص ۲۶ می مخطوطہ) الحمیدی (بخشیقی ص ۲۶ می مخطوطہ) (۱۳) البوصال کے ذکوان رحمہ اللہ: آپ کتب ستہ کے داوی اور ثقة ثبت تھے۔

(تقريب التهذيب:١٨٣١)

## امام طبرانی نے کہا:

حدثنا أحمد (هو ابن محمد بن صدقة) قال: حدثنا الهيثم بن مروان اللهمشقي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال: حدثني روح بن القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله مُلِينِ أنه قال: (( لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم في الأرض حكمًا عدلاً وقاضيًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل المحنزير والقرد وتوضع الجزية وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين. )) والقرد وتوضع الجزية وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين. )) مول الله مَنَا الله عن عن مريم (عليه الله عن عن عن عن عن عن من كرنا ول شهو عن بن مريم (عليه الله عن عن عن عن عن عن عن كرنا ول شهو جائين \_ پس آ ب صليب توژ دين كاور خزيراور بندر كوفل كردين كاور تمام صحد \_ (عبادتين) صرف ايك الله رب العالمين كي لئي بول كي ورتمام صحد \_ (عبادتين) صرف ايك الله رب العالمين كي لئي بول كي ـ

(أعجم الاوسطام ١٠٠٣م ١٠٠٣ ما ١٣٠١ وشده وهن )

اس کی سند حسن ہے، اس کا ایک قوی شاہر بیجے مسلم (۲۸۹۷) میں سہیل عن الی صالح عن ابی ہر ررہ کی سند سے ہے اور اس کا متن آگے آرہا ہے۔

(۱۴) بزید بن الاصم رحمه الله: آپ سیح مسلم وغیره کے راوی اور ثقه ہیں۔

(تقريب التهذيب:۷۲۸۷)

(مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۴۲ وعنه ابن منده في كتاب الايمان: ۱۲۸ وسنده حسن)

اس کی سندسن ہے۔امام عبدالرزاق نے ساع کی تصریح کردی ہے۔ صحیح مسلم میں سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا اَیْنِمْ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اہل روم اعماق پراتر نہ آئیں ۔ پس جب وہ شام آئیں گے تو دجال نکلے گا ..... پھروہ (مسلمان) جنگ کے لئے صفول کو برابر کررہے ہول گے۔

((إذا أقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم عَلَيْكُ فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته)

جب نماز کے لئے تکبیر (اقامت) کہی جاچکی ہوگی ،توعیسیٰ بن مریم علیہ انزل ہوجائیں گے اور مسلمانوں کی امامت (اس نماز کے بعد دوسرے مواقع پر) کریں گے اور اللہ کا دشمن انھیں دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھاتا ہے۔اگروہ اسے اس کے حال پرچیوڑ دیں تو وہ آپ ہی گھل کر ہلاک ہوجائے گا ،مگر اللہ اُسے ان کے ہاتھوں سے قبل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔

(صحیمسلم: جهمه، واللفظ له میمج این حبان: ۱۷۷۳، المستدرک: ۱۳۸۲ وصحی الحاکم دوافقه الذبی) (۱۵) عبد الرحمن بن هر مز الاعرج رحمه الله: كتب سنه كه راوی اور" تفته ثبت عالم" بین - (تقریب البتدیب: ۴۳۳)

حافظ ابن عدى في حسن سند كرماته عن الى الزناد عن الاعرى عن الى برير فقل كيا به كه أن رسول الله عَلَيْ في الناس أن رسول الله عَلَيْ في الناس أربعين سنة )) قيل: يا أبا هريرة! سنة كسنة ؟ فقال : هكذا قيل .

بِشك رسول الله مَنْ يَنْفِيمُ نِي فرمايا عيسى بن مريم نازل مول كي، پس لوگول ميس

مقَالاتْ 115

عالیس سال رہیں گے۔ کہا گیا: اے ابو ہریرہ! (کیاوہ) سال (موجودہ) تمال کی طرح (ہوگا؟) فرمایا: ای طرح کہا گیا ہے۔ (اکال ۱۲۳۳)

(بیر مدیث امام طبرانی نے '' أرب عیس سنة ''تك اپنی كتاب الاوسط[۴۲ ۵۴۲ وسنده حسن] میں بیان کی ہے )

ت حافظ يتم كيا: " رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات "

اسطرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقدین (مجمع الزوائد ۲۰۵۸)

ایک اور روایت میں ہے:

((لا ينزل الدجال المدينة ولكنه بين الحندق وعلى كل ثقب منها ملائكة يحرسونها فأول من يتبعه النساء والإماء فيؤذونه فيرجع

غضبان حتى ينزل الخندق فينزل عند ذلك عيسى بن مريم ))

اس وقت عيسى بن مريم نازل بول ك\_ (الاوسط للطير انى ١٩٦٦ ح ١٢٩٥)

عافظ میثمی نے کہا:

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي وهو ثقة "

بردوایت حسن سند کے ساتھ مختصراً ''لا ینول الدجال المدینة '' تک الکامل لا بن عدی ( ۲۲۳۸) میں بھی موجود ہے۔

سیدناابو ہربرہ و الفیئا سے نزول سے کی احادیث کی اور سندیں بھی ہیں۔مثلاً دیکھئے اخبار اصبَهان لا بی نعیم الاصبْهانی (۱۲۲٬۱۲۱/۲) وغیرہ

للذاب حديث سدناابو ہریرہ المالیّٰہ سے بقت متواترے۔

(٢) جابر بن عبد الله الانصارى والتيني: مشهور جليل القدر صحابي مين مافظ وجي فرمايا: "الإمام أبو عبد الله الانصاري الفقيه مفتى المدينة في زمانه"

(تذكرة الفاظ ارسم)

اورآپ کی عدالت پر پوری امت کا جماع ہے۔الصحابة کلهم عدول جابر والنظم الله مَن الله من الله

مقالات

(( لا تزال طائفة من أمتي تقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال :فينزل عيسى بن مريم مُلْكُ فيقول أميرهم :تعال اصل لنا ، فيقول :لا إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمة الله هذه الأمة )) ميرى امت كا ايك گروه بميشه قيامت تك حق پر قال كرے گا ، پي عينى بن مريم مَنْ الله الله الله على ال

(مجیح مسلم ح ۱۵۲۷ ۱۵۰۷ تر قیم دارَالسلام: ۳۹۵ واللفظ له میچی ابی عوانیتا ۱۷ ۱۰ ، ۱۰ میچی این حبان: ۱۷۸۰ منداحه ۲۲۳ متر ۱۵۲۸ ۲۳۸ تر ۱۵۹۸ الآریخ الکیرلیلیاری ۱۵۸۵ اسنن الکبریللیبی ۱۸۹۹ (۱۸۹ منداحه ۲۸۳ تر ۱۸۹۳) ابوالنه پیرخمه بن مسلم بن بدرس صدوق تیے ، مگر تد لیس کرتے تیے ۔ (التر یب: ۱۹۲۹) صیح خسلم وغیرہ میں افعول نے ساع کی تصریح کردگھی ہے لبذا تد لیس کا اعتراض مردود ہے۔ شیحی سند صیحیین کی شرط پرتیج ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ''لوگ (ملک) شام میں دھویں کے پہاڑ کی طرف بھاگیں گے، پس وہ (دجال)ان (مسلمانوں) کا سخت محاصرہ کرے گااوران پر سخت کوشش کرے گا۔'' ۱( ٹم ینزل عیسی بن مریم علیہ السلام فینادی من السحر فیقول:

يا أيها الناس!... فإذا صلى صلاة الصَبْح خرجوا إليه))

چرعیسی علیہ السلام نازل ہوں گے ، پس سحری کے وقت سے آواز دیں گے:

ا بوگوا ..... جب صبح کی نماز پڑھ لیں گے تواس (وجال) کی طرف تکلیں گے۔

(منداح ۱۵۰۱۲ ح۱۰۵۱)

مافظ من من كما: "رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح" (جمع الرواد ١٤٠١)

#### (٣)النواس بن سمعان ركائفيَّة:

مافظائن هجرالحتوانی فرماتے بین: صحابی مشهور سکن الشام" (التریب:۲۰۱۱) سیرنا نواس التینی و وال کی بارے میں طویل صدیث میں نی منالی کرتے بین:

(( إذ بعث الله المسیح بن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین مهروذ تین واضعًا کفیه علی اجنحة ملکین إذا طاطاً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان کا للؤلؤ فلا یحل لکافر یجد ریح نفسه إلامات ونفسه ینتهی حیث ینتهی طرفه فیطلبه حتی یدر که باب لد فیقتله ثم یاتی عیسی بن مریم ..... ویحصر نبی الله عیسی و اصحابه .....))

ا 🛫 👝 : ۱۳۲۵ – ۲۵۵ ح ۲۹۳۷ ، وعنه البغوي في شرح البنة ۱۷۲۵ ، مند احد ۱۸۱۸ ح ۱۷۷۹ ،

مقالات 118

سنن الي داود ٢٣٢١، سنن ابن اجد ٢٥٥، ٢٩ على اليوم والمليلة للنسائى ١٩٢٤، وصحيح ابن د ١٧٤٦، جامع ترقدى:
٢٢٥ ولفظ: "فيينه ماهو كذلك إذ هبط عيسى بن مويم عليهما السلام بشرقى دمشق عند المنارة البيضاء... "وقال : "هذا حديث حسن صحيح غريب "المستدرك ٢٩٢٨ ووقت الما موافق الذبى، وقال البغوي في شرح السنة : "هذا حديث صحيح" فضائل القرآن للنسائى ٢٩٦٨ كما في تخة الاشراف ١٠٠٨) اس كتمام راوى القدين اورسند بالكل صحيح ب

(۴) اوس بن اوس طالنين: آپ صحابی ہیں۔

د كي اسدالغابة (١٣٩١) اورالاصابة (١٧٩١) وغيرجما

الم مطراني في اوس بن اوس والنيو الله الم المراني في مثل النيام المراني الله المرابية

((ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق))

عیسیٰ بن مریم علیدالسلام وشق کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس نازل ہوں گے۔ (مجم اکبیرللطر انی ار ۲۱۲ ح-۵۹)

حافظ نورالدین البیمی نے کہا: 'وواہ الطبوانی ورجالہ ثقات '' (مجم الروائد ۱۳۵۸۸) اسے طبرالی نے روایت کیا اوراس کے راوی اُقتہیں۔

(۵)عبدالله بن عمرو بن العاص والتنائية: آپ انتهائي جليل القدر صحابي بين \_

حافظا بن حجرنے کہا:

"أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء" (التريب:٣٣٩٩)

حافظ ذہبی نے کہا:

"العالم الرباني ..... وقد كان من أيام النبي عُلَيْكُ صوامًا قوامًا تاليًا لكتاب الله طلابة للعلم" (تزكرة الخاطان ٣٢،٣١١)

آپ نے نبی مُنَّاثِیْنِم سے جواحادیث تی میں ،ان کا ایک جموعه (الصحیفة الصادقه) تیار کیا تھا۔ میصیفدان سے ان کے پوتے شعیب اور ان سے عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں ،آپ سے تقریباً سات سو( ۲۰۰ ) احادیث مروی ہیں۔ آپ قرماتے ہیں کرسول اللہ مَالَّةُ الْمِ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عین ( یخر ج الد جال فی امتی فیمکٹ اربعین لا ادری یومًا اواربعین شہرًا اواربعین عامًا فیبعث الله عیسی بن مریم کانه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه ثم یمکٹ الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة )) دوال میری امت یس نکلے گا اور چالیس سال تک رہے گا ( راوی کہتے ہیں ) میں نہیں جانا کہ چالیس دن فر مایا چالیس مہینے یا چالیس سال ، پھر اللہ عیسی بن مریم کو جھیج گا ، گویا وہ عروه بن مسعود ہیں ، وہ دجال کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر دیں گے ، پھرسات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم ۱۲۵۸ ، ۲۲۵۹ م ۲۶۵۰ ، النسائی فی کتاب النفیر من السنن الکبری کما فی تحفة الاشراف ۲ را ۳۹۱ ، منداحه ۱۷۷۲ ر ۲۵۵۵ ، صحیح این حبان: ۲۰۰۹ ، المستد رک ۱۷۳٬۵۳۳ ، ۵۵۰، وصححه الحاکم دوافقه الذهبی ) اس کی سند بالکل صحیح ہے۔

(٢) ابوسر يحد فيفه بن اسير الغفاري طالنين

حافظ ابن جرن كها: " صحابي من أصحاب الشجرة"

آپ صحافی ہیں اور بیعتِ رضوان میں شامل تھے۔ (القریب ۱۱۵۴)

آب بیان کرتے ہیں کہ نبی مَنْ اللّٰهُ مُلْمَ فَيْرُمُ فِي مَالاً:

((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات)) فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم مُلَاثِيَّة ويا جوج وما جوج وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق وحسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من الممن تطرد الناس إلى محشرهم.

جب تک دس نشانیال طاہر ند موجا کیں قیامت نہیں آئے گی ، پھر آپ (مَثَالَیْظِم) نے ان کا

مقالات ألاث

بترتیب ذکر فرمایا: (۱) دهوال (۲) دجال (۳) دابه (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) عیسیٰ بن مریم مُؤاثین کا نازل ہونا (۲) یا جوج و ما جوج کا ثکنا (۷) تین جگه زبین کا دونت جانا: ایک مشرق میں (۸) ایک مغرب میں (۹) اور ایک جزیرہ عرب میں (۱۰) اور سب سے آخر میں اس آگ کا ذکر کیا جو یمن سے برآ مدہوگی اور لوگوں کو ہا تک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم ۱۳۲۳ – ۲۲۲۷ ج ۲۰۹۱، واللفظ له، منداح ۱۳۷۷، مصنف این افی شیبه ۱۳٬۱۳۵ وعنداین بلجه: ۱۳ ۴۷، و کذا ابوداود: ۳۳۱۱ مسنن ترندی: ۲۱۸۳، السنن الکبر کی للنسائی کمانی تحفة الاشراف ۲۰٫۳، مسند الحمیدی [نمتهٔ دیویندیه: ۸۲۷] مندانی داودالطیالی: ۷۷ ۱۰ میچ این حبان: ۸۸، مشکل الآثارللطی وی ۱۸۸۱ وغیرتم، امام ترندی نے کها: "و هذا حدیث حسن صحیح")

(2) ام المومنین عائشہ ڈاٹھیں: آپ دنیا وآخرت میں نبی مٹاٹیئی کی زوجہ ُ حیات ، امیرالمونین ابو بکرالصدیق ڈاٹھی کی صاحبزادی اورانتہائی جلیل القدر مومنہ صحابیہ فقیہ تھیں ، آپ کی روثن سیرت اور مناقب پر ایک ضخیم کتاب بھی نا کافی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیئیلے نے فرمایا:

((إن يخرج الدجال وأناحي كفيتكموه ..... حتى يأتي الشام ، مدينة بفلسطين بباب لد فينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا))

اگر دجال نکلے اور میں زندہ ہوں تو میں تمھارے لئے کافی ہوں .....حتیٰ کہوہ شام فلطین کے ایک شہرلد کے دروازے کے پاس آئے گا، پھرعیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، پس وہ اسے قل کردیں گے، اس کے بعدوہ زمین میں جالیس سال تک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔

(منداحمد ۲۷۵۷ ح ۲۳۹۷، مصنف ابن الى شيبر ۱۵ رسم المجيح ابن حبان ، ۲۷۸۳ الدر أمنو ر ۲۳۲۳ واللفظ له) اس كى سندهسن ہے۔ (كما حققة في تخ تنج انتقابة في الفتن والملائم تخطوط س ۲۱۱ ۲۲۲ يسر الله لناظ بعد) عافظ بيتى نع كها: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن الاحق وهو ثقة " (مجمع الزواكد/٣٣٨)

(٨) عبدالله بن مسعود رئالله: آپ مشهور نقیه اور بدری صحافی ہیں۔

ما فظ ذہی نے کہا:

"الإمام الرباني ..... صاحب رسول الله الله الله و خادمه وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء و المقرئين كان ممن يتحرى في الأداء ويشد د في الرواية ويزجز تلامذته عن التهاون في صبط الألفاظ"

آپ امام ربانی بھائی رسول اور آپ منگائی کے خادم تھے، آپ سابقین ، اولین اور بڑے بدری سے ابھی سے تھے اور بڑے بدری سے بھی سے تھے ، آپ شریف فقہاء اور قاریوں میں سے تھے اور رایت میں کو الفاظ یاد کرنے میں لا پرواہی پر سخت جھڑ کتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ ارساد))

سيدناابن مسعود رالنين فرماتے ہيں:

نی مَنَّا اَیْنِمُ کو جب معراج ہوئی تو آپ نے ابراہیم ،موی اورعیسیٰ (عَلِیمُمُ) سے ملاقات کی اور باہم قیامت کا تذکرہ ہوا،سب نے ابراہیم (عَالِیَلِمَ) سے قیامت کے بارے میں سوال کیا ،کین اُنھیں کچھ معلّوم نہ تھا، پھرمویٰ (عَالِیَلِمَ) سے سوال کیا تو اُنھیں بھی کوئی علم نہ تھا، تو پھرعیسیٰ (عَالِیَلِمَ) سے سوال کیا تو اُنھوں نے فرمایا:

" قد عهد إلى فيما دون وحببتها فأما وجببتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلا دهم ..... إلخ" مير الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلا دهم ..... إلخ" مير التركيم وقيامت قيل (نزول كا) وعده كيا كيا هي الكين الى كا وقت الله كوئل معلوم معلوم مي بيسل عَالِيَلاً في دجال حظهور كاذكركيا اور فرمايا: مين نازل بهوراسة قل كرول كا، بس لوگ اين اين شهرول كولوليس كسلالي "

(سنن ابن بلیه: ۸۱ میمواللفظ له ، وقال البوصیری: 'نهذ الا سناوسی رجاله نقات' منداحمدار ۳۵۵ ح۳۵۵ مصنف ابن ابی شیبه ۱۵۸/۱۵) اورا بام حاکم نے کہا: 'نهذ احدیث صحیح الا سنادولم پخر جاه' اور حافظ ذہبی نے کہا:''صحیح''ورواه سعید بن منصور وابن المنذ روابن مردوبید لیبهتی فی البعث والمتحور کمافی الدرالمئور ۱۵۸۶)

یه میده می معده می مور بین عفازه کوابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے ( استان میں فرکر کیا ہے ( استان ۱۲۳۵) اورامام العجلی نے کہا:" من أصحاب عبدالله ثقة" ( تاریخ الثقات ۱۲۳۹) حاکم ، ذہبی اور بوصری نے تھے کے ساتھ ان کی توثیق کی ہے لہذاوہ حسن الحدیث ہیں اور اضیں مجبول کہنا غلط ہے۔

(٩) مجمع بن جارييه والنين: آپ حالي بين - (التريب والمهر)

آپ فرماتے ہیں کدرسول الله مَنَا تَیْمِ نے فرمایا: (( یقتل ابن مویم الد جال بباب لد)) ابن مریم (مَالِیَامِ) د جال کولة کے دروازے کے پاس کل کریں گے۔

(سنن ترندی: ۲۲۳۳، وعنداین الاثیر فی اسدالغابیة ۱۲۹۳، و کذا سنداحی ۱۲۰۳ ح۱۵۵۳-۱۰۸۳ ح۱۵۵۳ و ۱۸۱۵۳ م ۱۸۱۵۳ م ۱۸۱۵ ۹۳ ح که ۱۹۷۷، مصنف عبدالرزاق: ۴۰۸۳۵، وعنداحی و الطبر انی فی الکبیر ۱۹۳۳ م ۲۵۵۰، و کذا مسندالحمیدی نسخ و یوبندیه: ۸۲۸ وعندالطبر انی ۱۹۷۳ ۸ ۱۵۰، و کذا مصنف این ابی شیبه نسخه جدیدة ۷۷۰۰ م ۲۵۳۳ م ۲۵۳۳ م ۱۲۵۳ می این حیان ۲۵۳۰ م ۱۸۲۱ المؤتلف للدارقطنی این حیان ۲۵۷۲ واللفظ له اینجم الکبیرللطبر انی ۱۹۷۳ م ۵۵۰ ا ۱۸۳۰ م ۱۸۰۱، المؤتلف للدارقطنی این حیان ۴۳۳ میش آل استدامی ۱۸ می طرق می الزیری عن این تعلیه عن این جاربیعی مجمع به امام ترندی نے کمان منطقه احدید شرح بی اور بغوی نے ان کی موافقت کی ہے۔)

یسند حسن ہے۔ حاکم نے اس سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے۔ (السندرک ار۱۹۳) اورائے سیجین کی شرط پر سیج کہا اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ زہری نے ساع کی تصریح کرر کھی ہے اوراس کے تمام راوی جمہور کے نزد یک ثقدوصدوق ہیں۔

(١٠) عبدالله بن مغفل والتدرية آپ صحابي بين-

حافظ ابن جحرنے كها: "صحابي ، بايع تحت الشجوة " (التريب ٣١٣٨) آپ بيعت رضوان ميں شامل متھ\_آپ بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَاليَّيْظِم نے فرمايا: (( ..... ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقًا لمحمد السلطة وعلى ملته إمامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيقتل الدجال . ))

پھرعیسیٰ بن مریم (عَاتِبَام ) محمد مَا اَلْتُیْم کی تقدیق کرتے ہوئے آپ کی ملت پر امام مہدی اور حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، پسوہ د جال کول کریں گے۔ (اہیم فا وسط ۲۹۳٫۵۲۵ کے ۵۷٪

حافظ بیثمی نے کہا:

" رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر " اعظراني في الكبيراورامجم الاوسط من روايت كيا بهاور اس كراوى ثقة بي اوربعض من ضعف بجوم عزيس ب، أنتى -

( مجمع الزوائد عر٢٣٣)

[ تنبیه: اس روایت کی سند بونس بن عبیداور سن بصری دونوں کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف \_\_\_\_\_

یا در ہے کہ میسیٰ بن مریم علیتا امام مہدی ہیں، گراست مسلمہ کا امام مہدی دوسر افخص ہے، جبیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ بیتو تھیں چند سیح یا حسن روایات ، ان کے علاوہ متعدد صحابہ سے نزول میسے کی روایات آئی ہیں۔ مثلاً:

واثله بن الاسقع الثنية
 واثله بن الاسقع وكالفية

المحمد المائم في المستد رك ١٨٨٨ وصححه ووافقه الذهبي وضعفه البيثمي في المجمع ١٨٨٨ )

ابوامامه والثينة

(حلية الأولياء ٢٠٨٨ ابتنن ابن ماجه: ٤٥-٥٠ مبنن الي داود: ٣٣٢٢ مختفر أجداً)

(منداح ۱۸۷۲ ح ۲۰ ۱۸، مصنف این ابی شید ۱۳۵ ۱۳۵، المستد رک ۱۸۷۳)

﴿ تُوبِانِ رِبِي اللهُ اللهِ (سنن النسائي ٢ ر٢م ، منداحه ٥ ر٨ ٢٥ ح ٢٢٥ ، النّاريُّ الكبير ٢ ر٣٧ ع، السنن الكبري للبيق

124

مقالات

٩ر٧١، الكامل لا ين عدى ١٥٨٣)

مخضريه كهزول مسيح كى احاديث متواتر بين البذاان تقطعي جتمي يقين علم حاصل موتاب-

## آثار صحابه ومن بعدهم

متعدد صحابة كرام سے رفع اور نزول سے كاعقيده ثابت ب،مثلاً:

ابو بررره الثانية (معنف عبدالرزاق:۲۰۸۳۲ مصنف این انی شیره ۱۸۵۱ ۱۵۵۱)

۲ عمر والثين (مصنف ابن اليشيبه ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ عالم النعيم بن حاد: ۱۳۹۷)

🗇 عنداللدين عمرور الشيخ (مصنف ابن الى شيبه ١٥٢٦)، ألفتن تعيم ١٥٣٨) وغير مم

اوريبي عقيده تابعين ومن بعدهم سے ثابت ہے، مثلاً:

(مصنف عبدالرزاق: ٢٠٨٢٣)

🕜 محمد بن سير مين . (مصنف ابن الي شيبه ١٩٨٨)

🕝 ابراهیم (انتحی) (مصنف این ابی شیبه ۱۸ (۱۳۵) وغیریم ،رهم الله

خلاصه: المضمون ميس جوآيات، احاديث اورآثار ذكرك عُري النكافلا صديب كه

ا: عیسی عالیتا قتل نہیں ہوتے بلکہ انھیں اللہ تعالی نے آسان پر اٹھالیا ہے۔

۲: عیسیٰ علیبیًا کی موت ہے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ابھی

تك ان يرموت نبيس آئي۔

m: عیسیٰ عَالیَّها کا''نزول'' قیامت کی نشانی ہے۔

م: عيسى عَالِيَلِا أَارْل مون كـ

۵: آپکانزول آسان سے ہوگا۔

٢: آپ حائم عادل موں گے۔

2: آپ صلیب کوتو ژویس گے۔

۸: خزریکوہلاک کریں گے۔

9: مال كوبهادي كحتى كوكى اتقول نبيس كركار

نقالات أ

ا: جنگ ، خراج اور جزید کوختم کریں گے۔

آا: آپ کے دور میں عداوت <sup>ا</sup>بغض اور حسد ختم ہوجا کیں گے۔

۱۲: جوان اونول کی پروانہیں کی جائے گی۔

۱۳: آپ جج یاعمره یا دونو ل کریں گے،اورروحاء کی گھاٹی سے گزریں گے۔

١١٠ آپ كاقد درميانهاوررىك سرخوسفيد بادربال سيدهيين-

۵ا: آپ دمشق کے مشرق کی طرف سفید منارہ پر دو فرشتوں کے پروں پر دوزر د کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔

۱۲: آپ کے سانس کی خوشبوجس کا فرتک پنچ گی، وہ مرجائے گا، آپ کے سانس کی خوشبو تاحدِ نظر پھیل جائے گا، آپ کے سانس کی خوشبو تاحدِ نظر پھیل جائے گی۔

۱۵: جبآپ نازل ہوں گے تومسلمانوں کا امام (مہدی) ان میں موجود ہوگا۔

۱۸: آپ دجال کو' لُد'' کے مقام پرتل کریں گے۔

 ایسے دور میں اسلام کے علاوہ سارے ندا ہب(مثلاً یہودیت، عیسائیت، ہندوازم وغیرہ) ختم ہوجائیں گے۔

۲۰: زمین میں امن قائم ہوگا ، اونٹ شیر کے ساتھ ، چیتے اور گائیں ، بھیڑیے اور بکریاں اکٹھا چریں گی ، بیج سانبوں کے ساتھ تھیلیں گے اور وہ اُنھیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کیں گے۔

۲۱: آپ زمین میں جالیس برس رہیں گے۔

۲۲: کچرآپ فوت ہوجائیں گے ہسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو (نبی مُثَالِّیُّ مِثْمِ کُلِیِّمْ کی قبر کے پاس ججرہ مبارکہ میں ) فن کردیں گے۔

۲۳ آپ کی صورت مبارکه سید ناعروه بن مسعود دانشی سے مشابہ ہے۔

ان علامات سے معلوم ہوا کہ سے علی بن مریم ناصری علیہ السلام ابھی تک نازل نہیں ہوئے اور نہ' د جال اکبر'' کا ظہور ہوا ہے، جب کا نا د جال ظاہر ہوگا تو علیہ کی بن مریم علیہ اللہ آسان سے نازل ہوں کر اسے قتل کریں گے لہذا جو شخص آپ کے نزول سے پہلے بہذیب احادیث، مقَالاتْ 126

تاویلات اور باطنیت کے زور سے سیح موعود ہونے کا دعویدار ہے وہ کا فرکذا ب اور دجال ہے، ایسے خص کے ہتھکنڈ وں اور حیالوں سے بچنا ہرمسلم پر فرض ہے۔

ایک کذاب کا تذکرہ: ماضی قریب میں بهندوستان (پنجاب) میں ایک شخص مرزا نملام احمد قادیانی گزراہے، اس شخص نے گرگٹ کی طرح رتگ بدلتے ہوئے مجدد، سے موجود، نبی تابع اور نبی مستقل کا وعولی کیا اور اپنے مخالفین کو کافر قرار دیا ،علائے مسلمین مثلاً: مولانا عرصین بٹالوی ،مولانا سیدنذ برحسین الدہلوی ،الشخ عبدالجبارغزنوی ،الا مام ثناءاللہ امرتسری محمد مسلم وغیرہ کو جم اللہ نے مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے مقلدین (چاہے نبی مجھیں یا مجدد، مسلم وغیرہ) کو بالا نقاق کافر، مرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا ، بٹالوی صاحب وہ شخصیت ہیں جضوں نے سب سے پہلے مرزا پرفتو کی کفرلگایا تھا۔ مرزا قادیانی نے صرف آپ کو ہی ''اول جفوں نے سب سے پہلے مرزا پرفتو کی کفرلگایا تھا۔ مرزا قادیانی ص ۱۲۱ ط قادیان ۱۹۱۳ء کو کار مواد الدین یوسف حفظہ اللہ ) بٹالوی صاحب کافتو کی ''دارالدعوۃ السلفیہ لا ہور''

چونکہ اس مخضر صعمون میں متنبی کذاب مرز ااحمہ قادیانی اور اسکی (قادیانی لا موری) پارٹی کی کفریات وخیانتیں جمع کرنے کاموقع نہیں ہے، جو محص تفصیل جا ہتا ہے وہ امام امرتسری، امام عبداللہ معمار امرتسری کی محمد یہ پاکٹ بک اور علامہ احسان الہی ظہیر کی لا جواب کتاب ''القادیانیہ'' اور دیگر کتابوں کی طرف رجوع کرے، اس بات میں قطعاً کوئی شکنہیں ہے کہ مرز اقادیانی اور اسکی (لا موری یا قادیانی) پارٹی کے کافر، مرتد اور خارج اوز المیام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اپنے اس مخصر مضمون کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس جھو۔ لے نبی اور خودساختہ میں موجود کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔

مرزاغلام احراكمتا ب: "والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر، لا تأريل فيه ولا استثناء وإلافاي فائدة كانت في ذكر القسم فتدبر كالدست إلمحققين " اور قتم اس بات پردلالت کرتی ہے کہ خبر (پیش گوئی) ظاہر پرمحمول ہے، اس میں نہ تو تاویل ہے اور نہ استثناء، ورنہ پھر قتم کے ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے، پس نجور کر تفتیش و تحقیق کرنے والوں کی طرح۔ (حمامة البشرای ان ان خوندیمہ)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ الا مام المعصوم ، الصادق المصدوق محد رسول الله ، خاتم النبيين منافيظ نظر والذى نفسى بيده رونحوه ) يہ پيشين گوئى فرمائى كر عيسى بن مريم مازل ہوں كے باعتراف مرزا - اپ حقیقی معنی پر محمول ہے، اس میں نہ تاویل كی جائے گی اور نہ استناء، لہذا فرقۂ قادیا نہ كانزول سے كی صحح ومتواتر احادیث كی باطنی تاویلات كرنا خودان كے اس اب اب اب اب کوئى عذر باتی نہیں رہا۔

ایک عجیب اعتراض: بعض لوگوں نے نزول سے کی متواتر احادیث میں انتہائی معمولی اختلاف کی وجہ سے اسے روایت بالمعنی قرار دے کررد کرنے کی کوشش کی ہے،مثلاً:

اور والله

🛈 والذي نفسي بيبده

اور حكمًا مقسطًا

الكماعدلا الله

ا لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم اور لینزلن ابن مریم وغیره چوابنمبرا: جمهور کنز دیک اگرراوی عالم، فقیه، عارف بالالفاظ مو (مثلاً ابو هریره رئی انتخاره و غیره) تواس کی روایت بالمعنی بھی جائز (اور شیح) ہے۔

(د يكيف مقدمه ابن الصلاح ح٢ ٢٢ الاحكام للآمدي ١٥/١٥ اوغيرها)

جواب نمبر ۲: نبی مَثَانَیْمُ نے بھی والمذی نفسی بیده ا اور بھی واللّه ا(وغیره) فرمایالهذا راوی نے دونوں (یا اکثر) طرح سنا اور یا در کھا اور بھی ایک طرح اور بھی دوسری طرح بیان کردیا، آخراس میں اعتراض ہی کیا ہے؟

جواب نمبر ۱۳: نزول سے کی روایات اس پر شفق ہیں کھیسی بن مریم نازل ہوں گے، دجال کوقت کریں گے ، صلیب کوتوڑیں گے وغیرہ، نو کیا روایات کے ' خورد بنی'' اختلاف کی وجہ

المنفق عليمتن كوسليم كرفي الكاركرديا جائع كارمثلاً:

ایک قابل اعتاد ذریعے سے خبر ملی: ''عراقی مجاہدین کاامریکی فوج پرجملہ .....دس فوجی ہلاک'' دوسرا قابل اعتاد ذریعہ: '' بغداد میں قابض فوج اور مجاہدین میں جھڑپ ..... دس امریکی مارے گئے''

تىسرا قابل اعتاد ذرىيد: "حريت پيندول اور غاصب امريكي فوج مين شديد مقابله ..... دن فوجي نيست ونابوداورمتعدد زخي"

کیا بینین خبریں من کرکوئی ہوش منداعلان کردےگا کہ چونکہ روایات میں اختلاف ہے لہذا نہ کوئی جھڑپ ہوئی اور نہ کوئی مارا گیا ہے؟ ظاہر ہے ایسا اعلان کرنے والے'' ہر ہوش مند'' کی جگہ یا گل خانہ ہی ہو یکتی ہے۔

جواب بمبرم: قرآن مجيد ميس:

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ۗ ﴿ (البَرْه: ٢٠) ﴿ فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ۗ ﴾ (الاعراف: ٢٠)

﴿ فَانْبُجَسَتُ مِنهُ اثنتَا عَشْرَةً عَيْناً ﴾ (الاعراف:١٦٠) الى اور بھی مثالیل ہیں ، بہر حال ثابت ہوا کہ اگر مفہوم ایک ہوتو الفاظ کا اختلاف

جائزے۔

جواب نمبر ۵: ان احادیث کی صحت پرامت کا اجماع ہے اور امت گراہی پر جمع نہیں ہو

سکتی لہذا بعض روایات میں الفاظ کا انتہائی معمولی اختلاف چنداں مفزنہیں ہے۔

جواب تمبر ٧: فقهاء ومحدثين مين بياصل متفق عليه ہے كه عدم ذكر بفى ذكر ميستاز منہيں ہوتا۔

حافظ ابن جرئ كها: "ولا يلزم من عدم الذكر الشيء عدم وقوعه "

كسى چيز كے عدم ذكرے اس چيز كاعدم وقوع لازمنيس آتا۔ (الدابيا،٢٢٥)

مزيد تحقيق كے لئے كتب اصول كامطالعه كريں۔

ابوالخیراسدی کا تعارف: راقم الحروف نے ابوالخیر' ندکورکی کتاب' اسلام میں نزول سے حکاتصور'' شروع سے آخر تک پڑھی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیخض جاہل ، کذاب، افاک اور مغالطہ باز ہے، پیخس پکامکر مدیث ہے بیا پی کتاب (ص ۸) میں لکھتا ہے:

"امام دارقطنی اور محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ سیحیین کوتلقی بالقبول کا مقام
حاصل ہے، اس سے وہ احادیث مشتنی ہیں جن پر بعض قابل آعماد محدثین کی طرف
سے گرفت ہو چکی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بخاری میں نزول میں کی وہ روایتیں جو
ابن شہاب زہری سے مروی ہیں ان پر چونکہ بعض ائمہ محدیث قدح کر چکے ہیں اس
لئے ایسی مقدوح حدیثوں پر کسی ان محقید ہے کی بنیاداستوار نہیں ہوگئی۔

تو عرض ہے کہ محدث ابن الصلاح وغیرہ چنداحادیث کے استثناء کے ساتھ صحیحین کو امت کا بالا جماع ) تلقی بالقبول کا ورجہ دیتے ہیں لہذا صحیحین کی تمام روایات جن پر کسی قابل اعتماد محدث کی طرف سے گرفت نہیں کی گئی وہ صحیح اور قطعی ہیں ،صرف وہ احادیث مشتنی ہیں ،جن پر کسی قابل اعتماد محدث کی طرف سے گرفت ہو چکی ہے (اگر چہ ہماری تحقیق کے مطابق ان میں بھی حق بخاری و مسلم و من معہما کے ساتھ ہی ہے ) رہا اسدی صاحب کا قول کہ دجم بھی بہی کہتے ہیں .... نہیں ہو کتی "

تو ہم واضح الفاظ میں پوچھے ہیں کہ سیحین کی وہ رواہیں جو ابن شہاب زہری سے
مروی ہیں، ان پرکس امام اور قابل اعتاد محدث نے گرفت وقدح کی ہے؟ پورا پورا اور سیح سیح
حوالہ جائے ورنہ پھر اسدی صاحب کے گذاب ہونے میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ یا درہے کہ
اسدی صاحب کے قول: '' ان پر چونکہ بعض ائمہ صدیث قدح کر پچکے ہیں اس لئے الی
مقدوح حدیثوں پر ۔۔۔۔۔ 'میں '' ان ' سے مراد' احادیث ' ہیں، جیسا کہ میاق وسباق سے ظاہر
ہے، اور مقدوح ' قدح ' کے الفاظ بھی اس پرواضح دلالت کررہے ہیں۔

اگروہ تیجین کی ان احادیث پر کسی ایک امام بیا محدث کی قدح وگر فٹ ثابت نہ کرسکے، تو اسے علی الاعلان تو بہکر نی چاہئے ، ورنہ یا در کھنا چاہئے کہ

﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِیْدٌ ﴾ بِشک تیرے رب کی پکڑ بوی سخت ہے۔ ای کتاب (کے ص۹۴ ۹۷۲) میں یہی شخص'' زہری ہے ہارے اختلاف کی تمیں وجوہات' مقالات عالات المقالات المقالات

كاعنوان باندهكركذب وفريب كاطومار يهيلاديتاب،مثلا:

''سا: نبی کریم مَثَاثِیْمِ کی طرف غیر واقع اقوال منسوب کرنے میں نہایت بے باک اور

آخرت کی بازیرس سے بے پرواہ معلوم ہوتے ہیں'

"٢٢ : العض صحابة سے انھيں خداواسطے كابير ب

" سن رائی کاپر بت بناناان کافن تھا جو درحقیقت کذب ہی کی ایک تشم خفی ہے" وغیرہ حالانکہ امام زہری پر بیاوراس جیسے دوسرے الزامات کسی ایک بھی امام حدیث یا محدث سے

مال علام المران بي ميدون كي المراك المرك المراك ال

. ایک ہی کسی قابلِ اعتاد محدث (مثلاً ما لک،شافعی ،احمد ، بخاری مسلم ، ابوداود ، ابن حبان اور

ابن خزیمه وغیرجم) سے ثابت کردیں!

گزشتہ صفحات میں میثابت کردیا گیا ہے کہ امام زہری ،نزول کے کا حادیث میں منفرونہیں ہے بلکہ ایسی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جن کا کوئی راوی امام زہری نہیں اور وہ نزول کے برصاف دلالت کرتی ہیں۔

آخر میں صحیح بخاری کی کتاب "فضائل الصحابہ" سے امام زہری کی بعض مرویات کامختصر

تعارف پیشِ خدمت ہے:

ا: فُصْلُ الْمِي بَمِر (وَاللَّهُ مِنْ) ٣ــاهاديث

٢: منا قب عمر (الله الله الله على ١٥ احاديث

m: مناقب عثمان (اللهند) احديث

٣: منا قب على (والنائة) ×

۵: فضل عائشه (رثياتهٔ) المديث

Y: ذكر مند بنت عتب (في الله الله المالية الله المالية المالية

قارئین: فیصله کریں که کیا ایک شیعه راوی ، ابو بکر وعمر وعائشہ و ہندرضی الله عنهم اجمعین کے مناقب میں تو احادیث روایت کرتا ہے ، مگر علی والٹینئ کے مناقب میں ایک بھی نہیں! لہذا ہیہ

ثابت ہوا کہ امام زہری شیعہ نہیں تھے بلکہ اہل سنت کے انتہائی جلیل القدر امام تھے۔اسدی کے کذب وافتر اء کی بنیا دپر پندر ہویں صدی میں انھیں شیعہ کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے اوراگروہ تو ہے کند بواجھوٹ ہے اوراگروہ تو ہے کیغیر مرگیا تو ﴿وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اَتَّی مُنْقَلَبٌ یَّنْقَلِمُوْنَ ﴾ عنقریب وہ لوگ جان لیں مے جنھوں نے ظلم کیا کہ اُھیں کس کروٹ لٹایا جاتا ہے۔

# مرزاغلام احمد قادیانی کے نیس (۳۰) جھوٹ

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على حاتم النبين ، أما بعد:

مرزاغلام احمقاديانى في جب ا ۱۸ اعيل موحوداور مثيل مي ووفي كاعلان كرك سيدناعيلى بن مريم علينيا كي موت واقع بوفي كادوى كيا تو مولا ناحم حسين بنالوى في ايك فتوى مرتب كرك علاء كي خدمت ميل بيش كيا - اس زمافي كيمشهورا المي حديث اورغير المي حديث علاء في خدمت ميل بيش كيا - اس زمافي كمشهورا المي حديث اورغير المي حديث علاء في ۱۸ مرزاغلام احمد كوكافر، دجال اوردائرة اسلام سے خارج قرار ديا - اس فتو سي برمولا ناسيد فرحسين د بلوى ، مولا نا قاضى محمسليمان منصور پورى ، مولا نا محمد المين الموردي ، مولا نا عبدالحزيز بيرسهوانى ، مولا نا عبدالحزيز مولا نا قاضى عبدالله حدث نبورى ، مولا نا عبدالحزيز رحيم آبادى ، مولا نا عبدالحزيز مولا نا مادى ، مولا نا عبدالحرين مولا نا عبدالحرين مولا نا عبدالحرين عبدالها معبدالها معبدالها معبدالها عبدالحرين عبدالها القدر مولا نا ماده عبدالميارغز نوى ، مولا نا عبدالها عبدالها القدر مولا نا ماده عبدالها عبدالها القدر مولا نا ماده عبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها مولا نا عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها معبدالها عبدالها عبدالها معبدالها عبدالها عبدالها معبدالها عبدالها عبدالها معبدالها عبدالها عبدا

مرزاغلام احمد بذات خودلك تاب:

"فرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اوراول المکفرین میاں نذر سین صاحب ہیں اور باقی سب ان کے بیرو ہیں جواکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق اُستادی کی رعایت سے ان کے قدم پر قدم رکھتے گئے۔"

(وافع الوساوس/آئينه كمالات اسلام ص ٣١، دوحاني خزائن ج٥ص ٣١)

مرزالکھتاہے:

"اور یاد کروده زمانه جبکه ایک ایسانخف تجهد سے مکر کریگا جو تیری تکفیر کا بانی ہوگا اور اقرار کے بعد محکر ہوجائیگا (بعنی مولوی محمد سین صاحب بٹالوی) اور وہ اپنے رفیق کو کہے گا (بعنی مولوی نذیر سین صاحب دہلوی کو) کہ اے ہان میرے لئے آگ کے گا (بعنی کا فربنانے کے لئے فتو کی دے "

(نزول المسيح ص١٥٨ دومر انسخص١٥١، روحانی خزائن ج١٨ص ٥٣٠)

مرزالکھتاہے:

''اورمولوی محمد حسین جوبارہ برس کے بعداول المکفرین ہے بانی تکفیر کے وہی تھے اوراس آگ کواپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلگانے والے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی تھے''

(تحفیہ کولو ویص ۱۲۹، دوسر انتیں ۷۵، دوحانی خزائن ج ۱۵س ۲۱۵ حاشی تذکر وظیع دوم ص ۹۱ تحت رقم ۱۱۳) مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے بارے میں مرزاغلام احمد کھتا ہے:

''بینتیسوس پیشگوئی۔ شخ محمد سین بٹالوی صاحب رسالہ اشاعت السنہ جو بانی مبانی مینتیسوس پیشگوئی۔ شخ محمد سین بٹالوی کے بعد تمام مکفر وں کے گناہ کا بوجھ کیفیر ہے اور جس کے آتار بظاہر نہایت ردی اور یاس کی حالت کے ہیں۔ اُسکی نسبت تین مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی اس حالت پر ضلالت سے رجوع کر یگا اور پھر خدا اُسکی آئیسیں کھولے گا۔ وَ اللّٰہ عَلٰی مُلِّ شَنی عِ قَدِیدٌ وَ ''

(سراج منیرص ۷۸، روحانی خزائن ج۱ص ۸۰)

مقَالاتْ

معلوم ہوا کہ مرزاغلام احد کے اپنے اعتراف کے مطابق ،سب سے پہلے اس کی تعقیر

کرنے والے مولا ناسیدند رحسین محدث وہلوی اورمولا ناحمحسین بٹالوی تھے۔ رہام رزا کا بیہ
شیطانی الہام کہ بٹالوی صاحب تکفیر سے رجوع کرلیں گے، بالکل جموٹا اور باطل ثابت ہوا۔
مولا نابٹالوی صاحب اپنی وفات تک دین اسلام پر ثابت قدم رہے اور مرز اوذریت مرزا کو کا فر
ومر تدسیجے رہے اور اس طرف قول وفعل ہے دعوت دیتے رہے۔

ابوالقاسم محمد رفیق دلا دری دیوبندی تقلیدی نے مولا نابٹالؤی اورمنشی الہی بخش کے بارے میں ککھاہے:

''ان دونوں حضرات نے نہ صرف قبول مرزائیت سے اعراض کیا بلکہ مرزائیت کا بہتسمہ لینے کی بجائے الٹاا خیر وقت تک مرزائیت کے جسم پر چرکے لگاتے اور الہای صاحب کے سین پر مُونگ آئے اور الہای صاحب کے سین پر مُونگ آئے لئے رہے۔ تر دید مرزائیت مولا نا بٹالوی کا تو دن رات کا مضغلہ تھا لیکن منتی الٰہی بخش بھی قادیان تکنی میں کس سے چیچ نہیں رہے۔'' (رئیس قادیان جاس ۱۳۳۱) لیمنی دیو بندیوں کے نزدیک مولا نا بٹالوی رحمہ اللّه مرزائیت و قادیا نیت کے تخت مخالف اور قادیان شکنی میں پیش بیش حقے۔

اس تمہید کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کے بے شار جھوٹوں میں ہے تمیں (۳۰) جھوٹ باحوالہ پیش خدمت ہیں:

حصوت تمبرا: مرزاغلام احمد لكمتاب:

(ازالهٔ او بام ص ۱۲۷ و دسرانسون ۲۵۲ ، روحانی نزائن ج ۲س ۲۲۷)

تنجرہ: الی کوئی حدیث جس میں آیا ہو کہ آج کی تاریخ سے سو(۱۰۰) برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آجائے گی، حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے لہٰذا مرزانے نبی کریم مثلظ فیٹر پر جھوٹ بولا ہے۔ایک روایت میں آیا ہے کرسول الله منافی مقیم سے قیامت کے بارے میں بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: (( لا تأتی مائة سنة و علی الأرض نفس منفوسة اليوم .)) سوسال نہیں آئیں کے اور زمین پرآج کے دن جتنے متنفس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا۔ (صح ملم: ۲۵۳۹ واللفظ لے، آئی جم الصفر للطر انی جاس ۳۱ دور انتوں ۱۵)

اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جس دن رسول الله مَنَّالِیَّیْمِ نے ارشاد فرمایا تو اس دن تک جتنے انسان (اور جاندار) پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کوئی متنفس بھی سوسال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھیے منداحد (جاص۹۳ ج۱۲۷ وسندہ حسن) وغیرہ.

''اوراولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات برقطعی مہرلگادی کدوہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز ہیکہ پنجاب میں ہوگا۔''

(اربعین نمبراص ۲۹، دومر انسخ ص ۲۳، دوحانی خزائن ج ۱۷س ۳۷۱)

تبھرہ: اولیاء کے صیغهٔ جمع کو چھوڑ ہے ،کسی ایک سیچے ولی اللہ سے بھی بید دعویٰ ثابت نہیں ہے کہ سیج موجود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور پنجاب میں ہوگا۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نمبر ۲ مع تبھرہ

تنبید(۱): تولِ راج میں نبی اور رسول کے سواکسی کو بھی کشف یا الہام قطعاً نہیں ہوتا جیسا صحیح بخاری کی حدیث میں اشارہ ہے:

((إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)) يقيناً تم عقل سابقه امتول من اليحاث و تقيم منهم فإنه عمر بن الخطاب) يقيناً تم عن كوكى بوتا تو وهم بن الخطاب (بوت) - جنسي الهام بوتا تقا اور اگرميرى اس امت مي كوكى بوتا تو وه عمر بن الخطاب (بوت) -

مقَالاتْ مَقَالاتْ

(صحيح بخارى: ٢٩ ٢٣ كاب احاديث الانبياء باب بعد باب مديث الغار)

اس صدیث میں ''إن کان ''کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ امت میں کسی کو بھی کشف والہام نہیں ہوتا۔ رہاضچے العقیدہ مسلمانوں کے رویائے صالحہ کا مسئلہ تو ان کا وقوع ممکن ہے۔ لوگول کے بعض اندازوں اور قیاسات کو کشف والہام کا نام دیناغلط اور باطل ہے۔

منبيه(٢): آخرى نې محمد رسول الله مَاليَّيْمِ كَآجائِ كَ بعداب قيامت تك نبيول اور رسولول كاسلسله ختم اورمنقطع موگيا ہے۔اب نه كوئى رسول پيدا موگا اور نه كوئى نى پيدا موگا۔ رسول الله مَنْ تَشِيَّمُ نَهُ مُرايا: (( إن الرسالة و النبوية قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا

نبی )) بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہوگئ ہے۔ اس میرے بعد نہ کو کی رسول ہوگا اور نہ کو کی نبی ۔ (سنن التر مُری:۱۲۷۲ء وقال: "میح غریب" وسند اصحح وصححہ الحا کم علی شرط سلم ۱۲۸۲۳ و وافقہ الذہبی )

رسول الله مَثَالِثَيْمُ نِهُ فَرَمَايا: (( وأنا آخو الأنبياء وأنتُم آخر الأمم . ))

اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ (کتاب النة لابن ابی عاصم: ۳۹۱ وسندہ صحیح، کتاب الشریعة للا جری ۲۷ ت ۸۸۲ دسندہ صحیح جمر دین عبداللہ الحضر می السیبانی ثقة و ثقة الحجلی المعتد ل وابن حبان ) نبی مثل اللی اسے پہلے مبعوث ہونے والے سیدناعیسیٰ بن مریم عالیہ اللہ جو بنی اسرائیل کی طرف جیسے گئے تھے، قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے۔ نبی مثل اللہ الم فقر مایا:

((ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء .)) پرعيلي بن مريم مَنَا الله عليه وسلم من السماء .)

( كشف الاستار عن زوا كدالميز ارام ١٥٢٦ ح١٣٩٧ وسنده صحيح)

حصوت نمبرا مرزا قادمانی نے لکھاہے:

"مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت جر دی گئ ہے خاصکر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اسکی نسبت آواز آئیگی کہ ہلذا خیلیفیة الله المُمهُدی ۔اب سوچو کہ بیصدیث کس پایداورم تبہ کی ہے جوایس کتاب میں درج ہے جواصح اکتب بعد کتاب اللہ ہے۔" (شہارة القرآن على مزول كمس الموعود في آخرالز مان ص ٣١، روحاني خزائن ج٢ص ٣٣٧)

تنصرہ: اس قتم کی کوئی حدیث سیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ نماز پڑھنے اور دوسرے امور میں نبی کو سہو ہوسکتا ہے تا کہ لوگوں کو سہو کا طریقہ معلوم ہوجائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ نبی مَنَّ اللَّهِ اِللَّمِ مُعْلَوق ہیں، معبود نہیں ہیں کیکن روایت بیان کرنے یا حوالہ دینے میں نبی کو قطعاً سہونہیں ہوتا اور نفلطی گئی ہے۔ نبی غلط حوالہ دیتا ہی نہیں لہذا مرز ائیوں قادیا نیوں کا نماز میں سہوکی روایات سے استدلال کرنا مردود ہے۔

تنبید: اس مفهوم کی ایک روایت سنن این ماجه ( ۴٬۸۴ ) والمستد رک للحا کم ( ۴۲۳ ، ۲۲۳ ) والمستد رک للحا کم ( ۴۲۳ ، ۲۲۳ ) در ۲۲ م ۲۲۳ کا ۱۳ م ۲۲۳ کا ۱۳ م ۲۵ کا ۱۳ م ۲۵ کا اور ولائل النبو قالیبه قی ( ۵۱۵ / ۱۵ ) میں مروی ہے کیک اس کی سند سفیان توری ( مدلس ) کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لہذا اس روایت کو سیح قرار دینا غلط ہے۔

حبھوٹ نمبرمہ: مرزاغلام احمد نے لکھاہے:

''ویکھوتفیر شائی کہ اس میں بڑے زورہے ہمارے اس بیان کی تقدیق موجودہے اور اس میں بیکھی کھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈالٹیڈ کے نزد یک یہی معنے ہیں مگر صاحب تفییر کھتا ہے کہ ''ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہاور اس کی درایت پرمحد ثین کواعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصدر کھتا تھا۔''اور میں کہتا ہوں .....'

(ضميمه براين احمد ميدهمه ينجيم ص ٢٠١٠ ، دوسر انسخص ٢٣٣٢ ، روحا ني خز ائن ج١٢ص ١١٠)

تنصرہ: سیدنا ابو ہر رہ دلائٹیؤ کے بارے میں تفسیر ثنائی یا تفسیر مظہری از ثناء اللہ پانی پی میں اس قتم کی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔سیدنا ابو ہر رہ دلائٹیؤ روایت حدیث میں اعلیٰ درجے کے تقد فہم قرآن کے زبر دست ماہراور درایت میں عظیم الشان مرتبدر کھتے تھے۔

حجوث تمبر٥: مرزائ لكهاب:

"اور مجھےمعلوم ہے کہ آنخضرت مَلَّاتِيْزِ نے فرمايا ہے کہ جب کسی شہر میں وبانازل

ہوتواس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ور نہوہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے تھم یں گے'' (مجوعہ اشتہارات جلد دوم سوا یخبر ۲۸۹)

تبصرہ: الی کوئی حدیث کتب احادیث میں قطعاً موجود نہیں ہے کہ وہا نازل ہوتواس شہر کے لوگ بلا تو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ سے لڑائی کرنے والے شہریں گے۔ بلکہ اس کے سراسر برعکس صحیح بخاری (۸۷۲۸) وصحیح مسلم (۲۲۱۸) کی حدیث میں آیا ہے کہ اگرتم کسی زمین میں طاعون کے بارے میں سنوتو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمھارے علاقے میں طاعون ترایخ اس خاتوا ہے کہ ایر نہ کا و

تهوث تمبرا: غلام احدف لكهاب:

''' ایبا ہی احادیثِ صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ سیح موعود صدی کے سر پر آئیگا۔ اور وہ چودھویں صدی کامجة د ہوگا۔''

(ضیمہ براہین احمد بیصہ پنجم میں ۳۵۹ دوسر انسوس ۱۸۸، دو حانی خزائن ج ۲۱ میں ۳۵۹ تنصر ۵ ان الفاظ یا اس مفہوم کی آیک بھی صحیح حد بیث روئے زمین پر موجو دنہیں ہے۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نمبر ۲ مع تنصر ہ

حموث نمبر 2: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"وقد قال رسول الله عَلَيْكُ في آخر وصاياه التي توفي بعدها خذوا بكتاب الله وهذا الكتاب الذي بكتاب الله وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ما عندنا شئ الاكتاب الله فخذوا بكتاب الله مخذوا بكتاب الله، حسبكم القرآن، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق، حسبنا كتاب الله، انظروا صحيح البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما \_" صحيح البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما \_" محديد البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما و محديد البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما و محديد البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما و مسلم فان هذه الاحادیث كلها موجودة فیهما و مسلم فان هده الاحادیث كلها موجودة فیهما و مسلم فان هده الاحادیث كلها موجود قویم و مسلم فان هده الاحادیث كلها موجود قویما و مسلم فان هده الاحادیث كلها موجود قویم و مسلم فان هده الاحادیث كله و مسلم فان هده الاحادیث كلها موجود قویم و مسلم فان هده الاحادیث كلها موجود قویم و مسلم فان هده الاحادیث كله و مده و م

تُصِره: أقول: لا توجد هذه الأحاديث في صحيح البخاري ولا في

صحيح مسلم فالميرزا غلام أحمد قادياني كذب عليهما

مرزانے درج بالا عربی عبارتیں لکھ کر کہا کہ بیتمام حدیثیں صحیح بخاری ومسلم میں موجود ہیں حالانکہ بیساری حدیثیں صحیح بخاری وصحیح مسلم میں موجو زمیں ہیں اور نہ کسی صحیح حدیث میں ان کا وجود ماتا ہے۔ پس مرزانے رسول اللہ مثالیا تا مسلم بیت بخاری اور صحیح مسلم پر جھوٹ بولا ہے۔

جموث نمبر ٨: غلام احمقاد یانی نے لکھا ہے:

"میں وہی ہوں جس کے وقت میں اون بیکار ہو گئے اور پیشگوئی آیت کر مید وَافَدا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ بِوری ہوئی..."

( زول المسيح ضميمه ص ۱۲ دوسرانسخه ص ۲۰ روحانی خزائن ج ۱۹ص ۱۰۸)

تنصرہ: مرزا کی پیدائش سے لے کرموت (۱۹۰۸ء) تک اُونٹ بیکار نہیں ہوئے اور مرزا کی موت سے لے کر آج ( ۲۰۰۷ء) تک اونٹ بیکار نہیں ہوئے بلکہ اوٹوں پر سواری اور بار برداری کاسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

حصوت نمبر ٩: مرزاغلام احمدقاد یانی نے لکھاہے:

"اوراونٹوں کے چھوڑے جانے اور نی سواری کا استعال آگر چہ بلا داسلامیہ میں قریباً سوہرس سے مل میں آرہا ہے کئی سے پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل طیار ہونے سے پوری ہوجائے گی کیونکہ وہ ریل جو وشق سے شروع ہوکر مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی ۔ اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہوجائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیرہ سوہرس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے میکد فعہ ہے کار ہوجا کیں گے…'

(تحفّه گواژومیص ۱۰۸،۹۰۱ووسرانسخه ۲۳، روحانی خزائن ج ۱۵،۱۹۳)

مرزانے مزید کہا: ''اور عنقریب وہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے۔ جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہوکر وہ تمام اونٹ برکار ہوجا کیں گے۔ جو تیرہ سو برس سے بیسفر مبارک کرتے تھے۔'' (تذکرۃ الشبادتین ۳۷ درمرانسی ۳۳،روحانی خزائن ج ۲۰۹۰) تبھرہ: یہ کہنا کہ مدینہ طیبہ اور مکد معظمہ کے درمیان ریل چلے گی، مرزا غلام احد کا صرح جموث ہے۔ اس کی زندگی اور موت سے لے کرآج (۲۰۰۷ء) تک مدینے اور کھے کے درمیان کوئی ریل نہیں چلی اور نہ کوئی پڑی موجود ہے۔

حِموت تمبر ان مرزانے کہا:

"جیسا کہ آنخضرت صلح روحانی اور ربانی علماء کے لئے بیخوشخری فرما گئے ہیں کہ علماء اُمتی کا نبیاء بنی اسوائیل"

(ازلهٔ اوہام ۱۳۰۵،دوسرانسنه،۲۵۹،۲۵۸،دوحانی خزائن جهن ۴۳۰، نیز دیکھئے روحانی خزائن جهن ۳۲۳) تنصرہ: میدکوئی حدیث نہیں ہے بلکہ بالکل بےاصل و بےسند جملہ ہے۔ دیکھئے سلسلة الا حادیث الضعیفة والموضوعة للا لیانی (ار ۴۸م ج۲۲۷)

جهوت نمبراا: مرزاغلام احدن لكها:

"واضح موكداس آيت كريمه سهوه حديث مطابق بع جو پينمبر خدام الينيم فرمات بيل من لم يعوف امام زمانه فقدمات ميتة المجاهلية جس شخص فاپ زمانه كي وه بيل موت يرمركيا"

(شهادة القرآن ص ۴۸، روحانی خزائن ج۲ص ۳۳۲)

نتبھرہ: ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث اہلِ سنت کی کسی حدیث کی کتاب ہیں باسند موجود نہیں ہے۔ بیشیعوں کی بالکل بےاصل روایت ہے۔

و مي مسلسلة الاحاديث الفعيمة للالباني (١٣٥٥،٣٥٢ ح٣٥٠)

تعبیر شیعدرافضیو ل کی کتاب اصول کافی (جام ۳۷۷) میں ایک روایت شیعدراویوں کی سند کے ساتھ امام ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ سے مروی ہے جو منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

> جھوٹ ٹمبر (۱۳۰۱: مرزاغلام احد نے لکھاہے: دویت سے سرمسے مل گال میں ن

(ازلارُ او بام ص ۲۵۳ دومر انسخه ص ۲۷۳ ، روحانی خزائن جهس ۳۵۳)

تبصره: يه بالكل باصل اورجهولى بات ب يادرب كليل فلطين كالكه مقام ب مرزاغلام احدف دوسرى جكد كليان الكهام المدند دوسرى جكد كليان المام ال

''اوریبی سے ہے کمت فوت ہو چکا اور سری نگرمحلہ خانیار میں اسکی قبرہے۔'' ۔

(كشتى نوح ص ٨٧دوسر انسخد ٤٩ ،روحاني خزائن ج١٩ ص ٧٧)

تنصرہ: یہ بھی بالکل جھوٹی اور بےاصل بات ہے اور مرزاکی پہلی بات کے بھی سراسرخلاف ہے۔ سید ناعیسیٰ بن مریم علیہ اللہ کے بارے میں مشہورتا بعی امام حسن بصری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱ ہے) فرماتے ہیں:''واللہ انہ الآن لحیّ عند اللّٰه '' اللّٰد کُتِم! بے شک وہ (عیسیٰ عَالِیَا اِ) اب اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ (تغیر ابن جریطبری ۲۸۱۲ ۸۹۵ ۱۰ وسندہ جے)

حن بصری نے آیت ﴿ لَیْوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ کی آخری میں فرمایا: ' قبل موت عیسی ، الله دفع إليه عیسی ، وهو باعثه قبل یوم القیامة مقاماً یؤمن به البو والفاجو . '' عیسیٰ (عَالِیَّا اِ) کو این پاس اٹھالیا اور وہ انتیا کی کو این پاس اٹھالیا اور وہ انتیا کی موت سے پہلے ، بے شک اللہ نے عیسیٰ (عَالِیَّا اِ) کو این پاس اٹھالیا اور وہ انتیا کی اس اٹھالیا اور وہ انتیا کی اس اٹھالیا اور وہ انتیا کی اس اٹھالیا کی اس اللہ اسے مقام پر مبعوث فرمائے (نازل کرے) گاکہ نیک وبد (سب) ان پر ایمان لے آئیں گے۔ (تشیراین الجام سرس اللہ اوسی میں کھا ہے : حجموث فم مرس ان مرزانے نی کریم مَن النظام کے بارے میں کھا ہے :

بنوت ، ان سررائے ہی رہا ہی جو سے بارے میں گیارہ الرائے ہیدا ہوئے تھے اور '' تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ الڑکے پیدا ہوئے تھے اور

سب كرسب فوت بوك تق..."

(چشمه معرفت دوسر احصیص ۲۹۹ دوسر انسخص ۲۸۷ ، روحانی نزائن ج۲۳ ص ۲۹۹)

تبصرہ: نی منافیہ کے گھر میں گیارہ لڑکوں کے پیدا ہونے والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ حجمو د نبی منافیہ کی مرزاغلام احد قادیانی نے کہا:

"ابوجهل اس امت كافرعون تها، كيونكه اس نے بھى نبى مريم كى چنددن پرورش كى تقى جيدان پرورش كى تقى جيدان پرورش كى تقى جيسا كه فرعونِ مصرى نے حضرت موئ كى پرورش كى تقى - "

(ملفوظات مرزاج ۲۵،۲۰۱/ایریل ۱۹۰۲، ووسراننجه جساص ۲۷۲)

تنصره: ابوجهل لعين كاسيدنا محمد رسول الله مَا يَّتَيْظُم كى چندونٍ يا چند منث پرورش كرنا مرزاغلام احمد كا كالاجھوٹ ہے۔

جهوث تمبر ١٦: مرزا قادياني في الكهاب:

تنصرہ: ایس کوئی صحیح حدیث روئے زین پرموجود نہیں ہے، بلکہ اس عبارت میں مرزانے مارے نبی کریم منا النظم پر مرجود نہیں ہے، بلکہ اس عبارت میں مرزانے مارے نبی کریم منا لی نظر میں ہے۔ " ( پاکٹ بک صسم ۵۳۳ ) کھا ہے کہ " بیصدیث تاریخ ہمران دیلی باب الکاف میں ہے۔ " ( پاکٹ بک صسم ۵۳۳ ) عرض ہے کہ اصل کتاب تاریخ ہمران سے اس روایت کی مکمل سندومتن مع حوالہ و حقیق پیش کریں ورنہ س کی کہ رسول اللہ منا لی نظر مایا: (( لا تک فربوا علی فاند من کذب علی فیلند من کذب علی فیلند من کوئی علی فیلند من کوئی علی فیلند من الدورہ رہم کی گھر پر جموث نہ بولو کوئکہ بے شک جس نے جمھر پر جموث بولا تو وہ ( جہنم کی ) آگ میں داخل ہوگا۔ ( سیح بخاری: ۱۰، واللنظ لہ و سیم منا)

حجموث نمبر که: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

'' تاریخ کودیکھو۔ که آنخضرت صلی الله علیه وسلم وی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ بیدائش سے چندون بعد ہی فوت ہو گیا اور مال صرف چند ماہ کا بچہ جیموژ کر مرگئ تھی۔'' بیدائش سے چندون بعد ہی فوت ہو گیا اور مال صرف چند ماہ کا بچہ جیموژ کر مرگئ تھی۔'' (بیٹام صلح ۲۸۰۰، دحانی خزائن ج۳۲م ۲۵۰۰)

تبصرہ: بیدونوں باتیں مرزا کا جمود ہیں کیونکہ نی کو یم مَثَالَتِیْمُ کے والدآپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ آپ کی ولادت کے چھ سال بعد فوت

ہوئیں۔دیکھئے کتب تاریخ وسیر.

حِموت نمبر ١٨: مرزان لكهاب:

"اورایک اور دلیل آپ کے جوت نبوت پر بیہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسائی قر آن شریف ہے جھی معلوم ہوتا ہے کہ خدانے آدم سے کیکرا خیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمرائی کے لئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کئے ہیں۔" (لیکچر سالکوٹ ۵۰ دور انتخص ۲۰ دومانی خزائن ۲۰ مص ۲۰۰۷)

تبصره: مرزا كايدعوى قرآن مجيد پرصري جھوٹ اور بہتان ہے-

حيمو المنبر 19: مرزا قادياني في الكهاب:

''اوراکی جگہ پر جہاں اس عاجز نے ۲۰/فروری ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں سے پیشگوئی خدائے تعالی کی طرف سے بیان کی تھی۔ کہ اس نے مجھے بیثارت دی ہے کہ بعض بابر کت عور تیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔'' (مجموعہ شنہارات ناص ۱۱۳)

تنصرہ: مرزاکی پہلی شادی ۱۸۵۳ء سے پہلے اور دوسری شادی ۱۸۸۴ء میں ہوئی۔ دیکھئے تاریخ احمدیت (جاص ۲۳۳۱)اس کے بعد موت تک اس کی کوئی تیسری شادی نہیں ہوئی لہذااس کی بیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

حصوف تمبر ۲۰: مرزاغلام احدف این مرید منظور محد کے بارے میں لکھا:

"نبذر بعد الہام الهی معلوم ہوا۔ کہ میال منظور محمد صاحب کے گھر میں ، لینی محمدی بیکم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے دونام ہول گے۔

(۱) بشیرالدوله (۲) عالم کباب " (تذکره ۱۵ الانبر ۱۰۲۷)

اورلكھا:

'' پہلے یہ دی الٰہی ہوئی تھی کہ وہ زائر لہ جونمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنیوالا ہے اوراس کیلئے پینشان دیا گیا تھا کہ پیرمنظور محمد کد ہانوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا اور

#### وه لز كاس زلزله كيلئة ايك نشان بوگا اسلئة اس كانام بشير الدوله بوگا\_''

(هنيقة الوي، حاشيص ١٠٠، روحاني خزائن ج٢٢ص١٠)

تنصرہ: اس شیطانی الہام اور شیطانی وی کے بعد نہ تو منظور محمد کا کوئی لڑکا پیدا ہوااور نہاس کی پیوی محمد کی بیٹی ہے کہ جھوٹا ٹابت ہوا۔

حجوث نمبرا۲: مرزانے لکھاہے:

''اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولو یوں اور ان کے پیروؤں کو آئکھیں بخشا۔اوروہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے ۔ جن میں خدا کے سے کا آنا ضروری تھا۔لیکن ضرور تھا کہ تے کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگو ئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دُکھا تھا ئیگا وہ اُس کو کا فرقر اردینگے اور اُس کے لئے فتو ہے دیئے جا کینگے اور اس کی شخت تو ہیں کی جا ئیگی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے واللہ خیال کیا جائیگا۔''

(ضميم تخفه گولژوميص ١٤، دوسرانسخيص ١١، روحاني خزائنج ١٥٥ ص٥٠)

تنصرہ: ان الفاظ والی کوئی پیش گوئی نہ قرآنِ مجید میں موجود ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بعض قادیا نیول نے سورۃ النورکی آیت: ﴿وَمَنْ كَفُو بَعْدَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

جھوٹ نمبر ۲۲: مرزاغلام احمد نے سیدناعیسیٰ بن مریم علیا ایک بارے میں لکھا ہے: ''نویں خصوصیت یسوع مسیح میں بیتھی کہ جب اسکوصلیب پر جڑ ہایا گیا تو سورج کو گربمن لگاتھا۔'' (تذکرۃ اشہادتین س۳۳دوسرانسخ سا۳،دوعانی خزائن ج۳۳م ۳۳) تنجسرہ: سیدناعیسیٰ غلیبالا کوصلیب پر چڑھائے جانے کاکوئی ثبوت قرآنِ مجیداورا حادیث صیحہ

میں موجو زئیں ہے بلک قرآن مجیدیں ہے کہ ﴿ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ ﴾

اورانھوں نے اسے (عیبیٰ) کو) نقل کیا اور نصلیب دی۔ (النما م: ۱۵۷) لہذا مرز اغلام احمد نے اسپنے اس کلام میں سیدناعیسیٰ عَلِیمِیْلِ پر جھوٹ بولا ہے۔ حجو ب نم بر ۲۲: مرز اغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:

"نسائی نے ابو ہریرہ سے دجال کی صفت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صدیث کمسی ہے: یہ خورج فی اخوالز مان دجال یہ ختلون الدنیا بالدین ۔

یلبسون للناس جلود الضان ۔ السنهم احلی من العسل وقلو بهم قلوب الذیاب یقول الله عزّ وجلّ ابی یغترون ام علی یہ خترؤن النے لیخ الم اللہ عزّ وجلّ ابی یغترون ام علی یہ خترؤن النے لیخ الم الم خری کرین کے ساتھ فریب وین کے ساتھ فریب دینے لیخی اپنے ندہب کی اشاعت میں بہت سامال خرج کریں گے۔ بھیڑوں کا لباس بہن کر آئیں گے۔ اکی زبانیں شہد سے زیادہ پیشی ہوگی اور دل بھیڑیوں کے ہوئے۔ خدا کے گاکہ کیا تم میرے علم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کو اور کیا تم میرے علم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کو العمال ''

(تخذ كولزويه حاشيص ١٢٥، دوسر البخص ٢٤، روحاني خزائن ج ١٥ص ٢١١)

تنصرہ: 'دجال' کے لفظ کے ساتھ بیرحدیث نہ تو نسائی کی کتاب میں موجود ہے اور نہ کنزائعمال میں اور نہ کنزائعمال میں اور نہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ بیروایت 'نیخوج فی آخو الزمان رجال یہ ختلون الدنیا بالدین' الخ لین نہ کورہ روایت میں رجال ہے نہ کہ وجال اور لفظ رجال کے ساتھ بیروایت ورج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

کنزالعمال (ج۱۲ ص۱۲ ح ۲۸۴۳ بحواله ترندی) مشکلو ة المصابیخ (۵۳۲۳ بحواله ترندی) سنن الترندی (۲۴۰۴) کتاب الزید لا بن المبارک (ص که اح ۵۰) کتاب الزید له باد بن السری (ج۲ص ۲۳۵ ح ۸۲۰) جامع بیان العلم وفضله لا بن عبدالبر (۱۸۹۱ ح ۲۱۹، دوسرا نسخه (۲۳۳) وشرح النة للبغوی (۱۲۲۴ م ۳۹۴۳)

مريث مين 'رجسال' 'كافظ بجبكهمرزاف' دجسال' كالفظ لكها بهاوراس كا

ترجمہ بھی دجال کیا ہے تا کہ عیسائی پادر بول کے گروہ کو دجال قرار دے۔ بعض قادیا نیوں نے میدوئی کیا ہے کہ کنزالعمال (جے مص ۸) مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآ باداوراس کتاب کے (ایک) قلمی نسخے میں '' دجال'' کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ عرض ہے کہ کنزالعمال کے مشہور نسخے اور تریدی ومشکلوۃ وغیر ہما کے متون کی دلیل سے اس بخت ، ضعیف ومردودروایت میں '' دجال'' کا لفظ غلط ہے۔

" تنعبیه: درج بالا حدیث بلحاظ سند شخت ضعیف ہے۔اس کا راوی بیکی بن عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن موہب متروک ہے۔ (دیکھے تقریب انہذیب: ۵۹۹۹)

حجوث نمبر۲۵،۲۴: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"اورہم اس مضمون کو إس پرختم کرتے ہیں کہ اگرہم سے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگویوں کو پورا کردےگا۔اورا گریہ باشیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت پدہوگا اور ہرگزیہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔ دبنا افتح بیننا ویدن قو مہا بالمحق وانت خیر الفاتحین اور بیں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادرولیم اگر آتھم کاعذاب مہلک میں گرفتار ہونا اوراحمد بیک کی دختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں توان کو ایسے طور پر فام برفر ماجوفلق اللہ پر جمت ہواور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہوجائے۔اورا گراے خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاک کر ...." (دومانی خزائن جاس ۱۲۵،۱۲۵)

تنصرہ: مرزانے عبداللہ آتھم عیسائی کی ہلاکت کے لئے جو مدت مقرر کی تھی، وہ اس میں ہلاک نہ ہوااور مرزا احمد بیگ کی دختر کلال (بڑی لڑکی) محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی بلکہ مرزاکی موت کے وقت اوراس کے بعد محمدی بیگم اپنی موت تک سلطان محمد کے نکاح میں رہی لہذا مرزاکی بید دونوں بیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں۔

حجمو ثم بر۲۷: سیدناعیسی عالیمی الم بارے میں مرزاغلام احدف کھاہے:

" ہاں آپ کوگالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ اونیٰ بات میں غصہ آجا تا تھا۔ اپ نفس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیر نے زدیک آپ کی میرکات جائے افسوں نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا درہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ " (عاشی خیر انجام آتھ میں ۵، دومانی نزائن جاام ۲۸۹)

تنجرہ: بیسب مرزا کا جھوٹ ادر افتراء ہے۔ سیدناعیسیٰ عَلیَیْلِاان تمام الزامات سے بری ہیں۔ مرزا کا بیکہنا کہ 'عیسیٰ عَلیَیْلِا کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی'' کا مُنات کا غلیظ ترین جھوٹ ادر صرت کفرہے۔

حجوث تمبر ١٤٠ مرذان لكها:

''اول تم میں سے مولوی آملعیل علیکڈھ نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے گا۔ سوتم جانتے ہو کہ شاید دس سال کے قریب ہو چھے کہ وہ مرگیا۔اوراب خاک میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں مل سکتیں۔''

(نزول المسيح ص ٣٣٠ دومر انسخ ص ٣١، روحاني خزائن ج١٨ص ٩ ٩٠)

تبصره: مولانامحداساعیل علیکڑھی رحمداللہ نے نہ توبہ بات کہی اور نداپی کسی کتاب میں کھی لہذا مرزاغلام احمد نے ان پرصرت محموث بولا ہے۔

حجوث نمبر ۲۸: ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے میہ پیشگوئی کی کەمرزاغلام احمداس کی زندگی میں ہی ۴/اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجائے گا،مرز الکھتا ہے:

'' تباس نے بیپشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۴۔ اگست ۱۹۰۸ء تک اُس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ گر خدا نے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کرے گا اور میں اُس کے شرے محفوظ رہوں گا۔'' (چمہ معرفت س ۳۲۲، دو حانی خزائن ج۳۲س ۳۳۷)

تنصره: مرزا قادیانی ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کولا موریس مر گیا اور ڈاکٹر پٹیالوی اس کے مرنے کے

گیارہ سال بعد تک زندہ رہااور ۱۹۱۹ء میں فوت ہوا۔ مرزا کے آخری دور کی بیپیش گوئی سراسر حجمو ٹی ٹابت ہوئی۔

حصوت فمبر٢٩: مرزا قادياني في لكها:

"دیورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اِس کاسب توبی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی دجہ سے بایر انی عاوت کی دجہ سے ' (عاشیہ مشین فرح من ۲۷ دوبرانوم ۲۰ دوبرانوم ۲۷ دوبرانوم ۲۰ دوب

تنصره: سیدناعیلی علیقیا کاشراب بیناقر آن وحدیث سے نابت نہیں ہے لہذا مرزانے ان برجھوٹ بولا ہے۔

حجموت تمبر بسا: مرز ااحد بیک کے داماد سلطان محمد کے بارے میں مرز اتا دیاتی نے لکھا: "اور چرمرزااحد بیک ،وشیار بوری کے داماد کی موت کی پیشگوئی جو پی ضلع لاجور کا باشندہ ہے جسکی بیعادآج کی تاریخ سے جواکیس تمبر ۱۸۹۳ء ہے قریبا گیارہ مسنے باقی رہ گئ ہے بیتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صاحق یا کاذب کی شناخت كے لئے كافى بيل "رشارت القرآن م المدر أحدى ١٠٥٥ مدمانى خزاكن جام ٢٥٥) تنصره: مرزا کی مقرر کرده میعاد میں سلطان محد نہیں لمرا بلکه سلطان محمد کی زندگی میں مرزا مرگیا۔سلطان محد نے اپنی بیوی محدی بیگم کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزاری اور مرزا کی موت کے کافی عرصہ بعداولا دچھوڑ کرفوت ہوا۔وہ نہ تو مرزاسے ڈرااور نہ قادیا نیت قبول کی۔ قارئین کرام! ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزاغلام احمہ قادیانی وجال کے تیس (۲۰۰) جھوٹ اس کی اپنی کتابوں ہے ہاحوالہ وہانتھرہ پیش کردیئے ہیں۔ان کےعلاوہ مرز ا کے اور بھی بے شارا کا ذیب وافتر اءات اس کی کتابوں میں موجود ہیں مثلاً ابوعبیدہ نظام الدین بی اے سائنس ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول کو ہائے نے ''برقِ آسانی برفرقِ قادیانی، کذبات مرزا'' حصداول میں مرزا کے دوسو ( ۲۰۰ ) سے زیادہ جھوٹ جع کر دیتے ہیں۔مرزا کی جھوٹی پیشگوئیاں اور جھوٹے الہامات بے حدوحساب ہیں۔ مشہورا المی حدیث علاء مثلاً مولانا ثناء اللہ امرتسری مولانا محمد عبداللہ معمار امرتسری اور مولانا محمد حدید اللہ معمار امرتسری اور مولانا محمد حسین بٹالوی وغیر ہم حمہم اللہ کی تصانیف اور تحریروں میں مرز اغلام احمد کے بہت سے اکا ذیب کا ذکر موجود ہے۔ فسانہ قادیان کے مصنف مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر بوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹۰ء) کی کتاب 'مرز اقادیانی کے دس جھوٹ' انتہائی بلند پایداورنا قابل جواب ہے۔ قادیانی امت والے اپنے خود ساختہ رسول کے جھوٹوں کو غلطیاں اور سہوو غیرہ کہہ کر مرز اغلام احمد کو کذاب و د جال ہونے سے نہیں بچاسکتے۔

مرز الهی بارے میں لکھتا ہے: ''سچا خداوئی خداہے جس نے قادیان میں اپنارسول جھیجا۔'' (دافع البلاء دمعیارالل الاصطفاء س ۱۵، دوسر انسخیس ۱۱، دوحانی خزائن ج۱۸ س ۲۳۱)

مرزانے کہا: "مارادعویٰ ہے کہم نی اور سول ہیں۔"

(لمفوظات ِمرزاج ۵س ۱۹۰۷ بخت وروی ۱۹۰۸)

مرزا کااپنے بارے میں میعقیدہ تھا کہ جم نے اس بندہ پر رحمت نازل کی ہے۔اور میا پی طرف نے میں بولتا بلکہ جو پچھتم سنتے ہو بی خدا کی دحی ہے۔'' (دیکھئے تذکرہ ص ۲۰۹م قر ۵۲۵ واربعین نمبر۳) مرزانے اپنے بارے میں کھا:

''اس عاجز کواینے ذاتی تجربہ سے بی معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہروقت اور ہردم اور ہر کخظ بلافصل ملہم کے تمام تُو کی میں کام کرتی رہتی ہے اور وہ بغیرروح القدس اوراس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تیس نا پائی سے بچانہیں سکتا۔''

(دافع الوساوس ٩٣، روحاني خزائن ج٥ص٩٣)

لہٰڈا مرزاغلام قادیانی کے صرح جھوٹوں کو قادیانی فرقے والے خطایا وہم یاسہو کہدکر بری الذمة قرار نہیں دے سکتے۔

منتهید: راقم الحروف نے اس مضمون مین تمام حوالے مرز اغلام احدادراس کے امتول کی اپنی کا پنی کتابوں سے پیش کئے ہیں کمیوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط کتابوں سے پیش کئے ہیں کمیوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط کتابت ہونے پروس ہزاررو پیانعام دیاجائے گا۔ و ما علینا الا البلاغ (ا/ مارچ ۲۰۰۷ء)

#### مقدمة الدين الخالص (عذاب قبر)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ يُنَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيلُوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحْرَةِ عَلَى الله تعالى ايمان والول كوقول ثابت كساته ونيا وى زندگى اور آخرت مين ثابت قدم ركه تا ب- (ابرايم: ٢٢)

اس كاتشرت وتفيريس سيرنارسول الله مَنْ الله عَمْ مَات بين: ((إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ، ثم شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله .)) جب مون كوتريس بشمايا جاتا ب (اورفرشتول كو) لا ياجاتا ب يحروه لا إله إلا الله جب مون كوتريس بشمايا جاتا ب (اورفرشتول كو) لا ياجاتا ب يحروه لا إله إلا الله

اور محمد رسول الله کی گوائی دیتا ہے، اس آیت سے بی مراد ہے۔

(صحیح بخاری کتاب البنا کزباب ماجاه نی عذاب القبر ح۱۳۶۹ میچی مسلم: ۲۸۷۱)

الله تعالى فرما تا ب: ﴿ سَنَعَلِدٌ بَهُمْ مَّرَتَهُ فِي ﴾ بم أصل دود فعيمذاب دي كـ (التوبه:١٠١) اس آيت كي تشريح مين مشهور تا بعي اورمفسر قرآن قاده بن دعامه رحمه الله فرماتي بين: "عذابًا في الدنياو عذابًا في القبر" ايك عذاب دنيا مين اورا يك عذاب قبريس \_

(تفيرابن جريرالطمري جااص وسنده صحح)

دیگرآیات کے لئے دیکھئے امام بیہقی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شعب الایمان (جام ۲۵۸۰) ۳۵۵) اور کتاب اِثبات عذاب القبر .

عذابِ قبر کا ثبوت متواتر احادیث سے ملتا ہے چنھیں روایت کرنے والے صحابۂ کرام دی کھنٹے

مقالات ا

میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

🛈 سيده عا كشه ولي نها ( صحح بخاري:۱۳۷۲، محم ملم:۵۸۷)

🕜 سيده اساء بنت الي بكر رُفي النَّهُمّا (صحيح بخاري:٣٧٣ المحيم مسلم:٩٠٥)

🗭 سيدناانس بن ما لك رفيانين 🗎 (صيح بخاري ١٣٧٢، ١٣٧٨)

الانصارى والنيء (صح بخارى:٥٥ ١٣٥٥، صح مسلم:٢٨ ١٩

سید تا ابو جریره دری نظیه (صحح بخاری: ۱۳۷۷ صحح مسلم: ۵۸۸)

② سيدنازيد بن ثابت طالفي (صحيح سلم: ٢٨١٧)

سیدنابراء بن عازب دانینه (صحح بخاری:۳۱۹ اصحح ملم:۱۳۲۱)

الشيئ (صحيح بنارى: ١٣٤٨) فالدين معيد بن العاص كى بيني (ام خالد الامويه) في في في بناري ١٣٤١)

🕟 سيدناسعد بن الي وقاص والثين (صحح بناري: ١٣٦٥)

نيزد كيص نظم المتناثر من الحديث التواتر للكناني (ص١٣٣٦ ١١٣)

عذابِ قِبرِ كامسُك يَوْبهِت بِرُاہے،غذابِ قبر كى جزئيات دالى بعض احادیث بھی متواتر ہیں مثلًا:

قبرین دوفرشتون (منکرونگیر) کاسوال کرنا (نظم الستارش ۱۳۱۱) الله

القم المتناثر مس اعاده روح (القم المتناثر مس١٣٦٥)

🖝 عذاب قبرسے بناہ مانگنا (نظم المتناثر ص ۱۳۵ اح۱۱۷)

صحابہ کرام دی آنڈ اور اہل سنت کے متعدد علماء نے اپنے بیانات میں عذاب قبر کے عقیدے کی صراحت فرمائی ہے مثلاً:

ا۔ سیدنا ابوسعید الخدری والنیائے نے ﴿مَعِیْشَةً صَّنْکُ ﴾ تنگی والی زندگی (طه : ۱۲۳) کی تشریح میں فرمایا: 'یضیق علیه قبره وحتی تختلف أضلاعه ''

اس پراس کی قبرتنگ کردی جاتی ہے جتی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دوست جاتی ہیں۔ ( کتاب اثبات عذاب القبرلليم عن تقیق : ۵۸ دسند وسیح)

٢- اسي آيت كي تشريح مين سيرنا عبدالله بن مسعود طالفين في مايا: 'عداب القبو' لیعنی اس سے مرادعذاب قبر ہے۔ (عذاب اِلقبر للبہتی: ۲۰ وسندہ حسن، وکتاب از بدلہنادین السری:۳۵۲ وسنده حسن عبداللدين المخارق وثقة ابن حبان والحائم والذهبي وردي عنه جماعة وقال ابن معين بمشهور ) سیدنا ابن مسعود رکانٹیؤ سے ایک موقوف روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الملک ( کی تلاوت ) عذابِقبرے بیجاتی ہے۔(عذاب القبرلليبتي: ١٣٥، وسنده صن، وصححه الحائم ٢٩٨٨ ٢٣٥ و ١٩٨٣ و وافقه الذہبي) نيز و يكھنے عذاب القبر (جه ۲۲ دسنده وسن) وتهذيب الآثار للطبري (مندعم ال٧٥٦ ح١٣٩٥ وسنده صن) سیدناابو ہریرہ ڈٹاٹئؤ جب نابالغ بے کی نماز جنازہ پڑھتے تو فرماتے: اے اللہ! اے عذاب قبرسے بیا۔ ( الموطأ ار ۲۲۸ ح ۵۳۷ دسندہ صحیح ،عذاب القبر للبہتی: ۱۹۰، وسندہ صحیح ) ۳ - سیده عائشه دفی فیافر ماتی بین که کافریراس کی قبر میں ایک گنجاسانپ مسلط کیاجا تا ہے جو اس كا كوشت كها تاب \_الخ (عذاب القبر :۲۲۹ وسنده ميم ) نيز د يكيف الزبدلهناد (۳۵۴ وسنده سن) ۵۔ تصحیح مسلم کے بنیادی راوی مشہورتا بعی ومفسر اساعیل بن عبد الرحمٰن السدی رحمہ اللہ في بهي اس آيت كي تشريح مين فرمايا: "عذاب القبو" يعنى اس مرادعذاب قبرب (عذاب القبرلليه تمي: ١٢٢ وسند ومحيح)

۲۔ عبداللہ بن فیروز الداناج ( ثقہ تابعی ) سے روایت ہے کہ میں اس وقت (وہاں) موجود تھا جب ایک آدمی نے (سیدنا) انس بن مالک (رفائشیئا) سے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا جوعذا بے قبر کو جھٹلاتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: 'فلا تبحالسو ا اولیٰک '' تم ان لوگوں کے پاس نہیٹھو۔ (عذاب القبرلليہتی ۲۳۳۳ وسندہ کے)

۷۔ یزید بنعبداللہ بن الشخیر ( ثقہ تا بعی ) کے بیان کردہ قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی عذابِ قبر کے قائل دمعتقد تھے۔ دیکھئے عذاب القبر للبیمتی (۲۲۸ وسندہ سیح)

۸۔ قادہ کا قول شروع میں گزرچکا ہے۔

9۔ ابوصالح عبدالرحن بن قیس انجھی الکوفی (تابعی) نے تنگی والی زندگی کے بارے میں فرمایا:''عذاب القبو''(کتاب از مدلہنادین السری:۳۵۳ دسندہ صحح)

مقالات

تنبیه: یہاں خفی سے مراد قبیله بنوحنیفه کا ایک فرد ہونا ہے۔ در

١٠ سيدناعبدالله بن عباس والفيئان عذاب ثاني كو "عذاب القبو" كها-

(تفيرابن أني حاتم ٢ ر ١٨٤٥ ح٣٠٣، وسنده حسن)

اا۔ محول شامی (تابعی) نے شہید کے بارے میں فرمایا کدوہ عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۹۳۱۵ م ۱۹۳۹ وسندہ حج)

ان احادیث ِمتواتر ہ اور آثارِمتواتر ہ کی روشی میں اہلِسنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذابِ قبر برحق ہے۔

، عذابِ قبرك بارے ميں سيح مسلم كے شارح محمد بن ظيفه الوشتاني الا بي (متوفى ٨٢٨هـ) كهت بين: "تواتو و اجمع عليه أهل السنة و أنكرته المبتدعة"

بیمتواتر ہےاوراہل سنت کا ای پراجماع ہےاوراہل بدعت نے اس کا اٹکارکیا ہے۔ (آئمال آئمال اُمعلم جوس ۲۰۱۳ تحت ۲۹۲)

ابوركريا يجي بن شرف النووي (متوفى ٧٤٧هـ) في كها:

"اعلم أن مذهب أهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتباب و السنة "جان الواكم المراسيت كافر بيب كرعذاب قبر ثابت بالوراس بر كاب وسنت كرواضح ولائل موجود بيل و (شرح مح ملم ٢٣٥٥ تحت ٢٨٦١) حافظ ابن حجر في عذاب قبر كعقيد مي "جميع أهل السنة "ليني تمام المل سنت كاعقيده قرار ديا بروكي البارى (٣٣٥ تحت ٢٣٩٥)

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالله عذاب قبر کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هذا قول السلف قاطبة و أهل السنة والجماعة و إنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع "يتمام ملف صالحين اورائل منت والجماعت كاقول ب(كمعذاب قبرت بي) اوراس كا تكارم رف تقول سه برمتيون في كياب-

(مجوع فآوي جهم ٢٧٣)

ابن الى العراكش في المحالي وقد تواتزت الأخبار عن رسول الله عَلَيْتُهُ في ثبوت عذاب القبر و نعيمه لمن كان لذلك أهلاً و سؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الزوح إليه اعادة غير الإعادة المالوفة في الدنيا ..."

اور یقینا رسول اللہ مُالیِّن سے عذاب القبر ، قبر کی نعتوں اور قبر میں فرشتوں کے سوال (وجواب) کے متعلق توار کے ساتھ احادیث مردی ہیں، اس شخص کے لئے جواس کا مستحق ہے۔ ان احادیث پر اعتقادر کھنا اور ایمان لا ناضروری ہے البتہ ان کی کیفیت کے بارے میں ہم پچھنیں کہیں گے۔ اس لئے کہ عقل ان کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہے اور اس جہانِ دنیا میں اس کا علم ممکن نہیں ، نیز شریعت اسی باتوں کا ذکر نہیں کرتی جنمیں (انسانوں کی) عقلیں محال ہجستی ہیں، البتہ اسی باتوں کا ذکر کرتی ہے جس میں عقلیں جران ہوتی ہیں۔ عقلیں محال ہے کہروح کا جسم میں واپس آنا اس طرح نہیں جس طرح دنیا میں معروف ہے بلکہ روح کا اعادہ (برزخی ہے اور) اس اعادے کے خلاف ہے جودنیا میں معلوم ہے ...

(شرح عقيده طحاويي ٢٥٠،١٥٥)

ان داضح دلائل اورائمہ وین وعلائے اسلام کی تصریحات کے باوجود بعض اہلِ بدعت عقیدۂ عذابِقِبر کا انکار کرتے ہیں جن میں درج ذیل گروہ زیادہ مشہور ہیں:

مُلکِ یمن میں میری بعض ایسے رافضی نمازید یوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی جوعذابِ قبر کا علانیما نکار کرتے تھے۔ بیلوگ سلف صالحین کے بجائے ضرار بن عمرو، یمیٰ بن کامل اور بشر بن غیاث المریسی جیسے گمراہوں کے پیروکار ہیں جبکہ بیعقیدہ سمجے اور متواتر احادیث سے مقالات 155

ئابت ہے۔

صاحب شرح العقيدة الطحاوية ايك حديث كي بار عيس لكھتے ہيں:

"و ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح "تمام الملِ سنت اورالم وحديث التحديث من الصحيح من الصحيح من التحريث الت

برادرمحتر مهولانا ابوجابرعبدالله دامانوى هظه الله المين دوريس گراه فرقول اورائل بدعت كفلاف نتگی تلوار بین و افعول نے اپنے اس جہاد مسلسل میں منکر بن عذاب القبر اور منظر بن ائبة المسلمین کوآٹر ہے ہاتھوں لے کر کتاب وسنت کے دلائل کے ساتھان گراہوں کے پر فچے اُڑ او ئے بین عذاب قبر کے اثبات اور منکر بن عذاب قبر کی تر دیدوالی بیہ کتاب دالد بن الخالص' آپ کے ہاتھوں میں ہے۔الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیرعطافر مائے صحت کا ملہ کے ساتھ کمبی زندگی اور وسائل مطلوب دنیا اور آخرت میں جزائے خیرعطافر مائے صحت کا ملہ کے ساتھ کمبی زندگی اور وسائل مطلوب مخت تاکہ وہ مسلک حق کوون بدن سر بلند کرنے اور باطل کو ہرمحاذ پر شکست و سے میں معروف رہیں۔ آمین (۲۲/ اپریل ۲۰۰۷ء)

[بیمقدمه داکٹر ابوجا برعبداللد دامانوی حفظہ اللہ کی کتاب براکھا گیا ہے-]

## صیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویامتواتر

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ مَنْ يُنطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ؟ ﴾

جسنے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہ آء:۸۰)

اس آیت کریمہ ودیگر آیات ہے رسول کریم مَلَا فیزام کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت ہے۔

سیدنا عبداللد بن عمر دلاتین سے روایت ہے کہ لوگ قبا (مدینے) میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہے کہ لوگ قبا (مدینے) میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہے کہ ایک خض نے آکر کہا: رسول الله مثاقیق پر آج کی رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف کرے نماز پڑھنے کا حکم آگیا ہے۔ پس سارے نمازی جوشام کی طرف رُخ کے نماز پڑھ رہے تھے ، نماز ہی میں کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ (موطا امام الک روایة این القاسم مقتم نے نماز پڑھ روایة کی بن کی اور 190 ج ۲۰۹ مجمع الخاری ۲۰۵۰ مجمع مسلم: ۵۲۷ دور ندہ مجمع روایة کی بن کی بار 190 ج ۲۰۷۹ مجمع الخاری ۲۰۵۰ مجمع مسلم: ۵۲۷

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین عقیدے میں بھی شیحے خبر واحد کو جحت سیجھتے تھے۔

نی کریم مَلَّ النَّیْمُ نے عیسائیوں کے بادشاہ ہرقل کی طرف دعوت اسلام کے لئے جو خط بھیجا تھا، اسے سیدنا دحیدالکلی والنٹیؤ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ (دیکھے تیجا ابناری: 2)

اس سے معلوم ہوا کہ صحیح خبر واحد طنی نہیں ہوتی بلکہ یقینی قبطعی اور ججت ہوتی ہے۔ حافظ ابن الصلاح الشہر زوری ککھتے ہیں:

'دصحیحین میں جتنی احادیث (حدثنا کے ساتھ بیان کردہ) ہیں وہ قطعی طور پر جی ہیں کوئکہ اُمت (اجماع کی صورت میں) معصوم عن الخطأ ہے لہذا جسے اُمت نے جی کے سیم اُن اورائیان) واجب ہے اور پی ضروری ہے کہ بیروایات حقیقت میں چھی جی ہیں۔''

اس رمحی الدین نووی کا اختلاف ذکر کرنے کے باوجود حافظ ابن کثیر الدمشقی لکھتے ہیں:

"اوربیاستنباط اجھاہے... میں اس سیلے میں ابن الفعلاح کے ساتھ یہوں ، اُقوں نے جو کہا اور راہنمائی کی ہے (وہی سیح ہے) واللہ اعلم "

(انتصارهلوم الحديث مع تثقيق الشيخ الالباني ج أم ١٢٦،١٢٥)

حافظ ابن كثير رحمة الله مزيد فرمات بين:

د اس كے بعد مجھے ہمارے استاد علامة ابن تيمية كاكلام ملاجس كامضمون بيرے:

جس حدیث کو (ساری) امت کی (بالاجماع) تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کا قطعی الفتحت ہونا ائمہ کرام کی جماعتوں سے منقول ہے۔ ان میں قاضی عبدالو باب المالکی ، شیخ ابو حامد الاسفرائی، قاضی ابوالطیب الطبر کی اور شافعیوں میں سے شیخ ابواسحاق الشیر از کی ، حنا بلہ میں سے شیخ ابواسحاق الشیر از کی ، حنا بلہ میں سے در ابوعبداللہ الحسن ) ابن حامد (البغد ادی الوراق) ، ابویعلیٰ ابن الفراء ، ابوالحطاب ، ابن الزاغونی اوران جیسے دوسر علاء ، حنفیہ میں سے شمل الائم السفر حتی سے یہی بات منقول ہے۔ الزاغونی اوران جیسے دوسر علاء ، حنفیہ میں سے شمل الائم السفر حتی سے یہی بات منقول ہے۔ (کمتاتی بالقبول والی احادیث قطعی الصحت بیں)

این تیمیه (رحمه الله ) نے فرمایا: اشاعرہ (اشعری فرقے) کے جمہور متکلمین مثلاً ابواسحاق الاسفرائی ادراین فورک کا بھی قول ہے ... اور بھی تمام الل حدیث (محدثین کرام اور ال کے عوام) اور عام سلف صالحین کا فد ہب (دین) ہے۔ بید بات این الفسل می نے بطور استنباط کمی متی جس میں انھوں نے الن اماموں کی موافقت کی ہے۔''

(انتصارعلوم الحديث ج اص ١٢٨٠ ١٢٨)

جو صدیث نبی کریم مَنَّ الْیُرُمِّ سے تابت ہوجائے ،اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں: اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ (مناقب الشافع لليہتى جائس ١٨٨ وسده و جح)

المَ شَافَى رَحْمَ اللَّهِ مُولِاتِ عَنْ " متى رويتُ عن رسول الله عَلَيْكَ حديثًا صحبحًا فلم آخذ به و الجماعة \_ فاشهد كم أن عقلي قد ذهب "

جب میرے سامنے رسول الله مَن الله مَن الله عَلَيْ مَعْ حَدیث بیان کی جائے اور میں اسے (بطور عقیدہ وبطور عقیدہ وبطور عمل ) ندلوں تو گواہ رہو کہ میری عقل زائل ہوچک ہے۔ (منا تب الثانعی جاس ۲۵ مرد مردی میں)

معلوم ہوا کہ امام شافعی کے زویک ، میچ صدیث پر عمل ندکرنے والا شخص پاگل ہے۔ امام شافعی خبر واحد (صحیح ) کو قبول کرنا فرض سیجھتے تھے۔ (دیکھے جماع العلم للشافعی ۱۸ مقرہ:۱) امام شافعی نے امام احمد بن شنبل سے فرمایا:تم ہم سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جانتے ہو، پس اگر خبر (حدیث) صحیح ہوتو مجھے بتادینا تا کہ میں اس پڑمل کروں جاہے (خبر ) کوئی ، بصری یا شامی ہو۔ (صلیة الاولیاء ۹۷ مادر مدمیحی ، الحدیث:۲۵ س۳۲)

معلوم ہوا کہ مجمح حدیث چاہے مجمح بخاری وضح مسلم میں ہویاسنن اربعہ و منداحمہ وغیرہ میں ہویا دنیا کی کسی معتبر ومتند کتاب میں مجمح سند سے موجود ہوتو اس پرایمان لا نااور عمل کرنا فرض ہے۔اسے طنی ،خبر واحد ،مشکوک ،اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قر آن وغیرہ کہہ کررد کر دینا باطل ،مردوداور گمراہی ہے۔

امامِ ابلِسنت امام احمد بن عنبل رحمه الله في فرمايا: جس في رسول الله مَنَا يَّيْمِ كى (صحح ) حديث ردكي توده خص بلاكت كارب ير (محراه) بـــ

(مناقب احد ص ١٨١ ، وسند جسن ، الحديث ٢٦ص ٢٨)

امام مالک کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو انھوں نے فرمایا: 'نیر حدیث حسن ہے، میں نے بید مال کے سام مالک کے سام نے بیر حدیث اس سے پہلے بھی نہیں سی 'اس کے بعد امام مالک اس حدیث کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔ (تقدمة الجرح والتحدیل لابن الب حاتم ص۳۲،۳۳ ج، وسندہ حسن)

امام ابوطنیفہ کے بارے میں حنی علاء ہے کہتے ہیں کہ مجمح حدیث ان کا فدہب تھا۔ عبد الحی کا مصنوی کامنے ہیں:

إُ أما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأئمة الأربعة "

قر آن کی خبرواحد (صیح ) کے ساتھ تخصیص ائمہُ اربعہ کے نز دیک جائز ہے۔

(غيث الغمام ص ٢٧٧)

معلوم ہوا کہ زمانہ مقروینِ حدیث کے بعد، اصولِ حدیث کی رُوسے مجھے روایت کوایمان، عقائد، صفات اوراً حکام وغیرہ سب مسائل میں قبول کرنا فرض ہے۔ (۱۲۳/فروری ۲۰۰۷ء)

#### نبي مَنَا لَيْهِمْ برجهوت بولنے والاجہم میں جائے گا

نبی کریم مَنَّ النَّیْرِ فَمْ الله الله علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار)) جس شخص نے مجھ پرالی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تووہ اپنا ٹھکانا (جہنم کی) آگ میں بنالے۔ (سیح بناری ۱۰۹)

ارشادِنبوی ہے کہ ((من روی عنبی حدیثًا وهو يوی أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) جس نے مجھ سے ایک خدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ بیروایت جھوٹی (میری طرف منسوب) ہے تو میخص جھوٹوں میں سے ایک یعنی کذاب ہے۔ (مندعلی بن الجعد: ۱۲۰۰ وسنده میچ میچ مسلم: ۱)

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول الله منالی کی بھوٹ ہو لنے والا شخص جہنی ہے۔اس کے باوجود بہت سے لوگ دن رات اپنی تقریروں ، تحریروں اور عام گفتگو میں جھوٹی ، بے اصل اور مر دودروایتیں کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں آلی تقلید کافی نڈر واقع ہوئے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی کتابیں اور تقریریں جھوٹی روایات کا بلندا بیں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا ،مثلاً محدز کریا کا ند ہلوی دیو بندی کھتے ہیں:

''حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں که ابتدا میں حضور اقد س رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جا کمیں۔اس پر طاہ مَآ اُنْوَلْنَا عَلَیْكَ الْقُوْانَ لِقَشْقَى نازل ہوئی''

(فضائل نمازص ٨ تيسراباب مديث ٨ تبليغي نصاب ص ٣٩٨)

زگریا صاحب کی بیان کردہ بیروایت تاریخ دمثق لا بن عسا کر (۱۰۰،۹۹٫۴) میں ''عبدالو هاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس'' کی سندے مروی ہے۔ حاکم نیثا پوری فرماتے ہیں: 'یروی عن أبیه أحادیث موضوعة "عبدالوہاب بن مجاہد اپنے باپ سے موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (المدخل الی الصحیح ص ۱۵۳) ابن معین نے کہا: لاشی وہ کوئی چرنہیں ہے۔ (سوالات ابن الجنید ،۲۲۳) نسائی نے کہا: متروک الحدیث (کتاب الفعفاء والمتر وکین .۳۵۵) علی بن المدینی نے کہا: غیسر شقة و لا یک سب حدیثه وہ تقدیمیں ہے اوراس کی حدیث نہ تھی جائے۔ (سوالات محربن عثان بن الی شید ،۱۲۵) عافظ ابن حجرنے کہا: 'متروك ' إلخ (تقریب البدیب ۱۲۳۳)

ایسے خت مجروح راوی کی موضوع روایت عوام الناس کے سامنے پیش کی تی ہے مالا تکہ اس کے برقس میں میں بیٹری کئی ہے مالا تکہ اس کے برقس میں وی دوایت میں آیا ہے کہ بی مثالیۃ اور کس برقس میں وی دیا دے کہ بی مثالیۃ اور کس لئے ہے۔ جب وہ (عبادت کرتے ہوئے) تھک جاتی ہیں تو اس سے لئک جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو، اسے کھول دو، جب تک بھاش بہاش رہوتو نماز پر معواور جب تھک جاو تو بیٹے جاؤ۔ (صحیح بخاری: ۱۵۰ اور سے مسلم: ۱۵۸۸) رسول اللہ مثالیۃ ہی تو عبادت کے لئے رسی با ندھ کے عمل سے منع فرمار ہے ہیں اور زکر یا صاحب نہ کورہ موضوع روایت کے ذریعے سے سے کہتے ہیں کہ " تو اپنے کورس سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلب سے گرنہ جائیں'!!

جھوٹی اور مردو دروایات معلوم کرنے کے کئی طریقے ہیں مثلاً:

- روایت بیان کرنے والا کذاب ومتر وک ہو۔
  - روایت بےسندو بےحوالہ ہو۔
- محدثین کرام نے روایت ندکورہ کوموضوع، باطل اور مردودوغیرہ قرار دیا ہواگر چہاس
   کے راوی تقدوصدوق ہوں اور سند بظاہر صحیح یا حسن معلوم ہوتی ہو۔

یاد رکھیں کہ نبی مَثَالِیْمَ پر جموف ہولنے والاشخص جہنم میں جائے گا۔ اس وعیدِ شدید میں آ آپ مَثَالِیْمَ پر جموث ہولنے والا اور آپ پر جموث کو بغیر تر دید کے آگے لوگوں تک پہنچانے والا دونوں یکساں شامل وشریک ہیں۔و ما علینا إلا البلاغ

## ابل ِحدیث ایک صفاتی نام اوراجماع

سلف صالحین کے آثار سے بچاس (۵۰) حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اہلِ حدیث کالقب اور صفاتی نام بالکل صحیح ہے اور اس پرا جماع ہے۔ ۱) بخاری: امام بخاری نے طائفہ منصورہ کے بارے میں فرمایا:

"يعنى أهل الحديث "لين اس مرادابل الحديث بير-

(مسألة الاحتماع بالشافع لخطيب ص يه وسنده صحح ،الحجة في بيان المجتدار ٢٣٧)

امام بخاری نے بچیٰ بن سعیدالقطان سے ایک راوی کے بارے میں نقل کیا:

"لم يكن من أهل الحديث..." وهاالل الحديث ميس منهيس تها-

(البَّارِيخُ الكبير ٢ ر٣٢٩، الضعفاء الصغير: ٢٨١)

٧) مسلم: امامسلم مجردح راوبوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هم عند أهل الحديث متهمون" وه المي حديث كنز ويكمتهم بي-صحيم المقدم (قبل الباب الاول) دوسران في اص

امام سلم نے مزید فرمایا:

'' وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله …''

ہم نے حدیث اور اہلِ حدیث کے مذہب کی تشریح کی۔ (حوالہ ندکورہ)

امام مسلم نے ایوب استختیانی، ابن عون ، ما لک بن انس، شعبہ بن الحجاج ، یکی بن سعید القطان ، عبد الرحمٰن بن مهدی اور ان کے بعد آنے والوں کو "مسن أهسل السحد يسث " المل حديث ميں سے قرار دیا۔

وصحيم مسلم، المقدمة ٢٦٠ (باب صحة الاحتجاج بالحديث أمعنعن ) دوسرانسخه الر٢٣ تيسرانسخه الاحتجا

مقَالاتْ 162

۳) شافعی: ایک ضعیف روایت کے بارے میں امام محربن ادر لیں الشافعی فرماتے ہیں:
"لا یشبت أهل الحدیث مثله"اس جسی روایت کواہل حدیث ثابت نہیں سجھتے۔
(اسن الکبری للیبتی ۱۲۹۰ وسند میخ)

امام شافعی نے فرمایا:

"إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي عَلَيْ حياً" جب مين اصحاب الحديث مين سے كئ شخص كود كيتنا بول تو كويا مين نبى مَثَلَّ التَّبَيْرَ مَ كوزندود كيتم ابول - (شرف اصحاب الحديث لخطيب: ٨٥ وسنده شيح)

احمد بن عنبل: امام احمد بن عنبل سے طائفہ منصورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

''إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟'' الربيطائقة منصورة اصحاب الحديث بين تو يعربين بين ويعربين بين جانتا كدوه كون بين؟

(معرفة علوم الحديث للحائم ص ارتم: اوسنده حسن، وسححه ابن جمر في فتح البار ١٩٣٧ تحت ١٣١٧) • يجل بن سعيد القطان: امام يجل بن سعيد القطان في سليمان بن طرخان التيمى كے بارے ميں فرمايا: " "كان التيمي عندنا من أهل الحديث"

تیمی ہمارے نزد یک اہل حدیث میں سے ہیں۔

(مندطی بن الجعد ار۵۹۴ ح۳۵۳ اوسنده صحح ، دومرانسخه ۱۳۳۰، الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ۱۲۵/۳ وسنده صحح) ایک راوی حدیث عمران بن قد امدالعمی کے بارے میں بیچی القطان نے کہا:

" ولكنه لم يكن من أهل الحديث "كين وه المي حديث من سينيس تقار (الجرح والتعديل ٢٠٦٣ وسند ميح)

۲) ترفنی: امام ترفنی نے ابوزیدنای ایک داوی کے بارے میں فرمایا:
 "وأبو زید رجل مجھول عند آھل الحدیث"

Û

اورابل صديث كنزد كيابوزيد مجهول آدى ب- (سنن الرندى: ٨٨)

ابوداود: امام ابوداود البحستانى نے فرمایا:

''عند عامة أهل الحديث'' عام ابلِ حديث كنز ديك (رسالة الى داودالى كمدنى وصف سندص ٣٠، ومخطوط شا)

انسائی: امام نسائی نے فرمایا:

" ومنفعةً لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن " ومنفعةً لأهل الإسلام ومن أهل الحديث علم وفقد اورقرآن والول ميس سه - اللي اسلام ك لئم نقع مها ورائل حديث علم وفقد اورقرآن والول ميس سه - اللي السلام المعلقات السلفية : ۲۵۸)

ابن خریمہ امام محربن اسحاق بن خریمہ النیسابوری نے ایک صدیث کے بارے میں فرمایا:
 "لم نر خلافًا بین علماء أهل الحدیث أن هذا النجبر صحیح من جهة المنقل" بم نے علمائے اہل حدیث کے درمیان کوئی اختلاف نہیں دیکھا کہ بیصدیث روایت کے لحاظ ہے تھے ہے۔ (میح این خریمہ ارا ۱۳۵۳)

• 1) ابن حبان: حافظ محمد بن حبان البستى نے ایک حدیث پروری و یل باب با ندها:

د کو خبر شنع به بعض المعطلة على أهل الحدیث ، حیث حرموا توفیق الإصابة لمعناه "اس حدیث کافر کرجس کے وریع سے البحض معطلہ فرتے والے اہلِ حدیث پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ یہ (معطلہ ) اس کے معنی کی توفیق سے محروم ہیں۔ (صحیح این حبان ، الاحیان: ۲۲۵ دور انتی دعمود)

ایک دوسرے مقام پر حافظ ابن حبان نے اہل الحدیث کی پیصفت بیان کی ہے:

'' ینتحلون السنن ویذبون عنها و یقمعون من خالفها'' وه حدیثوں پرعمل کرتے ہیں،ان کا دفاع کرتے ہیں اور اِن کے کالفین کا قلع قمع کرتے ہیں۔ (صحح این حیان،الاحمان:۱۲۹ دوسرافٹہ:۱۲۲٪)

نيز ديكھيےالاحسان (اردماقبل حالا)

11) ابوعوانه: امام ابوعوانه الاسفرائن ايكمسكك باركيس امام مزنى كوبتات بين: اختلاف بين أهل الحديث"

اس میں اہل صدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ (دیکھے مندانی واندج اص ۲۹)

17) عجلى: امام احمد بن عبدالله بن صالح العجلي في امام سفيان بن عيينه كي بار عين فرمايا:

" و كان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث المزهري كا مديث مين سب المزهري كا مديث مين سب المزهري كا مديث مين سب سعزياده تقدين - (معرفة الثقات ار ٣١٥ - ١٣١٥، دومر النخه: ٥٧٤)

۱۴) حاكم: ابوعبدالله الحاكم النيسابوري في امام يجي بن معين كي بارے مين فرمايا:

"إمام أهل الحديث" ابل حديث كامام (المعدرك ١٩٨١ ت- ١١)

15) عالم كبير: ابواحدالحاكم الكبير في ايك كتاب كصى ب

"شعار أصحاب الحديث" اصحاب الحديث كاشعار

يد كتاب داقم الحروف كي تقيق اورزج سي حجب چكى بـ و يكه ما منامدالحديث ٩٩ ٢٨١٠.

10) فرياني: محدين يوسف الفرياني في كها:

" رأينا سفيان الثوري بالكوفة و كنا جماعة من أهل الحديث" تهم في سفيان تورى كوفه يس و يكها اور بهم المل حديث كى ايك جماعت تقير (الجرح والتعريل اروم وسنده محج)

17) فریابی: جعفر بن محمد الفریابی نے ابراہیم بن موی الوز دولی کے بارے میں کہا:

" وله ابن من أصحاب الحديث يقال له:إسحاق"

اس کابیٹا اصحاب الحدیث میں سے ہواسے اسحاق کہتے ہیں۔

(الكامل لا بن عدى ارا ٢٤ دوسر انسخد ار ١٨٧٠ وسنده صحيح)

14) ابوحاتم الرازى: اساء الرجال كي شهورانام ابوحاتم الرازى فرمات بين: "واتفاق أهل الحديث على شئ يكون حجة" اور کسی چیز پراہل ِ حدیث کا اتفاق جمت ہوتا ہے۔ (کتاب الراسیل ص۱۹ افقرہ: ۲۰۰) ۱۸) ابوعبید: امام ابوعبید القاسم بن سلام ایک اثر کے بارے میں فرماتے ہیں: "وقد یا خذ بھاذا بعض اُھل الحدیث "بعض اہل ِ حدیث اسے لیتے ہیں۔ (کتاب انظہور لائی عبید: ۱۲ امالا وسطلا بن الممند را (۲۲ میں) ابوداود البحت انی کے صدوق عند الجمہور صاحب زادے

**۱۹)** ابو بکرین الی داود: امام ابو داو دالبحتا نی کےصدوق عندالجمہو رصاحب زادے ابو بکرین ابی داودفر ماتے ہیں:

"ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح" اورتُو اس قوم ميس سے نه بونا جواپنے دين سے کھيلتے ہيں (ورنه) تو اہلِ حديث پرطعن وجرح كربيٹھے گا۔ (كتاب الشريعة لمجمد بن الحسين الآجرى ص ٩٧٥ وسند ، صحح)

• ٢) ابن ابی عاصم: امام احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد عرف ابن ابی عاصم ایك داوی كرار من الله علام ایك داوی كرار مات بین:

"رجل من أهل الحديث ثقة" المِلِ صديث مِن عن اهل الحديث ثقرة دى إيس- وه ايك ثقدة دى إيس- (الآمادوالثاني امر٢٣٣ ٢٣٣)

۲۱) ابن شامین: حافظ ابوحفص عمر بن شامین نے عمر ان العمی کے بارے میں کی القطان کا قول نقل کیا:

"ولكن لم يكن من أهل الحديث" الكين ووابل مديث مين سفيس تقا-(تاريخ اساء التقات لابن شامين ١٠٨٠)

٧٧) الجوز جانى: ابواسحاق ابرائيم بن يعقوب الجوز جانى نے كہا:

"ثم الشائع في أهل الحديث ... " كيمر المل حديث مين مشهور - - الشائع في أهل الحديث ... " وأحوال الرجال ص ٣١٣ رقم (١٠٠ ) نيز و يكهن ٢١٣٠ من المراب المر

٢٣) احد بن سنان الواسطى: امام احد بن سنان الواسطى في فرمايا:

"ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث"

مقالات مقالات

دنیامیں کوئی ایسابدعی نہیں ہے جوائل الحدیث سے بغض نہیں رکھتا۔

· (معرفة علوم الحديث للحائم صب رقم: ٢ وسنده يح)

معلوم ہوا کہ جو شخص اہلِ حدیث سے بغض رکھتا ہے یا ہلِ حدیث کو بُرا کہتا ہے تو وہ شخص پیکابدعتی ہے۔

۲٤) على بن عبدالله المدين: امام بخارى وغيره كاستاداما على بن عبدالله المدين ايك روايت كي تشريح مين فرمات بين:

'' يعني أهل الحديث ''ليعنى وه ابلِ حديث (اصحاب الحدبيث) بين\_. (سنن الترندى:۲۲۲۹،عارضة الاحوذى٩ (۵۲)

٧٥) قنيبه بن سعيد: امام قنيبه بن سعيد فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث .... فإنه على السنة" الرَّوُكي آدى كود كيهي كه وه الله الحديث مع مجت كرتا به تو يشخص سنت پر (چل رما) ہے۔ (شرف اصحاب الحديث لخطيب:١٣٣١ وسند صحح)

۲۶) این قتیبه الدینوری: المحدث الصدوق امام این قتیبه الدینوری (متوفی ۲۷۱ه) نے ایک تتاب کھی ہے:

"تأویل مختلف الحدیث فی الود علی أعداء أهل الحدیث"

اس کتاب میں انھوں نے اہل الحدیث کے دشمنوں کاز پردست رد کیا ہے۔

(۲۷) بیہی : احمد بن الحسین البیہی نے مالک بن انس، اوزاعی سفیان توری سفیان بن عیدیہ حماد بن زید بہاد بن سلمہ شافعی ،احمد اوراسحاق بن راہو بیو غیر ہم کو "من أهل الحدیث"

الل حدیث میں سے ،لکھا ہے۔ (کتاب الاعقاد والبدلیة الی سیل الرشاد لیبیتی ص۱۸)

الم یکن من أهل الحدیث" وه اہل حدیث میں سے نہیں تھا۔

"کم یکن من أهل الحدیث" وه اہل حدیث میں سے نہیں تھا۔

(کتاب معجم ار۲۹ ۴ ست ۱۲۱ محمد بن جبر مل النسوى)

مقالات مقالات

۲۹) خطیب: خطیب بغدادی نے اہل صدیث کے فضائل پرایک کتاب

"شرف أصحاب الحديث "الكص ب جوكمطبوع بـ

خطیب کی طرف 'نصیحة أهل الحدیث'نامی کتاب بھی منسوب ہے۔ نیز و کی کے تاریخ بغداد (۱۲۲۴ ت ۵۱)

• ٣) ابوقیم الاصبانی: ابوقیم الاصبانی نے ایک راوی کے بارے میں کہا:

"لا يحفى على علماء أهل الحديث فساده"

علمائ المل حديث براس كافسا وفي نبيل ب- (المستر بعلى مح مسلم جاس ١٥ فقره: ٨٩) ابونيم الاصبهاني نے كها: "و ذهب الشافعي مذهب أهل الحديث"

اور شافعی اہل ِ صدیث کے مذہب پر گا مزن تھے۔ (حلیة الاولیاء ١١٣/٩)

٢٦) ابن المنذر: حافظ محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسا بوري في اين ساتقيول اور

ا ما مثافق وغيره كو 'اہل الحديث' كہا۔ ديكھئے الاوسط (٢/٧-٣ تحت ح:٩١٥)

٣٢) الآجرى: امام ابو برحمه بن الحسين الآجرى في المل حديث كوا بنا بها في كما:

"نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه

وغيرهم من سائر المسلمين "ميرے بھائيول كے لئے شيخت ہے۔

ابل قرآن، ابل حدیث اور ابل فقه میں (جو) تمام مسلمانوں میں سے ہیں۔

🐣 (الشريعة ص٣ ، دوسرانسخ ص ٤)

جنیمییہ: منکرینِ حدیث کواہلِ قرآن یا ہلِ فقہ کہناغلط ہے۔ ہلِ قرآن اہلِ حدیث اور ہالِ فقہ وغیرہ القاب اور صفاتی نام ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ والحمدللّٰد

**٣٣**) ابن عبدالبر: حافظ بوسف بن عبدالله بن محد بن عبدالبرالاندلى نے كها:

"وقالت طائفة من أهل الحديث"

اہل صدیث کے ایک گروہ نے کہا: (التمہید جاس١١)

٣٤) ابن تيميه: حافظ ابن تيميد الحرانى في ايك سوال كي جواب مين فرمايا:

"الحمد لله رب العالمين، أما البخاري وأبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق..."

"تنبیہ: ابن تیمیہ کا ان کبارائمہ ٔ حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ'' نہ مجہد مطلق تھے'' محلِ نظر ہے۔

۳۵) ابن رشید: ابن رشید الفهری (متوفی ۲۱هه) نے امام ابوب السختیانی وغیره کبارعلماء کے بارے میں فرمایا: "من أهل الحدیث" (وه) اہل حدیث میں سے تھے۔

(السنن الابين ص ١١٩، نيز د يكھيئے السنن الابين ص ١٢٢)

٣٦) ابن القيم: حافظ ابن القيم في ايغ مشهور قصيد في نيم كها:

" یا مبغضًا أهل الحدیث و شاتمًا أبشر بعقد و لا یة الشیطان " اَ اللِ حدیث سے بغض رکھے والے اور گالیاں دینے والے، تجھے شیطان سے دوئی قائم کرنے کی بشآرت ہو۔

(الكافية الثافية في الانتقارللفرقة الناجية ص ٩٩ أنعل في ان المل الحديث بم انسار سول الله عَلَيْمُ وخاصة) المن كثير: حافظ اساعيل بن كثير الدمشقى في سورة بني اسرائيل كي آيت: الم كي تفيير ميس فرمايا:

" وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن

۳۸) ابن المنادی: امام ابن المنادی البغد ادی نے قاسم بن زکریا یجی المطر ز سے بارے میں کہا:

"و كان من أهل الحديث والصدق "اورده اللي حديث مين سه (اور) سياني والول مين سه تقد (تاريخ بنداد الاسمات ١٩١٠ وسنده من)

۳۹) شیروید الدیلمی: دیلم کے مشہور مؤرخ امام شیروید بن شہردار الدیلمی نے عبدوس! (عبدالرحلٰ) بن احمد بن عبادالتقی الہمد انی کے بارے میں اپنی تاریخ میں کہا:

" روى عنه عامة أهل الحديث ببلدنا وكان ثقة متقنًا "

ہمارے علاقے کے عام اہلِ حدیث نے اُن سے روایت بیان کی ہے اوروہ تقد مُتقن تھے۔ (سرِ اعلام المبلاء ۱۲۸۳۳ والاحتجاج بیٹی کا الذہبی بردی سی کتابہ)

• كلى محمد بن على الصورى: بغداد كمشهورامام ابوعبدالله محمد بن على بن عبدالله بن محمد الصورى في الصورى في المدين محمد الصورى في كما:

أضحى عائباً أهله ومن يدعيه أم بجهلٍ فالجهل خلق السفيه الدين من الترهات والتحويه"

" قل لمن عاندالحديث و أبعلم تقول هذا، أبنِ لي أيعاب الذين هم حفظوا

حدیث سے دشمنی اور اہلِ حدیث کی عیب جوئی کرنے والے سے کہدو! کیا تو سے علم سے کہدرو! کیا تو سے علم سے کہدرہا ہے؟ مجھے بتا و بے یا جہالت سے تو جہالت بیوقو ف کی عا دت ہے۔ کیا اُن لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے جضوں نے دین کو باطل اور بے بنیاد باتوں سے بیچایا ہے ؟

( تذكرة الحفاظ للذبي اركالات عن اوسنده وسن سير اعلام البيل ع كالراسلة المنتظم لا: اجزري والرسيس)

13) سيوطى: آيتِ كريمه ﴿ يَوْمَ نَدْعُو ْ كُلَّ الْنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ۚ ﴾ (بن امرآئيل: ١) كى تشريح ميں جلال الدين السيوطى فرماتے ہيں:

''لیس لأهل الحدیث منقبة أشرف من ذلك لأنه لا إمام لهم غیر و مُثَلِّهُ ''المِلِ مدیث کے لئے اسے زیادہ فضیلت والی اور کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ مَلْ الْمُنْظِمُ کے سوااللِ مدیث کا کوئی امام نہیں ہے۔

(تدریب الراوی ۲۲۲ ۱۱ ینوع ۲۷)

27) قوام النه: قوام السنداساعيل بن محمد بن الفضل الاصبهاني ني كها:

" ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة" المل عديث كاذكراوروى فرقة قيامت تك قل يرغالب بر-(الجمة في بيان المجمعة والمراد المجمعة والمراد المجمعة والمراد المراد (المجمعة والمراد المراد ا

ت امهر مزى: قاضى حسن بن عبد الرحل بن خلاد الرامبر مزى نے كها:

" وقد شرف الله الحديث وفضل أهله "الله في حديث اور الم مديث الله كوفي مديث كوفضيات بخش مديد (المحدث الفاصل بين الراوى والواع ص ١٥٥ ارتم: ١)

**کہ)** حفص بن غیاث:حفص بن غیاث سے اصحاب الحدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو

انصول نے کہا: " مهم خير أهل الدنيا "وه دنيا ميں سب سے بہترين ہيں \_

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص٣ ح٣ وسنده على)

23) نفر بن ابراميم المقدى: ابوافق نفر بن ابراميم المقدى نے كها:

" باب : فضيلة أهل الحديث" الرحديث كفضيلت كاباب

(الجيمالي تارك الحجة ج اص ٣٢٥)

مفلح: ابوعبدالله محربين كالمقدى نے كها:

" أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق" الل صديث ناجى كروه ب بوحق پرقائم ب- (الآداب الشرعية ارا٢١)

#### ٤٧) الاميراليماني: حدين اساعيل الاميراليماني ني كها:

"علیك بأصحاب المحدیث الأفاضل تبجد عندهم كل الهدى والفضائل" فضیلت والے اصحاب الحدیث کولازم پکڑوہتم ان کے پاس ہرشم کی مدایت اوضیاتیں پاؤگے۔ (الروش الباسم نی الذب عن سنة البي القاسم جام ۲۳۳)

ابن الصلاح فیج حدیث کی تعریف کرنے کے بعد حافظ ابن الصلاح الشہر زوری السالات الشہر زوری

لكصة بين:

"فهاذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث "يوه مديث عجميح قرارويخ براال مديث كورميان كوئى المحديث "يوه مديث مي درميان كوئى اختلاف نهيس مي - (علوم الحديث عندمة ابن العمل من من شرح العراقي ص٠٠)

**59**) الصابونى: ابواساعيل عبرالرحل بن اساعبل الصابونى نے ايك كتاب كسى ہے: "عقيدة السلف أصحاب الحديث" سلف: اصحاب الحديث كاعقيده

اس میں وہ کہتے ہیں:

"ویعتقد أهل الحدیث ویشهدون أن الله سبحانه و تعالی فوق سبع سموات علی عرشه" الل صدیث یعقیده رکھتے اوراس کی گواہی دیتے ہیں کراند سبحان و تعالی سات آسانوں سے اور عرش پر ہے۔

(عقيدة السلف اصحاب الحديث ص١١)

• ٥) عبدالقاہر البغد ادی: ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد البغد ادی نے شام وغیرہ کی سرحدوں پر رہنے والوں کے بارے میں کہا:

" كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة "وهسب المست " كلهم على مذهب ألم الحديث من أهل السنة "وهسب المست المست المست المل حديث كفي من المست المس

ان بچاس حوالوں سے ثابت ہوا کہ سلمانوں کا مہاجرین ،انصار اور اہلِ سنت کی طرح صفاتی نام اور لقب اہلِ جدیث ہے اور اس لقب کے جواز پر اُمتِ مسلمہ کا اجماع ہے۔

مقَالاتْ 172

كى ايك امام ني بهى ابل حديث نام ولقب كوغلط ، ناجائز يا بدعت بر گر نهيس كها البذا بعض خوارج اوران سے متاثرین کا اہلِ حدیث نام سے نفرت کرنا ،اسے بدعت اور فرقہ وارانهام كهدر فداق الزاناصل ميس تمام محدثين اوراست مسلمه كاجماع كى خالفت كرناب-ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن سے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث وغیرہ صفاتی ناموں کا ثبوت ملتا ہے۔محدثین کرام کی ان تصریحات اور اجماع سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث ال صحیح العقیدہ محدثین وعوام کا لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب وسنت پر فہم سلف صالحین کی روشی میں عمل کرتے ہیں اوران کے عقائد بھی کتاب وسنت اوراجماع کے بالكل مطابق بيں \_ يا در ہے كما الل حديث اور اہل سنت ايك ہى گروہ كے صفاتى نام بيں \_ بعض ابل بدعت مير كهتيج مين كهابل حديث صرف محدثين كو كهتيج مين حاب وه ابل سنت مين ہے ہوں یا ہل بدعت میں ہے ، ان لوگوں کا پر قول فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اہلِ بدعت کے اس قول سے بیلازم آتا ہے کہ مراہ لوگوں کو بھی طائفہ منصورہ قرار دیا جائے حالاتکہ اس قول کا باطل ہوناعوام پر بھی ظاہر ہے یعض راویوں کے بارے میں خودمحد ثین نے میصراحت کی ہے وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھے۔(دیکھے فقرہ:۲۸،۲۱،۵) ونیا کا ہر بدعتی اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے تو کیا ہر بدعتی ایٹے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ حق بيب كما الى حديث كاس صفاتى نام ولقب كم معداق صرف دوكروه إين:

🛈 حدیث بیان کرنے والے (محدثین)

صدیث برعمل کرنے والے (محدثین اور اُن کے عوام)

حافظا بن تیمیدر حمدالله فرماتے ہیں: 🗼

"ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا و باطنًا و ظاهرًا ، و كذلك أهل القرآن . " مم الل حديث كا يرمطلب نمين ليت كه اس سرم ادصرف و اى لوگ بين

جنھوں نے حدیث میں کھی یا روایت کی بلکہ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہر آدی جو اس کے حفظ ،معرفت اور فہم کا ظاہری و باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے اور یہی معاملہ اہل قرآن کا ہے۔ (مجموع نآور کی این تیسہ ۹۵٫۷)

حافظ ابن تیمیہ کے اس فہم سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث سے مراد محدثین اور ان کے عوام ہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ اہل حدیث کوئی نسلی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ ہروہ شخص اہل حدیث ہے جوقر آن وحدیث واجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشی میں عمل کر سے اور ای پر اپنا عقیدہ رکھے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث (اہل سنت) کہلانے کا یہ مطلب ہر گر نہیں ہے کہ اب یشخص جنتی ہوگیا ہے۔ اب اعمال صالحہ ترک، خواہشات کی پیروی اور من مانی زندگی گر اری جائے بلکہ وہی شخص کا میاب ہے حس نے اہل حدیث (اہل سنت) نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی طرح قرآن وسنت کے مطابق زندگی گر اری۔ واضح رہ نجات کا دارو مدار گر اری۔ واضح رہ نجات کا دارو مدار گوب واذ ہان کی نظیر اور ایمان وعقید سے کی درتی کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ یہی شخص اللہ کافین میں میں میں ہیں ہے بلکہ نجات کا دارو مدار کونسل وکرم سے ابدی نجات کا مرتی کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ یہی شخص اللہ کونسل وکرم سے ابدی نجات کا مستحق ہوگا۔ ان شاء اللہ (۲۹رجب ۱۳۵۷ھ)

اس تحقیقی مضمون میں جن علماء کے حوالے پیش کئے گئے ہیں ان کے ناموں کی ترتیب بلحا ظِرروف ججی درج ذیل ہے:

ابن البي عاصم (متوفى ٢٨ه): ٢٠ ترفدى (متوفى ١٢ه): ٢١ ابن البي عاصم (متوفى ١٣٥٥): ٢١ ابن تيميه (متوفى ١٣٥٥): ٢١ ابن تيميه (متوفى ١٣٥٥): ٢١ ابن خزيمه (متوفى ١٣٥٥): ١١ ابن خزيمه (متوفى ١٣٥٥): ١٣٠ ابن خزيمه (متوفى ١٣٥٥): ١٩٠ ابن خزيمه (متوفى ١٣٥٥)

ابن رشید (متوفی ۲۷س): ۳۵ حاکم کبیر (متوفی ۲۷۸ه): ۱۲

ابن شاہین (متو فی ۱۸۵ھ): ۲۱ حفص بن غیاث (متو فی ۱۹۴ھ): ۲۴

| 19           | ۴۸ خطیب بغدادی (متوفی ۲۳۳ه ۵):          | ابن الصلاح (متوفی ۲۰۸ه):            |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ۳۳           | ۳۳ رامبرمزی(متوفی،۳۶ه۵):                | ابن عبدالبر(متوفی ۲۳۳هه):           |
| ای           | ٢٦ سيوطي (متوفى ١١؋ ھ):                 | ابن قتيبه (متوفى ١٧ ١٤هـ):          |
| ٣            | ٣٦ شافعي (ستوني ٢٠١٣هـ):                | البينَّ القيم (متو في ا24 هـ):      |
| <b>179</b> , | ۳۷ شیروییالدیلمی (متونی ۵۰۹ھ):          | ابن کثیر(متوفی ۱۷۷ه):               |
| 14           | ٣٦ عبدالرحمٰن الصابونی (متوفی ٣٣٩هه):   | ابن مفلح (متوفی ۲۳ ۷ه):             |
| ۵٠           | ۳۸ عبدالقاهر بن طاهر (متوفی ۲۴۹ هـ):    | ابن المنادي (متوفی ۳۳۳ه):           |
| Ir           | ٣١ مجرا (متوفى ٢١١ه):                   | ابن المنذ ر(متو في ١٨٣هـ):          |
| Mr:          | ۱۹ على بن عبدالله المدين (متوني ٢٣٣هـ)  | ابو بكر بن ابي واود (متو في ١٦٣هـ): |
| 10           | ا قتیبه بن سعید (متونی ۲۲۴ه):           | ابوحاتم الرازی (متوفی ۲۷۷ھ):        |
| Mr           | 2 قوام السنة (متونى ٥٣٥ هـ):            | ابودادد(متوفی ۱۷۵۵ه):               |
| ۲۷:          | ١٨ محد بن اساعيل الصنعاني (متوني ١٨٨٥)  | ابوعبید(متونی ۲۲۴ھ):                |
| ٣٢:          | اا محمد بن الحسين الآجري (متوفى ٣١٠هـ)  | البوعوانه(متوفی ۱۳۲ه):              |
|              | ۳۰ محر بن على الصوري (متوفى ١٣٨١هـ):    | ابونعيم الاصبهاني (متوفى ١٣٧٠ﻫ):    |
| fΔ           | ٧ محد بن يوسف الفريا بي (متو في ٢١٢ه):  | احد بن عنبل(متوفی ۲۴۱ه):            |
| ۲            | ۲۳ مسلم (متوفی ۲۱۱ه):                   | احمد بن سنان (متوفی ۲۵۹ھ):          |
|              | ۲۸ نیائی (متوفی ۳۰۳ھ):                  | اساعیلی (متوفی اسیسی):              |
|              | ا فعربن ابراہیم المقدی (متوفی ۲۹۰ه):    | بخاری(متونی۲۵۲ه):                   |
|              | يُرُهُ لِي يَن سعيدالقطان(متوني ١٩٨هـ): | بيهبق (متوفی ۱۵۸هه):                |
|              | -                                       |                                     |

# اہل حدیث پر بعض اعتر اضات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
صحح العفيده محد ثين كرام اورتقليد كي بغير ، سلف صالحين كي فهم پركتاب وسنت كى اتباع
كرف والول كالقب اورصفاتى نام: المل حديث بهدائل حديث كيزديك قرآن مجيد،
احاديث صحح د (على فهم السلف الصالحين) اوراجماع شرى حجت مين أخيس ادله شرعيه هي كها
جاتا بدادلة شرعيه المحادة واز ثابت باوراجمها دكي متعدد اقسام بين:

- 🕦 كتاب دسنت كيعموم ومفهوم وغير جماسے استدلال
- 🕝 آ ٹارسلف صالحین سے استدلال 🍙 وہ قیاس جوادلہ شرعیہ کے مخالف نہ ہو۔
  - مصالح مرسله وغیره

ابلِ حدیث کے نزدیک اجتہاد جائز ہے لہذا ادلہ شرعیہ ثلاثہ سے استدلال کے بعد دلیلِ رابع پر بھی عمل جائز ہے، بشرطیکہ کتاب دسنت ،اجماع اور آثارِسلف صالحین کے خلاف نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں اہلِ حدیث کے نزد یک ادلہ اربعہ درج بالامفہوم کے ساتھ ججت ہیں۔

تنبید: اجتهاد عارضی اور وقتی ہوتا ہے لہٰذا اسے دائی قانون کی حیثیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ایک شخص کا اجتہاد دوسر ہے شخص پر دائمی و لا زمی حجت قر ار دیا جا سکتا ہے۔اس تمہید کے بعد بعض الناس کے اہل حدیث پر اعتراضات ومغالطات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں:

اعتراض تمبرا: "اہلِ حدیث کے نزدیک شری دلیلیں صرف دوہیں:

🛈 قرآن 🕜 حدیث تیسری کوئی دلیل نہیں ہے۔"

جواب: ني كريم مَنَا لِيُنْ كارشاد ب: (( لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ))

الله میری امت کو بھی گراہی پرجع نہیں کرےگا۔ (المتدرك للحاكم اردال ۱۹۹۳ وسنده جع) اس حدیث سے اجماع امت كا جحت جونا ثابت ہے۔ (ديكھتے اہنام الحدیث: اص م جون ۲۰۰۰ء) حافظ عبدالله غازيپوري محدث رحمه الله (متوفی سساھ) فرماتے ہیں:

"اس سے کوئی بینہ سمجھے کہ اہل صدیث کو اجماع امت وقیاس شرعی سے انکار ہے۔ کیونکہ جب بیدونوں کتاب وسنت سے ماننے میں ان کا ماننا آگیا"

(ابراءالل الحديث والقرآن ٣٢٥)

معلوم ہوا کہ اہلی حدیث کے نزدیک اجماع امت (اگر ثابت ہوتو) شرعی ججت ہے۔ اس وجہ سے ماہنامہ الحدیث حضر و کے تقریباً ہم شارے پر لکھا ہوتا ہے کہ'' قرآن وحدیث اور اجماع کی برتری'' یہ بھی یا در ہے کہ اہلی حدیث کے نزدیک اجتہا د جائز ہے جسیا کہ تمہید میں عرض کردیا گیا ہے۔ والحمد للد

اعتراض نمبر۲: اہلِ حدیث کے نزدیک ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ قر آن وحدیث کوفہم سلف صالحین کے بجائے اپنے ذاتی فہم کے ساتھ سجھنے کی کوشش کرے۔

جواب: یه اعتراض بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حافظ عبداللدروپڑی محدث رحمہاللہ (متوفی ۱۳۸۳ھ) فرماتے ہیں: ''خلاصہ یہ کہ ہم تو ایک ہی بات جانے ہیں وہ یہ کہ سلف کا خلاف جائز نہیں' (فادی اہل صدیث جامی ااا) معلوم ہوا کہ اہل صدیث کے نزدیک قرآن وصدیث کو سلف صالحین کے نبردیک قرآن وصدیث کو سلف صالحین کے نہم کے مقابلے میں ذاتی انفرادی نہم کو دیوار پردے مارنا چاہئے۔ اسی وجہ سے ماہنا مہ الحدیث حضر و کے تقریباً ہم شارے کے آخری ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے کہ ''سلف صالحین کے متفق نہم کا پر جار''

اعتر اض نمبرسا: الل حدیث کے نز دیک صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی جمت ہیں۔وہ حدیث کی دوسری کتابوں کونہیں مانتے۔

جواب: یاعتراض بھی باطل ہے، کیونکہ اہلِ حدیث کے نزدیک صحیح احادیث ججت ہیں جات میں علام میں ہوں جات ہیں جات ہیں جات میں ماجہ، علی میں ہوں یاسنن ابن ماجہ،

مقالات المقالات المقا

منداحد، مصنف ابن ابی شیبه اور دیگر کتب حدیث میں صحیح وحسن لذاته سند کے ساتھ موجود مول اسلام کتابیں بھول ماہنامہ الحدیث حضرو، اس پر گواہ ہیں کہ ہم صحیحین کے ساتھ ساتھ دوسری کتب حدیث کی صحیح روایتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

اعتراض نمبر، اللِ مديث تقليد نبيل كرتــ

جواب: جی ہاں!اہلِ حدیث تقلیر نہیں کرتے، کیونکہ تقلید کے جوازیا وجوب کا کوئی شوت قرآن، حدیث اورا جماع میں نہیں ہے اور نہ آٹار سلف صالحین سے تقلید ٹابت ہے بلکہ سید نا معاذیں جبل ڈالٹیئے نے فرمایا: 'و اما زلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدو ہدین کم '' رہاعالم کی فلطی کامسکلہ تواگر وہ ہدایت پہھی ہوتو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(كتاب الزمدللا مام وكيع ح اص ١٥٠٠ حار الدوسند وحسن ، دين مين تقليد كاستلاص ٣٦)

اہلِ سنت کے جلیل القدر امام محمد بن ادر لیس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے۔ (کتاب الام مختر المزنی شن اردین میں تقلید کا سنایس ۳۸)

ظاہر ہے کہ کتاب وسنت پڑمل اور بدعت سے بیخ میں ہی دونوں جہانوں کی کامیا بی

کایقین ہے۔

اعتر اض نمبر۵: وحیدالزمان حیدرآبادی نے بیلکھاہےاورنواب صدیق حسن خان نے وہ کھاہے نورالحسن نے بیکھاہےاور بٹالوی نے وہ کھھاہے۔

جواب وحیدالزمان صاحب ہویا نواب صدیق حسن خان صاحب ، نورالحسن ہویا بٹالوی صاحب ہوں ، ان میں سے کوئی بھی اہل حدیث کے اکابر میں سے نہیں ہے اور اگر ہوتے بھی تو اہل حدیث اکابر برست نہیں ہیں۔

وحیدالزمان صاحب تو منزوک تھے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۳سم ۲۳۰،۳۸ ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی تقلیدی نے پیانٹنلیم کیا ہے کہ اہل حدیث کے علاءاور عوام بالا تفاق مقالات بالمقالات المقالات المق

وحیدالزمان وغیره کی کتابول کوغلط قرار دی کرمستر دکر بچکے ہیں۔ (حقیق سئلة قلیص ۲) شبیراحمد عثانی دیوبندی کووحیدالزمان کا (صبح بخاری کا) ترجمه پیند تھا۔

· ( و يكيي فنل الباري ج اص ٢٣٠ از قلم جمريحيٰ صديقي ديوبندي )

وحیدالز مان صاحب عوام کے لئے تقلید کو واجب سجھے تھے۔[دیکھے نزل الا برار (ص ک)
شائع کردہ آلِ دیو بند لا بور ] للہٰ دانسان یہی ہے کہ وحیدالز مان کے تمام حوالے آل دیو بند
اور آلِ تقلید کے خلاف پیش کرنے چا بئیں ۔ نواب صدیق حسن خان صاحب (تقلید نہ
کرنے والے ) حنفی تھے۔ (آثر صدیقی حصہ چہارم صا، دیکھئے مدیث اوراہل مدیث میں مردد یک
نور الحن مجہول الحال ہے اور اس کی طرف منسوب کتابیں اہلِ حدیث کے نزدیک
معتبر کتابوں کی فہرست میں بلکہ یہ تمام کتابیں غیر مفتی بہا اور غیر معمول بہا مسائل پر
مشتمل ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

محرحسین بٹالوی صاحب رحمہ اللہ اہل مدیث عالم تھے کین اکابر میں سے نہیں تھے،

بلکہ ایک عام عالم تھے جنھوں نے سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیا نی پر کفر کا فتو کی لگایا۔ ان

کی کتاب ' الاقتصاد' مردود کتابوں میں سے ہے۔ بٹالوی صاحب کی پیدائش سے صدیوں
پہلے روئے زمین پر اہل مدیث موجود تھے مثلاً دیکھئے ماہنا مہ الحدیث ہو ۲۹س ۱۳ سات سات معلام مطلب ملا عاور دیگر علماء اصاغر کے حوالے اہل مدیث کے خلاف پیش کرنا خلام عظیم ہے۔ اگر کچھ پیش کرنا ہے تو اہل مدیث کے خلاف قرآن مجید ، احادیث صیحہ ، اجماع اور ساف صالحین مثلاً صحابہ و ثقہ تابعین و ثقہ تع تابعین و کبار محدثین کے حوالے پیش کریں بصور سے دیگر دندان شکن جواب یا کئیں گے۔ ان شاء اللہ

تنبید: اہلِ حدیث کے نزدیک قرآن وحدیث اوراجماع کے صریح مخالف ہرقول مردود ہے خواہ اسے بیان کرنے یا لکھنے والا کتنا ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو۔

اعتر اض نمبر ۲: مفتی عبدالهادی دیوبندی وغیره نے لکھا ہے کہ''یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کے غیر مقلدین (جوخود کواہلحدیث کہتے ہیں ) کا وجود انگریز کے دورسے پہلے نہ تھا۔''

(نفس کے پجاری ص ا)

جواب: دوتم كيلوكول كوالل حديث كهترين:

🕦 صحیح العقیده ( ثقنه وصدوق)محدثین کرام جوتقلید کے قائل نہیں ہیں۔

محدثین کرام کے عوام جوشی العقیدہ ہیں اور بغیرتقلید کے کتاب وسنت پڑمل کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

یں۔ یہ دووں مروہ یرا سرون سے سے حراق ملت ہر دوری کو جودر ہے ہیں۔ دلیل اول: صحابہ کرام سے تقلید شخصی و تقلید غیر شخصی کا کوئی صریح ثبوت نہیں ہے بلکہ

دیل اول: صحابهٔ کرام سے تقلیدِ تھی وتقلیدِ عیر تھی کا لولی صرح تبوت ہیں ہے بلکہ سیدنامعاذین جبل رہائٹیؤ نے فرمایا:''و أماز لة عالمہ فإن اهتدی فلا تقلدوہ دینکم''

سيراسي درن بن بن بن يوني خور مايا. والمارية عائم وان المندي فار عقد و ويتحم رباعالم كي غلطي كامسكه تو (سنو)وه اگرسيد هے راسته پر بھي (چل رہا) موتو بھي اين دين

رم میں اس کی تقلید شہر کرو۔( کتاب الزمد للا مام دکیج جام ۲۰۰۰ حالات پر میں رم میں میں تقلید کا مسئلہ ۱۳۷۰) میں اس کی تقلید شہر و۔( کتاب الزمد للا مام دکیج جام ۲۰۰۰ حالات مسئلہ ۱۳۷۰)

سيدناابن مسعود رالتين فرمايان لا تقلدوا دينكم الرجال "اين وين مي لوكول كى

تقليد شكرو - (اسنن الكبرى للبيم قى ج عن ١٠ دسند السيح ، نيز ديكھيّادين مِن تقليد كامسلام ٢٥)

صحابہ میں سے کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے البذا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا اس پراجماع ہے

كة تقليد ممنوع ہے اور يہ بھی معلوم ہوا كہ تمام صحابہ اہلِ حدیث تھے۔ یا درہے كہ اس اجماع

کے خالفین ومنکرین جو' دلائل'' پیش کرتے ہیں ان میں تقلید کالفظنہیں ہے۔

دلیل دوم: مشہورجلیل القدر تابعی امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ لوگ تجھے رسول اللہ مَثَلَ اللَّهِ مَثَلِ اللَّهِ مَثَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَثَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَثَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

کی جوحدیث بڑا کمیں اسے (مضبوطی سے ) بکر لواور جو بات وہ اپنی رائے سے ( کتاب و

سنت کے خلاف ) کہیں اسے کوڑے کرکٹ (کے ڈھیر) پر پھینک دو۔

(مندالداري ح اص ١٤ ح ٢ ٢٠ وسند صحيح ، دين مين تقليد كاستله ص ٢٧)

ابراہیم تخفی کے سامنے کسی نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تو انھوں نے فر مایا: رسول اللہ متالیکی کے حدیث کے مقابلے میں تم سعید کے قول کو کیا کروگے؟

(الاحكام لا بن حزم ج٢٥ ص ٢٩٣ وسنده صحيح ، دين مين تقليد كامسئله ٣٨)

تابعین میں ہے کسی ایک ہے بھی تقلید کا جوازیا وجوب ثابت نہیں ہے لہذاان اقوال

مقالات الله

اورديگراِقوال سے صاف ظاہر ہے كەتقلىد كے منوع ہونے پرتابعين كابھى اجماع ہے اور بيد اس بات كى واضح دليل ہے كەتمام ثقة وضح العقيدہ تابعين اللي حديث تھے۔

ولیل سوم: تنع تا بعی علم بن عتید نے فر مایا: آپ لوگوں میں سے برآ دمی کی بات لے بھی کتے ہیں اور دبھی کر سکتے ہیں سوائے نبی مظاہر کے ۔ (الا حکام لابن حزم ۲۹۳۳ دسند مجع)

تبع تابعین میں ہے کسی ایک ثقہ تبع تابعی سے تقلید شخصی وتقلید غیر شخصی کا کوئی شہوت نہیں ہے لہٰذااس پر بھی اجماع ہے کہ تمام تفقہ وضح العقیدہ تبع تابعین اہلِ حدیث تھے۔ ولیل چہارم: اتباع تبع تابعین میں سے ایک جماعت نے تقلید سے منع کیا ہے، مثلاً امام ابوعبداللہ تحمد بن ادر لیس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید ہے منع کیا۔ و کیھئے کہا بالام (مختر المرفن من ما)

ا مام شافعی نے فر مایا: اور میری تقلید نه کرو . (آداب الشافعی دمنا قبلاین ابی عاتم ص ۵۱ دسنده ت ) امام احمد نے فر مایا: اینے دین میں ان میں سے کسی ایک کی چھی تقلید نه کرو .

(سائل الي داودص ١٧٤)

ا یک صحیح حدیث میں ہے کہ طائفہ منصورہ (اہلِ حِق کا سچا گردہ) ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ اس کی تشریح میں امام بخاری فرماتے ہیں: لیعنی اس سے مرادا ہل الحدیث ہیں۔

(مسألة الاحتجاج بالثافعي تخطيب ص ٢٦ وسنده ميح)

ا مام قتیبہ بن سعید نے فر مایا: اگر تو کسی آ دمی کو دیکھے کہ وہ اہلِ حدیث سے محبت کرتا ہے تو بیہ شخص سنت پر (عمل پیرا) ہے۔ (شرف اصحاب الحدیث للخطیب ص۱۳۲ ص۱۳۳ و سندہ مجع) امام احمد بن سنان الواسطی نے فر مایا: دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں جو اہلِ حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔ (معرفة علوم الحدیث للحاکم ص۴ وسندہ مجع)

مزید حوالوں کے لئے دیکھتے ماہنا مدالحدیث حضرو: ۲۹ س۳۳ تا ۳۳۳

معلوم ہوا کہ تمام صحح العقیدہ اور ثقة اتباع تنع تابعین اہلِ حدیث تنھے اور تقلید نہیں کرتے تنھے، بلکہ وہ دوسروں کوبھی تقلیدے روکتے تنھے۔ دلیل پنجم: حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے لکھا ہے کہ (امام) مسلم ،تر ندی ،نسائی ،ابن ماجہ، ابن خربی نیائی ،ابن ماجہ، ابن خربی ہے ابن خربی ہے کہ کا اور البز اروغیر ہم اہلِ حدیث کے ند ہب پر تھے، وہ علماء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہ مطلق طور پر مجہد تھے۔

(مجموع فآوي ابن تيميهج ٢٠ص٣)

معلوم ہوا کہ تمام صحیح العقیدہ اور ثقہ محدثین کرام تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اہلِ حدیث تھے۔ آج کل بعض لوگ بید دعو کی کرتے ہیں کہ غیر مجتهد پر تقلید واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے ورج بالاقول سے ان کے دعوے کی تر دید ہوتی ہے کیونکہ ندکورہ محدثینِ کرام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق طور پر مجتہد نہیں تھے اور نہ تقلید کرتے تھے۔

یادر بی کدان جلیل القدر محدثین کا مجتهدند مونامحل نظر برد کیمی دین میں تقلید کا مسئلم ۱۵ دلیل شخشم: تیسری صدی بجری کے آخری دور میں فوت ہونے والے امام قاسم بن محد القرطبی (متوفی ۲۷۱ه ) نے تقلید کرد پرایک کتاب "الإیت الے فی الود علی المعقلدین "الکمی - (براعلام النیل وج ۱۳ ماس ۳۲۹ ت ۱۵)

تقليد حرام ہے۔ (الدبدة الكافيه في احكام اصول الدين ص ٢٠)

دلیل تنم : حافظ ابن قیم الجوزیه نے اعلان کیا: اور (تقلید کی ) مید برعت چوتھی صدی میں پیدا ہوئی ہے جس صدی کی فدمت رسول الله مثل الله مثل الله علی فرمانی میں از بان سے بیان فرمائی ہے۔ (اعلام الوقعین ۲۰سم ۲۰۸)

حافظ ابن قیم نے اپیم شہور تصید بے ''نونیہ''میں فرمایا: اے الل صدیث سے بغض رکھنے اور گالیاں دینے والے! مختصہ شیطان سے دوستی قائم کرنے کی ''بشارت' ہو۔ (الکانی الثانیہ ۱۹۹) ولیل وہم: پانچویں صدی ہجری میں فوت ہونے والے ابوم صور عبدالقاہر بن طاہر بن التم میں البغد ادی (متوفی ۱۳۲۹ ھ) نے اپنی کتاب میں فرمایا: 'فی ٹعود الروم و الجزیرة و ثعود الشام و ثعود آذربیجان و باب الأبواب کلهم علی مذهب أهل المحدیث من أهل المسنة ''روم، جزیره، شام، آذر بیجان اور باب الابواب کی سرحدوں پرتمام لوگ المل سنت میں سے المل صدیث کے ذہب پر ہیں۔ (اصول الدین سے ۱۳) فرکورہ (ودیگر) ولائل سے صاف ثابت ہے کہ المل صدیث المل سنت ہیں اور نبی کریم منا النظام کے دور سے لے کر ہر دور میں المل صدیث موجودر ہے ہیں۔ والحمد لله

اب چندالزامی دلائل پیشِ خدمت ہیں:

وليل نمبرا: مفتى رشيدا حمد لدهيانوى ديوبندى نے لکھا:

'' تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہلِ حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر پانچ مکا تب فکر قائم ہو گئے یعنی غذا ہب اربعدا وراہل مدیث۔ اس زیانے سے کیکر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو مخصر سمجھا جا تارہا۔''

(احسن الفتاوي ج اص ۱ اسم مودودي صاحب اورتخريب اسلام ص ۲۰)

اس دیوبندی اعتراف سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث ا ۱ اججری اور ۲۰۱ ہجری سے روئے زمین برموجود ہیں۔

وليل نمبرا: تفير حقانى كرمصنف عبدالحق حقانى د بلوى نے كہا: "اورائل سنت شافعى عنبلى مالكى حفى بيں اورائل صديث بھي ان ہى بيں داخل ہيں۔ " (حقانی عقائدالاسلام ٢٧٠) يہ كتاب محمد قاسم نا نوتوى كى پيندگردہ ہے۔ ويكھيے حقانی عقائدالاسلام كا آخر ٢٧١٠ وليل نمبر ١١٠ ورج بالاحوالے كى روسے محمد قاسم نا نوتوى ديوبندى نے بھى اہل حديث كو اہل سنت قرار ديا ہے اوراہل سنت كے بارے ميں حافظ ابن تيميد حمد الله في الله أباحنيفة "ومن أهل السنة و الجماعة مذهب قديم معروف قبل أن ينحلق الله أباحنيفة ومالكا والشافعى و أحمد فإنه مذهب الصحابة ... "اور ابوضيف، ما لك، شافعى اور

احمد کی پیدائش سے پہلے اہل سنت والجماعت میں سے ایک قدیم مشہور مذہب ہے، بےشک بیرند بہب صحابہ کا ہے ... (منہاج النة الله بدج اص ۲۵۲مطبوعہ دارالکتب العلمیه بیروت)

یں اس حوالے ہے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور مذاہبِ اربعہ کے وجود سے پہلے روئے زیبن پرموجود ہیں۔والحمد للد

دلیل نمبر ۲۲: مفتی کفایت الله داهوی دیوبندی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"بال اہل صدیث سلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ ان سے شادی بیاہ کا
معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں بڑتا اور نہ اہل سنت
والجماعت سے تادک تقلید باہر ہوتا ہے۔ " ( کفایت المفتی جام ۳۲۵ جواب: ۳۷۰)
دلیل نمبر ۵: اشرفعلی تھانوی دیوبندی نے کھا ہے:

"اگر چاس امر پراجماع نقل کیا گیا ہے کہ ندا ہب اربعہ کوچھوڑ کر ندہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں یعنی جومسکلہ چاروں ند ہوں کے خلاف ہوا سپر عمل جائز نہیں کہ حق دائر و خصر ان چار میں ہے مگر اسپر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہرز مانہ میں رہے اور مید بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے دوسرے اگرا جماع ثابت بھی ہوجادے مگر تقلید شخصی برتو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا۔" (تذکرة الشیدن اص ۱۳۱۱)

خلاصة الحقیق: مفتی عبدالهادی وغیرہ جیسے کذابین کا یہ کہنا کہ' اہلِ حدیث کا وجود اگریز کے دور سے پہلے نہ تھا'' بالکل جموٹ اور باطل ہے۔ علائے حق کے حوالوں اور تقلید یوں کے اعترافات وبیانات سے تابت کردیا گیا ہے کہ تقلید نہ کرنے والے اہلِ حدیث کا وجود معود پہلی صدی ہجری سے لے کر ہر دور میں رہا ہے۔ دوسری طرف دیوبندی و تقلیدی فرقوں کا وجود خیرالقرون کا مبارک دورگز رجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے مثلاً دیوبندی مربی بنیادے ۱۸۶۱ء میں انگریزوں کے دور میں رکھی گئے۔

اشر فعلی تھانوی دیوبندی سے پوچھا گیا کہ اگر تمھاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیابر تا وکرو (گے )؟ انھوں نے جواب دیا:

" محکوم بنا کر کھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر کھیں گے گرساتھ ہی اسکے نہایت راحت اور آ رام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انھوں نے ہمیں آ رام پہو نجایا ہے۔ اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے کسی ند بہب میں نہیں مل کتی۔ " ہے اسلام کی بھی تعلیم ہے۔ اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے کسی ند بہب میں نہیں مل کتی۔ " (ملفوظات علیم الامت ن۲ص ۵ ملفوظ: ۱۰۷)

معلوم ہوا کہ انگریزوں نے دیو بندیوں کو بہت آرام پنچایا تھا۔ ایک انگریز نے جب مدرستہ
دیو بند کامعائند کیا تو اس مدرسے کے بارے میں نہایت اچھے خیالات کا ظہار کر کے لکھا:
" یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد معاون سرکار ہے۔" (محراس نا نوتوی از
محمالیب قادری ص ۲۱۷ بخر العلماء ص ۱۷) انگریز سرکار کے اس موافق (حمایت وموافقت کرنے
والے) مد (مدد کرنے والے) اور معاون (تعاون کرنے والے) مدرسے کے بارے میں
یہا کی اہم حوالہ ہے جسے دیو بندیوں نے بذات خود کھا ہے اور کوئی تر دیز نہیں کی۔
اعتر اض نم برے: مفتی عبد الہادی دیو بندی دغیرہ کہتے میں کہ محدثین سب کے سب مقلد
دے ہیں۔

صرف اس ایک حوالے ہے بھی عبدالہادی (اوراس کے ہرحای) کا کذاب ہونا ٹابت ہے۔ یاور ہے کہ ثقہ وضیح العقیدہ محدثین میں ہے کسی ایک کا بھی مقلد ہونا ٹابت نہیں ہے۔ طبقات حنفیہ وغیرہ کتب کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ان کتابوں میں مذکور سارے لوگ مقلد تھے۔ عینی حنفی (!) نے کہا :مقلد فلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے مقالات تا الله

اور ہر چیز کی آفت تقلید کی وجہ سے ہے۔ (البنابی فی شرح البدایدج اس ساس) زیلعی حنفی (!) نے کہا: پس مقلد <sup>غلط</sup>ی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکا ب کرتا ہے۔ (نصب الرابيخ اص٢١٩) نيز ديكھئے دين مين تقليد كامسَل ٣٦،٣٩ اعتر اض نمبر ۸: ہندوستان میں اہلِ حدیث کا وجودائگریزوں کے دورہے پہلے ہیں ملتا۔ جواب: چوتھی صدی ہجری کے مؤرخ محد بن احمد بن ابی مجرالبشاری المقدی (متوفی 2000 ) نے منصورہ (سندھ) کے لوگوں کے بارے میں کہا: "مذا هبهم أكثر أصحاب حديث ورأيت القاضي أبا محمد المنصوري داو ديًّا إمامًا في مذهبه وله تدريس و تصانيف، قدصنف كتبًّا عدة حسنةً '' ان کے مذاہب سے ہیں کہ وہ اکثر اصحاب حدیث ہیں اور میں نے قاضی ابو محد منصوری کودیکھا جوداودی تقےاورایے **ن**رہب کے امام تھے۔وہ تدریس وتصنیف پر کاربند تھے۔انھوں نے مَى الحِيمي كمّا بيل لكهي بيل \_ (احسن القاسم في معرفة الأقاليم من ١٨٨) راو د بن علی الظاہری کے منبح برعمل کرنے والے ظاہری کہلاتے تھے اور تقلیدے دور تھے۔ احمه بثماه درانی کوشکست دینے والے مغل بادشاہ احمد شاہ بن ناصر الدین محمد شاہ ( دور حکومت الالاھ بمطابق ۱۲۸۸ء تا ۱۹۷۷ھ بمطابق ۵۵۱ء) کے دور میں فوت ہوجانے والے تُثُخ محمہ فاخر الد آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۲۴ھ بمطابق ۵۱ء) فرماتے ہیں کہ'' جمہور کے نز دیک کسی خاص ند ہب کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ہے۔ تقلید کی بدعت چوتھی صدی جری میں پیدا ہوئی ہے۔" (رسالہ نجاتیار دومتر جم ٢٢،٥١٥)

شخ محمد فاخر مزید فرماتے ہیں: 'لکن أحق هذاهب اهل حدیث ست '' مراہل حدیث کافد ہب دیگر فدا ہب سے زیادہ تق پر تابت ہے۔ (رسالہ نجاتی س) معلوم ہوا کہ مدرستر دیوبند و مدرستر بریلی کی پیدائش سے بہت پہلے ہندوستان میں اہلِ حدیث موجود سے لہذا ہے کہنا کہ' انگریزوں کے دور سے پہلے اہل حدیث کے دجود کا شوت نہیں ملتا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ نیز دیکھتے جواب اعتراض نمبر ا اعتراض 9: عبدالرحن پانی بتی کہتا ہے کہ (مشہوراالِ حدیث عالم )عبدالحق بناری (مشہوراالِ حدیث عالم )عبدالحق بناری (سیدہ) عائشہ والنہ اللہ کے کہتا ہے کہ اسیدہ) عائشہ والنہ کا کومرید کہتا تھا اور کہتا تھا کہ صحابہ کاعلم ہم سے کم تھا۔ ویکھنے پانی پتی کی کتاب کشف الحجاب ص ۲۲ عبدالحق بناری پرعبدالخالق نے تنبیہ الضالین ص ۱۳ میں تقید کی ہے۔

جواب: عبدالرحمان پانی پی ایک خت فرقه پرست تقلیدی تقااور مولا ناعبدالحق بناری کا سخت مخالف تفا۔ اس پانی پی نے فرکورہ الزام کا کوئی حوالہ مولا ناعبدالحق کی کسی کتاب سے پیش نہیں کیا اور نہ ایسی کوئی بات ان کی کسی کتاب میں موجود ہے لہذا عبدالرحمان پانی پی نے تعصب و مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا ناعبدالحق بناری رحمہاللہ پرجھوٹ بولا ہے۔ عبدالخالق تقلیدی بھی مولا ناعبدالحق کے مخالف گروہ کا ایک فر دھا۔ میاں سیرنذ برحسین دہلوی رحمہاللہ کے سر ہوئے کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ عبدالخالق صحیح العقیدہ اور سچا تھا۔ کتنے ہی دیوبندی سر ایسے ہیں جن کے داماد اہل حدیث ہیں! یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی بھی شخص کی اپنے مخالف کے خلاف بے حوالہ اور بے بھوت بات مردود ہوتی ہے۔ مولا ناعبدالحق بناری کے بارے میں ابوالحس ندوی کے باپ علیم عبدالحق (تقلیدی) نے لکھا ہے: ''الشیخ العالم المحدث المعمر ... احد العلماء المشھورین ''

اس کے بعد حکیم عبدالحی نے مولانا عبدالحق کی گتاخی میں چند باطل با تیں لکھ کر محد بن عبدالعزیز الزینی سے فل کیا کہ 'ولم أربعینی أفضل منه 'میں نے ان (عبدالحق بناری) سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا۔ (نربۃ الخواطرن ۲۵ میں ۲۲۷) نیل الاوطار کے مصنف محمد بن علی الشوکائی نے اپ شاگر وعبدالحق بناری کے بارے میں لکھا: 'الشیخ العلامة ... کشو الله فوائدہ بمنه و کومه و نفع بمعارفه ... ''(نربۃ الخواطر ۲۷۸۷) سیدعبدالله بن محمد بن اساعیل الامیر الصنعائی نے لکھا: 'الولدالعلامة زینة أهل الإستقامة سیدعبدالله بن محمد بن اساعیل الامیر الصنعائی نے لکھا: 'الولدالعلامة زینة أهل الإستقامة

ذوالطريقة الحميدة والخصال الشريفة المعمورة ''بيِّا،علامه اللّااستقامت

کی زینت، ای تھے طریقے والا اور اچھی شریف خصلتوں والا۔ (زبہۃ الخواطر ۷۷ ) علماء کی اس تعریف کے بعد مولا نا عبد الحق بناری (متوفی ۲۵ امر برطابق ۱۸۲۰ء) کے خلاف عبد الرحمٰن پانی پتی ،عبد الخالق اور آلی تقلید کا جموٹا پروپیگنڈ اکیا معنی رکھتا ہے؟

یا در ہے کہ منی ( مکہ مکرمہ) میں فوت ہونے والے مولا نا بناری سے آلی تقلید کو یہ وشنی اور عصہ ہے کہ انھوں نے تقلید کے رؤمیں ایک کتاب 'الدر الفرید فی المنع عن التقلید' الکھی اور وہ تقلید کے شخصہ خلاف تھے۔ رحمہ اللہ

اعتراض نمبر ۱۰: اہلِ مدیث نے انگریزوں کی حمایت کی ہے۔

جواب: ١٨٥٧ء ميں جب انگريزوں كے خلاف مسلمانوں اور كافروں نے جنگ آزادى لڑى توعلاء سے جہاد كے بارے ميں پوچھا گيا۔علاء نے جہاد كے بارے ميں فتو كا ديا:

''درصورت ِمرقومه فرض عين ہے۔''

اس نقوے پر اہلِ حدیث علاء میں ہے ایک مشہور عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ (سابق حنفی و بتحقیق اہلِ حدیث) کے دستخط روزِ روش کی طرح چمک رہے ہیں۔و کیھے محمد میاں دیو بندی کی کتاب علاء ہندکا شاندار ماضی (جسم ۱۵۹) جانباز مرزا (دیو بندی) کی کتاب 'انگریز کے باغی مسلمان' (ص۲۹۳)

اس فتوے نے بعد جب اگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرلیا تو سیدنذیر حسین کو گرفتار کر کے راولپنڈی جیل میں ایک سال تک بندر کھا گیا، جبکہ دوسری طرف عاشق اللی میر ٹھی دیو بندی نے رشید احمد گنگوہی اور محمد قاسم نا نوتوی وغیر ہماکے بارے میں لکھا:

" جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیرخواہ تھے تازیت خیرخواہ ہی ثابت رہے۔ " (تذکرة الرشیدج اص 2) ساری زُندگی انگریز سرکار کے "خیرخواہ ہی" ثابت رہنے والوں کے بزرگ فضل الرحمٰن تینج مراد آبادی نے کہا: " لڑنے کا کیا فائدہ خضر کوتو ہیں انگریز وں کی صف میں پار ہاہوں۔ " (عاشیہ وائے قائی جام ۱۰۳ معلی مبدی کا شاہدار ماضی جہم ۲۸۰) میں بات سخت عجیب وغریب ہے کہ خضر علیہ السلام (اپنی وفات کے بعدد و بارہ زندہ ہو

188

مقالات

کر) کس طرح انگریزوں کی فوج میں آگئے تھے؟ دیو بندیوں کا خصر علیہ السلام کو انگریزی فوج میں شامل کرنا تاریخ کا بہت بواجھوٹ اور فراڈ ہے۔۔

تنبيه: ١٨٥٤ء كى جنگ آزادى كے فقے بركس ايك ديوبندى كے بھى دستخط نبيس ہيں۔

# آل تقلید کے سوالات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

[تقليدى حفرات آئے دن طرح طرح کے سوالات الله کرانل حدیث وام سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے جوابات دیں۔ بیسوالات الله ن اوکاڑوی کلچرکا بنیادی حصہ ہیں۔ اگر ان لوگوں سے جوابی سوالات کئے جا ئیں تو بیان کا بھی جواب نہیں دیتے بلکہ انھیں سانپ سونگہ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کھروضلع سانگھڑ سندھ سے دیو بندیوں کے دس سوالات بھی جی اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جوابات لکھ کراپے سوالات بھی لکھے جا کیں۔ اس مطالبہ کے مطابق درج ذیل مضمون لکھا گیا ہے۔]

نبی کریم مَنَّ الثِیْنِم کومشکل کشاسمجھنے والے اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دیو بند بول کے مثال کشاسمجھنے والے دیو بند بول کے دس سوالات اوران کے جوابات مع سوالات درج ذیل ہیں۔والحمدللہ [مشکل کشائے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیوس ۹۱، وحدت الوجود کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیوس ۳۷۵]

تقلیدی سوال نمبرا: '' آپ لوگ جب اکیلے نماز پڑھتے ہوتو تکبیرِ تحریمہ اللہ اکبرآ ہت کہتے ہو۔ قرآن کی صرح آیات یا حدیث سے صراحتۂ جواب دیں کہ اکیلا نمازی تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہے۔''

جواب: سیدنازید بن ارقم طانین سے روایت ہے کہ ' فامون بالسکوت '' چرہمیں سکوت (خاموثی) کا حکم دیا گیا۔ (صحیح بخاری،۲۵۳۳ وصحیح سلم،۵۳۹)

اس حدیث برعمل کر کے اہلِ حدیث نمازی مکبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہتے ہیں۔امام کی جبری تکبیروں کے لئے دیکھئے اسنن الکبری للبہتی (۱۸/۲ اوسندہ حسن) ابل حدیث ، سوال تمبرا: دیوبند یون کے روحانی باپ حاجی امداواللہ صاحب نے لکھاہے: ''اوراس کے بعداس کو ہُو ہُو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہوجانا چاہئے کہ خود مذکور یعنی (اللہ) ہوجائے اور فنا در فنا کے یہی معنی ہیں اس حالت کے حاصل ہوجانے پر وہ سرایا نور ہوجائے گا۔'' (کلیات الدادیش ۱۸، ضیاء القلوب)

بندے کا اللہ بن جانا کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟

واضح رب كريك يس لفظ الله خودصاحب كتاب كى طرف سے ہے۔

تقلیدی سوال نمبر ۲: "آپ لوگ مقدی بن کرامام کے پیچھے اللہ اکبر آہتہ کہتے ہو صاف قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا پیش کریں کہ مقتدی امام کے پیچھے اللہ اکبر آہتہ کے حدیث میں مقتدی کی بھی تصریح ہواور آہتہ کا بھی لفظ ہو۔ "

جواب: مقدی ہو یامفردسب مکرنہ ہونے کی حالت میں تگیر تحریمہ آہتہ کہیں گے جیسا کہ سیدنا زید بن ارقم والنی کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھے سیح بخاری (۲۵۳۳) وسیح مسلم (۵۳۹)

ال حدیث، سوال نمبر ۲: دیوبندیوں کے روحانی باب اور بانی مدرسته دیوبند محکه قاسم نانوتوی نے لکھاہے:

"لكداكر بالفرض بعداز زمانه نبوى مَالْيَيْمِ كُوكَى نبى پيدا موتو پھر بھى خاتميتِ محدى ميں فرق نه آئے گائ (تحذيراناس ٥٥ هي متبه هيليه كوجرانواله)

وہ آیت یا حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم مَثَالِیَّیْمِ کی وفات کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے سے ختم نبوت میں پھھ فرق نہ آئے گا۔

تقلیدی سوال نمبرس:''اگرکوئی نمازی تبییرتجریمهالله اکبرے بجائے الله اعظم یا الله اجل کهدیتا ہے تو اس کی نماز ہوجائے گی یانہیں۔صاف قر آن وحدیث سے تھم بیان فرمائیں قیاس واجتها دنہ فرمائیں۔''

جواب: تحكبيرِ تجريمه الله اكبرے بجائے ' الله اعظم' 'اور' الله اجل' كا كوئى ثبوت قرآن و

مقالت نصلت

حدیث واجماع اورآ تارسلف صالحین مین نہیں ہے لہذاتکبر تحریمہ کی جگہ بیالفاظ کہنا بدعت ہے۔ رسول الله مَلَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى بدعة صلالة )) اور ہر بدعت محرائی ہے۔ ہے۔ رسول الله مَلَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ مَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى ال

لہذااس حالت میں نمازنہیں ہوگی کیونکہ گمراہی والی نماز فاسدہے۔

اہلِ حدیث ،سوال نمبر۳: ویوبندیوں کے روحانی پیشوااشر نعلی تھانوی نے نور محمد ( نا می شخص ) کے بارے میں بطورا قرار الکھاہے:

'' آسراد نیامیں ہے ازبس تمھاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگز پچھنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آ پکا دامن پکڑ کر بیہ کہوں گا ہر ملا اے شدنور محمد وقت ہے امداد کا ''

(امدادالمشتاق ص١١افقره نمبر ٢٨٨)

یہ کہنا کہ نور گھ کے سوا دنیا میں کوئی آسرانہیں ہے اور حشر کے دن اللہ کے سامنے بھی
نور گھرکو پکارٹا: '' وقت ہے امداد کا'' کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟
تقلیدی سوال نمبر ۲۸: '' آپ حضرات امام کے پیچھے مقتدی بن کر جبر سے آمین کہتے ہو
جبری نمازوں میں کوئی ایک آیت یا حدیث الیمی پیش کریں کہ جس میں صراحنا مقتدی
کالفظ ہواور جبری کے ساتھ آمین کی بھی تصریح ہو، ورنہ جواب قابل قبول نہ ہوگا۔''
جواب جبح بخاری میں ہے کہ

" أمن ابن الزبيو و من وراء ٥ حتى إن للمسجد للجة " ابن الزبير (صحالي رشي النيئي) اوران كے مقتد يول نے آمين كهى حتى كە مجدميں شور ہوا۔ (قبل ح-24)

صحابہ وتا بعین کے اس عمل پر کسی کا انکار ثابت نہیں ہے لہذا جہری نماز میں سور ہ فاتحہ کے اختتام پر آمین بالجبر کے جواز پر صحابۂ کرام و تابعین کا اجماع ہے۔سری نمازوں میں آمین بالسر پراجماع ہے۔ تنبید: اجماع شرق جمت ہے۔ دیکھئے المستد رک للحا کم (۱۱۲۱۱ ج۳۹۹ وسندہ سیحے) وابراء اہل الحدیث والقرآن شیخ عبداللہ غازیفوری (ص۳۳) و ماہنا مذالحدیث حضر و: ا (ص۴) اہل حدیث ، سوال نمبر ۴۰: دیو بندیوں کے روحانی پیشوارشید احمد گنگوہی ایک خط میں اللہ تعالیٰ کونخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے''

(نضائل صدقات ص٥٥٨ واللفظ له، مكاتيب رشيدييص١٠)

اس سے معلوم ہوا کہ گنگوہی کے نز دیک وہ جو گنگوہی ہے وہ اللہ ہے۔!معاذ اللہ اس عقیدے کا ثبوت آیت یا حدیث سے پیش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۵: "باجهاعت نمازین امام بلند آواز سے سلام که کرنمازختم کرتا ہے اور مقتدی کا پیفرق ہے اور مقتدی حضرات آہتہ سلام کہتے ہیں، صاف طور پر امام اور مقتدی کا پیفر ق قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا پیش کریں، قیاس اور الزامی جواب کی طرف جانے کی زحت نہ کریں۔"

جواب: مقتدیوں کا آہتہ سلام کہنا سیدنا زید بن ارقم ولائٹوئؤ کی عوایث سے ثابت ہے۔ دیکھتے میچے بخاری (۲۵۳۴) وصیح مسلم (۵۳۹)

امام كالمندآ واز سے سلام كہنا اجماع سے ثابت ہے۔ والحمد للد

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۵: 'دیو ہندیوں کے ایک بزرگ صوفی عبدالحمید سواتی نے فوائد عثانی نامی کسی کتاب سے تمدعثان نامی ایک آدمی کے بارے میں بغیرا نکار کے لکھا ہے:

" نواجه مشكل كشا: بيروشكير" (فوضات ميني عرف تخدا برايمير ١٨٨)

محدعثان ک'' خواجہ مشکل کشا''اور'' پیردشگیر'' ہونے کا ثبوت آیت یا حدیث سے بیش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۲: "غیرمقلد حضرات نما نی جنازه کی پہلی تکبیر کے بعد سورة فاتحہ اور سورة اخلاص جبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضورا کرم مَنَّ الْنَیْمَ لِمِی صحیح حدیث سے آپ کا میمل ثابت ہے کہ حضورا کرم مَنَّ النِّیْمَ نے نما نِہ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ اور سورۃ اخلاش پڑھی لینی تکبیر اول کے بعد کی تصریح ہو۔''

جواب: سیدنا ابن عباس ڈاٹنٹیاسے روایت ہے کہ انھوں نے جنازے میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت جہرا پڑھی اور فرمایا:''سنہ و حق''یہی سنت اور حق ہے۔

(سنن النساكي مرم ٧٥،٧٥ ح ١٩٨٩ (ملخ منده صحيح )

صحابی جب کسی کام کوسنت کے تو اس سے مراد نبی کریم مُثَاثِیْنِم کی سنت ہوتی ہے۔ و کیسے اصولِ حدیث کی مشہور کتاب مقدمۃ ابن الصلاح مع شرح العراقی (ص ۲۹)

اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے اہلِ حدیث امام سور و فاتحہ اور ایک سورت مثلاً سور ہ اخلاص وغیرہ جہزا پڑھتا ہے۔

سيدنا ابوا مامر والنين بروايت بكر السنة في الصلوة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن "رالخ نماز جنازه بس سنت بيب كتم تكبير كهو يحرسورة فاتحد بردهو-

(منظى اين الجارود: ۵۴۰ وسنده محج ، ما منامه الحديث حضرو: ۳۳ ص ۲۹)

اسی روایت میں آیا ہے کہ''و لا تقر اُ إلا فی التکبیر ۃ الأولیٰ ''اورتم قراءت صرف میہلی تحبیر میں ہی کرو۔ (مثلی ابن الجارد: ۵۴۰،مصنف عبدالرزاق: ۱۳۲۸)

ا يك روايت من آيا بي "السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة "نماز جنازه من سنت بيه كتبيراً ولى من سورة فاتحز فيد (آستهم المراح المار ١٩٩١ وعوديث مح وسح ابن اللقن في تخذ الحتاج ٢٨٨)

میصدیث مرفوع ہے اور اس بڑل کرتے ہوئے اہلِ حدیث مقتدی تکبیرِ اولی کے بعد سور و فاتح آ ہت پڑھتے ہیں۔ والحمد للد

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۲: ویوبندیوں کے ہزرگ زکریا تبلیغی کاندہلوی آپی کتاب فضائلِ درود میں نبی کریم مَثَالِیَّیِمَ کو مُخاطب کرتے ہوئے ، جامی کے اشعار کا ترجمہ بلا انکار لکھتے ہیں: ''رسولِ خدا نگاہِ کرم فرمائیۓ اے ختم الرسلین رحم فرمائیے ....'' عاجزوں کی دشگیری، بیکسوں کی مدفرمائیے ... (نضائلِ دروص۱۳۷، ۱۳۷) ان اشعار کا ثبوت قرآن مجیدگی آیت یا نبی مَنْ النَّیْمِ کی صحیح حدیث سے پیش کریں؟
تقلیدی سوال نمبر ک: ''کسی صحالی کے جنازہ میں حضورا کرم مَنْ النِّیْمِ نے فاتحہ پڑھی
اور سور و اخلاص پڑھی اور جہر کیا؟ ایسی حدیث صحیح ہوجس میں نما زِ جنازہ کی تصریح
ہواور جہر کی بھی تصریح ہو حضورا کرم مَنْ النَّیْمِ کے قول و فعل کی بھی تصریح ہواور کسی کا
قول نہ ہو، بلکہ حضورا کرم مَنْ النَّیْمِ کی تی اور صحیح حدیث ہو۔''

جواب: سابقہ سوال (نمبر۲) کے جواب میں باحوالہ ثابت کر دیاہے کہ سید ٹااہن عباس ڈاٹنوی نے نم از جنازہ میں سور و فاتحہ اور ایک سورت جہزاً پڑھی اور فر مایا: پیسنت اور حق ہے۔

(سنن النسائي:١٩٨٩، دسنده صحح)

صحابی جب کسی عمل کوسنت کہے تو اس سے مراد نبی مُلَاثِیْزِ کم کسنت ہوتی ہے جبیبا کہ اصولِ حدیث سے ثابت کر دیا گیا ہے۔

اہلِ حدیث ،سوال تمبرے: دیوبندیوں کے روحانی بزرگ محود حسن اسیر مالٹانے رشید احمد گنگوہی کی موت پر مرشیے میں کہا:

''اٹھاعاکم ہے کوئی بانی اسلام کا ثانی'' (کلیات ﷺ الہندس ۸۷)

تقلیدی سوال نمبر ۸:''نماز جناز ہ کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کتنی چیزیں داجب ہیں؟ کتنی سنت اور کتنی متحب ہیں؟ سب کچھ حدیث صحیح سے ثابت کریں۔''

جواب:مقتذیوں کے لئے نماز جنازہ کامخصرطریقہ درج ذیل ہے:

(۱) تکبیر(اللّٰدا کبر) کہیں(۲) سورۂ فاتحہ پڑھیں (۳) تکبیر کہیں اور درو دِابرا ہیمی پڑھیں (۴) تکبیر کہیں اور دعاپڑھیں (۵) ایک طرف سلام چھیر دیں۔

ببسب اعمال آسته وازے کریں۔

[ دلائل کے لئے دیکھے منتی ابن الجارود (۵۰۰ دسندہ سیح) مصنف عبدالرز ال (۱۳۲۸ دسندہ سیح ) ]

جنازہ ای طریقے سے پڑھنا چاہیے، باقی رہایہ کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب؟ تو میسوال بدعت ہے ۔ دیکھئے مسائل الامام احمد و اسحاق بن راہویہ ( ۱۳۳،۱۳۲۱ ت ۱۸۹) اور ماہنامہ الحدیث حضر و ۳۱ص ۹۹

یادر ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔(صحیمسلم:۸۲۷)

اہلِ حدیث ہسوال نمبر ۸: ماسرامین اوکاڑوی دیوبندی نے نبی کریم مَثَاثِیْتِم کے بارے میں کھھاہے:

' دلیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی ، اور ساتھ گدھی بھی تھی ، دونوں کی شرمگا ہوں رہجی نظر پڑتی رہی ۔''

(غيرمقلدين كى غيرمتنز فمازص ٣٣، مجموعه رسائل جساص ٣٥٠ حواله:١٩٨١ تجليات صفورج ٥٥ م٨٨)

و صحیح حدیث پیش کریں جس میں شرمگا ہوں پرنظر پڑنے کا ثبوت اکھا ہوا ہو۔

تقليدي سوال ٩: "نماز جنازه كائدرآپ كالهم بلندآ واز ي كبيري كهتا باور

آپ کے مقتدی آہتہ آواز ہے، کیا حدیث سے صاف صریح طور پر ٹابت ہے کہ

امام نماز جنازہ کی تکبیریں بلند آ واز سے کہاورمقنڈی آ ہستہ؟''

جواب: سیدنا ابوسعیدالحذری ڈٹاٹیؤئینے رکوع وجود والی نماز پڑھائی تو تکبیر بالجبر کہی اورنماز کے بعد فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ مُٹاٹیؤئم کواسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔ (اسنن اکبری کلیجتی ۶۸۸ وسندہ صن نذاہہ)

اس پراجماع ہے کہ نمازِ جنازہ میں امام بلند آواز ہے اور مقتدی آ ہت آواز سے تکبیریں کہیں گےاور پیمسلم حقیقت ہے کہ اجماع اُمت شرعی حجت ہے۔ رواں

اہل حدیث ،سوال نمبر ۹: دیوبندیوں کے ہزرگ شبیراحموعمانی لکھتے ہیں:

"اوررسول الله مَنْ الْيَهِمْ جوابِ أمتول ك حالات سے بورے واقف بين أن كى صداقت وعدالت ير كواه مول ك ـ " (تغيرعتاني صداقت وعدالت ير كواه مول ك ـ " (تغيرعتاني صداقت

وہ آیت یا حدیث لکھیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ رسول الله مَالَيْظِ اپنے اُمتو ل کے

حالات سے بورے واقف ہیں؟

تقلیدی سوال نمبر • الآخری): "آپ کا مام نماز جنازه کا سلام بلندآ داز ہے کہتا ہے ادر مقتدی آستہ کیا امام اور مقتدیوں کا یفرق صراحة حدیث سیحے سے ثابت ہے؟" چواب: حدیث سیحے سے اجماع اُمت کا حجت ہونا ثابت ہے۔ (دیکھے السعدرک ۱۲۱۱) امام کا بلندآ واز سے سلام کہنا اجماع سے ثابت ہے اور مقتدیوں کا آستہ سلام کہنا سیدنا زید بن ارقم ڈاٹنٹوئی کی حدیث سے ثابت ہے ۔ دیکھے سیحے بخاری (۳۵۳۳) وسیحے مسلم (۵۳۹) لہذا اہل حدیث کا عمل قرآن وحدیث سے ثابت ہے ۔ والجمدیند

ابلِ حدیث ،سوال نمبر ۱ (آخری): دیوبندیوں کے ایک بزرگ عاشق الهی میر هی دیوبندی (اشرفعلی تفانوی کے بارے میں) لکھتے ہیں: ''والله العظیم مولانا تفانوی کے پاؤں دھوکر پینا نجات اُخروی کا سبب ہے۔'' (تذکرة الشیدج اس ۱۱۳)

وہ آیت یا حدیث کھیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ اشرفعلی تھا نوی دیو بندی کے پاؤں دھوکر پینا نجاتِ اُخروی کا سبب ہے؟!

سوال وجواب كااختتام:

آل دیوبندوآل تقلید کے دس سوالات کے جوابات مع دس سوالات پیش کر دیئے گئے ہیں۔ روئے زمین کے تمام دیوبندیوں وتقلیدیوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اہل حدیث کے ان دس سوالات کونقل کر کے سوالات کے مطابق جوابات کھیں۔ان تمام سوالات کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہے اور فروی اختلافات سے قطع نظر عقیدہ وایمان کے بیسوالات بطور جواب اس نے کھے گئے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث کا اصل اختلاف: عقائدہ ایمان اور اصول میں ہے۔

تنبید. آلِ تقلید نے جوفروی وفقہی سوالات کئے ہیں ان کے جوابات وہ اپنے مزعوم امام ً (جن کی تقلید کے میلوگ مدی ہیں )سے باسند صحیح بھی پیش نہیں کر سکتے۔

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. (١١٣ شعبان ١٣٢٧هـ)

## چندمزید سوالات اوران کے جوابات

تقلیدی (سوال نمبرا): ''جینس کا گوشت کھانا دودھ بینا دہی کی استعال کرنا ،اس کے بارے میں صدیث پیش کریں''

جواب: اس پراجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ (الاجماع لامام ابن المندر، رقم: ۹۱)
معلوم ہوا کہ بھینس کا حلال ہونا اجماع سے ثابت ہے اور اجماع شری جت ہے
جیسا کر سیجے حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے المتدرک للحاکم (۱۲۱۱ ح ۱۹۹۹ وسندہ سیج) .
جب بھینس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا تو گوشت ، دودھ ، دہی اورلی کا حلال ہونا خود بخود
ثابت ہو گیا اور اس پراجماع ہے۔ والجمدللہ

الل حدیث (سوال نمبرا): قادی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ: 'إذا ذہب کلبہ و باع لحصه جاز ''اگرکوئی شخص اپنا کتاذئ کر کے اس کا گوشت بیچتوجائز ہے۔ (جسم ۱۱۵) اس مسئلے کی دلیل کیا ہے اور کیا فقاو کی عالم گیری کو کتاب وسنت کا نچوڑ سجھنے والوں نے خوداس مسئلے پر مجھی عمل کیا ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۲): " قربانی فرض ہے یا داجب یا سنت صریح تھم قرآن وحدیث ہے دکھائیں''

جواب: قربانى سنة الأضحيح بخارى، كتاب الاضاحى، باب سنة الأضحية

اہل صدیث (سوال نمبر۲): ملاکاسانی حنی نے کھا ہے کہ قال مشایخنا فیمن صلّی وفی کمه جرو کلب أنه تجوز صلاته 'نهارے مثالُ نے اس آدی کے بارے میں کہا جو آسین میں کتے کا بچا تھا کرنماز پڑھے (بشرطیکہ اس کا منہ بندھا ہوا ہو)

اس کی نماز جائز ہے۔ (بدائع الصائع جاس ۲۸) کیا آل تقلید نے بھی اس مسئلے پرخود مل کیا ہے؟

تقلیدی (سوال نمبرس): "8 تراوی کس من جمری میں شروع ہوئیں مدیث دکھا ئیں'' جواب: آٹھ رکعات کا ثبوت نی کریم مَل اینٹی سے سن لذات سند کے ساتھ ہے۔

د کیمیے شیخ این فزیمه (۱۳۸۲ ت ۱۰۰ وقیح این حیان الاحیان ۱۳،۹۲ ت ۱۳،۹۲۰ اس روایت کے راوی شیخی این فزیمه اور بعقوب اتفی دونوں جمہور محدثین کے زد یک تقدوصدوق بیس لہذا ثابت ہوا کہ سالھے سے پہلے مجد نبوی میں آٹھ دکھات'' تر اور ک'' پڑھائی جاتی تھیں۔ ائل صدیث (سوال نمبر ۳): فاوی عالمگیری میں کھا ہوا ہے کہ'' ولو تو ک وضع المیدین وائر کبتین جازت صلاته بالإجماع "اوراگر (سجدے میں) دونوں ہاتھ دونوں گھٹے (زمین پررکھنا) ترک کردے تواس کی نماز (اہل الرائے کے زدیک) بالاجماع جائز ہے۔ (جام ۵۰)

کیا آپ نے الیی نماز بھی لوگوں کے سامنے پڑھی ہے؟ تقلیدی (سوال نمبرم ):''8 تراویج کے پہلے امام کانام صدیث کے اندر سے بتا کیں'' جواب: محمد رسول اللہ مَالِیْمِ اِنْ مَالِیْمِ ، دیکھئے تھیجے ابن خزیمہ (ح-2-1) وضیح ابن حبان

(ح۱۰۲۴۰۱۲) اور جواب سوال نمبر م اہل حدیث (سوال نمبر م): دیوبندیوں کے پیر حاجی امداداللہ صاحب نے لکھاہے کہ

" ارسول کریافریادہ یا محمصطفی فریادہ سے آپ کی المداد ہومیر ایا نبی حال اہتر ہوافریادہ ہے اسکا مسلطی کا مداد ہومیر ایا نبی حال اہتر ہوافریادہ ہے سکت مشکل کشا فریا دیے " سخت مشکل میں بھنسا ہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا دیے "

کیا رسول الله مَنَّالِیْمِ کومشکل کشاسمجھنا اور آپ کے سامنے ( آپ کی وفات کے بعد ) فریادیں کرناامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۵): پهلی معد کانام بنائیس جس مین آٹھ تراوی شروع ہوئیں؟ جواب: معجد النبی مَنْ ﷺ - دلیل کے لئے دیکھے میں ابن خزیر (ح ۱۰۷) وسیح ابن حبان (ح ۱۰۲۴)

المل حديث (سوال نمبر ۵): حاجى الدادالله كمته ين:

''جہاً زامت کا حق نے کر دیا ہے آ کیے ہاتھوں بس اب جا ہوڈ باؤیاتر اؤیار سول الله'' پھنسا ہوں بیطرح گر دا بِغِم میں نا خدا ہوکر مری شتی کنارے پرلگاؤیار سول الله'' (کلیا ہے ادیوں ۲۰۵۰)

کیارسول الله مَالَیْظِم کوشتی کنارے پرلگانے کے لئے بکارنا قر آن وحدیث سے ثابت ہے؟ تقلیدی (سوال نمبر۲): "تحبیر تحریمه فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب علم صراحظ حدیث سے یا قرآنی آیت سے ہو۔"

جواب: تکبیرتر میدواجب یعنی فرض ہے۔

ولیل نمبر۲: سیدنا عبدالله بن مسعود دلیانیمؤنے نے فر مایا:''و إحسر امهاالت کبیس ''اورنماز کا احرام تکبیر سے ہے۔ (اسنن اکبری للیبتی ج۲ص ۱۱ دسندہ صحے)

پی حدیث مرفوع حکما ہے لہذا ثابت ہوا کہ تکبیر تر بمیشر الطانماز میں سے ہے۔

الل حديث (سوال نمبر٢): محدز كريا تبليغي ديو بندى لكهة إن:

اس کا ثبوت قرآن دسنت سے پیش کریں؟

الخلاصه: ہم نے آپ کے تمام سوالات مکمل نقل کر کے سوالات کے مطابق جوابات لکھ دیئے ہیں اوراپنے سوالات ہم مطابق جوابات پر میدلازم ہے کہ جوابات پر معارضہ کرنے سے بہلے ہمارے سوالات مکمل نقل کر کے مطابق سوال جواب کھیں۔ یاد محارضہ کرنے جوجواب مطابق سوال نہ ہووہ کھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۲۶، ذوالحجہ ۱۳۲۲ھ) [ماہنامہ الحدیث حضرون ۳۴ ص ۲۹۳۹ھ]

# آ ثارِ صحابه اورآ لِ تقلید

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، اما بعد: استخفيقي مضمون مين صحابه كرام رضى الله عنهم الجمعين كوه صحح وثابت آثار پيشِ خدمت بين جن كي آلي تقليد (تقليدي حضرات) مخالفت كرتے بين:

1) مسئله تقليد

سیدنامعاذبن جبل رکانٹیؤ نے فرمایا:''امها المعالم فیان اهتدی فیلا تیقیلدوہ دینکم''اگرعالم ہدایت پر بھی ہوتواپے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(حلية الاولياء٩٧٦٥ وسنده صن وقال الوقيم الاصباني: "وهو الصحيح")

سيدناعبداللدين مسعود والليني فرمايا: "لا تقلدوا دينكم الرجال"

تم اسيخ دين ميل لوگول كي تقليدند كرد\_ (اسنن الكبرى لليبقى ١٠٥١ وسند هيچ)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ''مسلمانوں پر (ائمہُ اربعہ میں سے ایک امام کی) تقلید شخصی واجب ہے''!

۲) سورهٔ فاتحه

سيدنا ابو ۾ ريه رُلائعُدُ ف فرمايا: 'في کل صلوم يقرأ'

ہرنماز میں قراءت کی جاتی ہے۔ (صحیح بناری:۷۷۲ دسیح مسلم:۳۹۲/۴۳ دوارالسلام:۸۸۳) سیدنا ابن عمر ڈکانٹیٹا چاروں رکعتوں میں قراءت کرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه اراك المح ١٣٤٥ وسنده ميح)

اس کے مقابلے میں آلی تقلید کہتے ہیں کہ'' جار رکعتوں والی نماز میں آخری دور کعتوں میں قراءت نذکی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔''! مثلاً و کیھئے القدوری (باب النوافل ۲۳،۲۳ ) مقالات عالم المقال المعالم الم

#### ٣) آمين بالحبر

نافع رحمالله عروايت ميكر عن ابن عمر كان إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر ورأى تلك السنة "

ابن عمر ( وَالنَّهُونَا) جب امام کے ساتھ ہوتے سور ہُ فاتحہ پڑھتے۔ پھرلوگ آمین کہتے ( تق ) ابن عمر ( وَالنَّهُونِا) آمین کہتے اور اسے سنت بیجھتے تھے۔ ( سیح ابن خزیر ار ۱۸۵۷ ۵۷۲ ۵۵ دسندہ حن ) صیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے کہ عطاء ( بن افی رباح رحمہ اللہ ) نے فرمایا:'' آمین دعا ہے، ابن الزبیر ( وَاللّٰهُ مِنَا) اور ان کے مقتد یول نے آمین کہی حتی کہ مجد گونج اُٹھی۔

(كتاب الاذان باب جهرالامام بالتامين قبل ح٠٨٥)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آمین بالجبر کی آل تقلید بہث ٹالفت کرتے ہیں۔ ﴿ ﴾ مسئلہ رفع یدین

مشہورتا بعی نافع رحمہ الله فرماتے ہیں که 'کان یو فع یدید فی کل تکبیر ہ علی الجناز ہ '' وہ (این عمر رُانَّ ﷺ) جناز کے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف این البیشیبه ۲۹۲۸ ح ۱۳۸۰ وسنده سیج )

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید جب نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں تو ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے۔

#### ٥) مسئلهٔ تراوی

خلیفهٔ راشدامیر المونین سیدنا عمر دلانینهٔ نے سیدنا اُبی بن کعب دلانیمهٔ اورسیدناتمیم الداری دلانیمٔ و کشونهٔ کوهم دیا که لوگول کوگیاره رکعات برشها کمیں \_ (موطاً امام الک ار۱۱۱۲ ح۳۳ وسنده می وحد العیوی فی آخار اسنن:۲۷۷، وایج به المحاوی فی معانی الآخار ار۲۹۳)

وقال البيوطى: "بسند في غاية الصحة" بيبهت زياده صحح سندے ب

ان آٹار صححہ کے مقابلے میں آل تقلید بید دعویٰ کرتے ہیں کہ'' صرف ہیں رکعات تراوی کے سنت مؤکدہ ہے اور اس تعداد سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے۔''!

٦) نماز جنازه میں سورهٔ فاتحه

طلح بن عبدالله بن عوف رحمه الله (تابعي ) يروايت ب:

" صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب"

میں نے ابن عباس ( رکافئی) کے پیچھے نماز جناز ہر بھی تو انھوں نے سور و فاتحہ بر بھی۔

اس کے مقابلے میں آل تقلید نماز جنازہ میں سور و فاتحز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جنازے میں سور و فاتحہ بطور قراءت (قرآن تبجھ کر) پڑھنا جائز نہیں ہے۔!

متنبیہ: ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر رکھنے کا جنازے میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب مدہ کہوہ سور و فاتحہ کے علاوہ قراءت نہیں کرتے تھے۔

سیدنا ابن عباس را النهٔ کانماز جنازه میں سورهٔ فاتحہ کے علاوہ ایک اور سورت پڑھنے کے قائل تھے۔ دیکھنے فقرہ: ۴۸۸

#### ٧) نمازعصر كاونت

اسلم رحمالله (تابعی) سے روایت ہے: "کتب عمر بن الحطاب أن وقت المظهر إذا كان المظل ذراعاً إلى أن يستوي أحد كم بظله "عمر بن الخطاب (والله الله كان المظلب فراع سايه وفي سے لكرآ دمى كے برابر سايه وفي كر الله كا وقت ايك ذراع سايه وفي سے لكرآ دمى كے برابر سايہ وفي تك ہے۔ (الاوسطلابن المنذر ٢٥/١٦/١ وسنده ميح)

اس کے برعکس آل تقلید دوشل کے بعد عصر کی اذ ان دیتے ہیں۔!

انماز فجر کاونت

سيدناعمر وللنيؤن في سيدنا ابومولي الاشعرى ولانتوز كوتكم ديا:

"صلّ الصبح والنجوم بادية مشتبكة" صبح كى نماز پر هواورستارے صاف كَبَنَ موسع مول د (موطا امام الك ام ۲ ومنده محج)

اس كے مقابلے ميں آل تقليد صبح كى نماز خوب روشنى ميں پڑھتے ہيں۔

تنعبیہ: جس روایت میں آیا ہے کہ صبح کی نمازخوب روشیٰ میں پڑھو، وہ منسوخ ہے۔ دیکھیے النائخ والمنسوخ للحازی ص ۷۷

٩) تعديل اركان

سیدنا حذیفه دلی تفیق نے ایک محض کود یکھا جور کوع و جود تھے طریقے سے نہیں کررہا تھا تو فرمایا: ''ماصلیت ولو مُتَ مُتَ علی غیر الفطرة التي فطر الله محمدًا مَلَّ الله '' تو نے نمازنیں پڑھی اورا گرتو مرجا تا تو اس فطرت پر ندمرتا جس پر اللہ تعالی نے محمد مَلَّ الله عَلَیْ کو مامور کیا تھا۔ ( سیح بخاری اور )

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ تعدیلِ ارکان فرض نہیں ہے۔مثلاً دیکھے الہدایہ (۱۰۲۰۱۱)

## ٠١) جرابول پرسے

سیدناعلی دلاتین نے پیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابوں پرسٹے کیا۔ (الاوسط لابن المندر ارم ۱۸۲۱ دستہ وسیح)
سیدنا براء بن عازب دلاتین نے جرابوں پرسٹے کیا۔ (مصنف ابن ابی شیب ار ۱۸۹۸ ح۱۹۸ دستہ وسیدی)
سیدنا عقبہ بن عمرو دلاتین نے جرابوں پرسٹے کیا۔
سیدنا مہل بن سعد دلاتین نے جرابوں پرسٹے کیا۔
سیدنا مہل بن سعد دلاتین نے جرابوں پرسٹے کیا۔
سیدنا ابوا مامہ دلاتین نے جرابوں پرسٹے کیا۔

ان آ فار كے مقالع ميں آلي تقليد كہتے ہيں كہ جرابوں برم كرنا جائز نبيس ہے۔

### 11) نماز مین سلام اوراس کاجواب

سیدنا عبدالله بن عمر دلالفیز نے ایک آ دی کوسلام کیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اس آ دی نے زبان سے جواب دے دیا تو ابن عمر دلی نی نے فرمایا:

"إذا سلّم على أحد كم وهو يصلّى فلا يتكلم ولكن يشير بيده "جبك آدى كوسلام كيا جائ اوروه نماز پر هر با به وتو زبان سے جواب شدد بلك باتھ سے اشاره كرے درالنن الكركليبقى ۲۵۹ وسند وسح مصنف ابن ابشيبار ۲۵ ح ۱۲۸ مخترا)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کے نزدیک حالتِ نماز میں سلام کرنااور اس کا جواب دینا سیخ نہیں ہے۔

#### ١٢) سجدهُ تلاوت

سيدناعمر والثيون عمدكون خطبدويا:

" ياأيها الناس ! إنّا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه " ولم يسجد عمر رضى الله عنه .

ا بے لوگو! ہم مجدوں (والی آیات) ہے گزرتے ہیں، پس جس نے سجدہ کیا توضیح کیا اور جس نے سجدہ نہ کیا تواس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور عمر دلالٹیؤنے نے سجدہ نہیں کیا۔ (سیح بخاری: ۱۰۷۷) اس فاروقی تھم سے معلوم ہوا کہ سجد ہ تلاوت واجٹ نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ سجد ہ تلاوت واجب ہے۔

#### ۱۳) ایک رکعت وز

سيدنا ابوايوب الانصاري والثين في مايا:

" الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"

وترحق ہے، جو تحض پانچ رکعات وتر پڑھنا چاہے تو پڑھ نے، جو تین رکعات وتر پڑھنا جاہے تو پڑھ لے اور جوا کیک رکعت وتر پڑھنا جا ہے تو پڑھ لے۔

مقَالاتْ

سید نامعاویہ رٹائٹوئیٹے نے عشاء کے بعدا یک وتر پڑھا۔ (صحیح بخاری:۳۷۱۳) سید ناعثمان بن عفان رٹائٹوئی نے ایک رکعت پڑھ کرفر مایا کہ یہ میراوتر ہے۔ (اسن اکبری للبہتی ۲۵٫۳ وسندہ حسن)

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے آ ثار ہیں جن میں سے بعض آ ثار کو نیموی (حنفی ) نے صحیح یا حسن قر اردیا ہے۔دیکھیے آ ثار السنن باب الوتر بر کعۃ

ان آ ٹارکی مخالفت کرتے ہوئے آل تھلیدا یک وزیر سناصح نہیں سمجھتے۔

1:1) وترسنت ہے

سیدناعلی رفی تفظیہ نے فرمایا: 'لیس الو تو بحتم کا لصانوۃ ولکنہ سنۃ فلا تدعوہ'' نماز کی طرُّح ورِّحتی (واجب وفرض) نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے پس اسے نہ چھوڑو۔ (منداحدار ۱۰۷م مرسدہ حس)

> اس کے خلاف آلِ تقلید کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے۔ "

10) تین وتر دوسلاموں سے پڑھنا

سید ناعبدالله بن عمر دلی نام ایک رکعت اور دور کعتول میں سلام پھیرتے تھے۔ (میح بخاری: ۹۹۱)

> آلِ تقلیداس طریقے سے وزیز سے کو جائز نہیں سجھتے۔ اس میں اس میں اور استان کے استان کا میں میں سیار کا میں اس کی میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

17) بهم الله الرحمٰن الرحيم جبرأ يره صنا

عبدالرحلٰ بن ابزی ٹائٹنؤ ہے روایت ہے کہ میں نے عمر ٹراٹٹنؤ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بسم اللہ بالجبر (او ٹچی آواز ہے ) پڑھی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ارماسی تا 202، بشرح معانی الآ فارار ۱۳۷ وسنده میچی السنن الکبر کللیمبیتی ۲۸۸۳) سید نا عبد الله بن عباس اور سید نا عبد الله بن الزبیر و التی نیاسے بھی بسم الله الرحمٰن الرحیم جهز آپڑ هنا ثابت ہے۔ (ویکھیے جزء الخطیب وسیحی الذبی فی مختر الجبر بالبسملة للخطیب ۱۸۰۰ ۲۳۵) ان آ ثار کے برعکس آلی تقلید کے نزویک نماز میں بسم الله جهرسے بیڑ هنا جا ترخیبیں ہے۔

تنبیه بهم الله سرایر هنامهی صحیح اور جائز ہے۔ دیکھے محیم مسلم (۱۷۲۱ ح ۳۹۹)

۱۷) تکبیرات عبدین

نافع رحمه الله سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابو ہریرہ ڈالٹین کے پیچھے عید الاشخی اور عید الفطر کی نماز پڑھی، آپ نے پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور دوسری میں پانچے۔ (موطاً امام الک ارد ۱۸ ح۳۵ دسند مسجع)

بارە تكبيرات سيدناعبدالله بن عباس خانفئاسے بھی ثابت ہیں۔

(و يكفئ احكام العيدين للفرياني: ١٢٨ وسنده يح)

ان آ ٹار کے مقالبے میں آل تھلید ہارہ تکبیرات عیدین پر بھی عمل نہیں کرتے۔

**۱۸**) بارش میں دونمازیں جمع کرنا

سیدناابن عمر ڈلائٹی بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھ لیتے تھے۔

(و يكيئ موطأ أمام ما لك ابر ١٢٥ ح ٣٢٩ وسنده صحح)

اس کے سراسر خلاف آل تقلید بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھنے کو کبھی جائز نہیں سجھتے۔ 19) گیڑی پرمسح

سیدنا انس بن ما لک ڈلائٹی عمامے پرمسے کرتے تھے۔(مصف ابن ابی شیبار ۲۲ ہوسرہ میں) سیدنا ابوا مامہ ڈلائٹی نے عمامے برمسے کیا۔ (ابن ابی شیبار ۲۲ وسندہ سن)

ان آثار سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عمامے پرسے کرنا جاہت جائز ہے۔اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ عمامے برسے جائز نہیں ہے۔

٠٧) سفر مين دونمازين جمع كرنا

سیدنا ابوموسیٰ الاشعری ڈائٹیؤ سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبة ار ۴۵۷ ح ۸۲۳۵ دسند صحح)

سیدناسعد بن ابی وقاص فالنفیُز بھی جمع بین الصلا تنین فی السفر کے قائل تھے۔

(ابن اليشيبة ار ٥٥٤م ح٨٢٣٣ وسنده حسن)

عَالَثُ عُلِينًا عُل

ان آثار کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں دونمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۲) اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو

سیدنا جابر بن سمرہ ڈائٹی فرماتے ہیں: ''کنا نتو ضا من لحوم الإبل ''ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبار ۴۳ سے ۱۹۳۸ وسند ہیج) اس کے مقابلے ہیں آلی تقلید کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوئییں ٹوشا۔ شنبیہ: جس روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈائٹی نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضوئییں کیا۔ (ابن ابی شیبہ ار ۲۷ ح ۵۱۵) بیروایت یکی بن قیس الطائمی کی جہالیہ حال کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یکی اندکورکو ابن حبان کے سواکس نے ثقتی نیس کہا۔ واللہ اعلم سے ضعیف ہے۔ یکی اندکورکو ابن حبان کے سواکس نے ثقتی نہیں کہا۔ واللہ اعلم

سیدنا جابر بن عبداللٰدالانصاری طالعُنهٔ کے نزد یک نماز میں با آوازِ بلند ہننے سے وضو نہیں ٹوشا۔(دیکھیے سنن الدارقطنی ارس کا ح-۲۵ دسندہ مجے)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ نماز میں با آواز بلند ہننے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

**۲۳**) اینی بیوی کاشهوت سے بوسه لینااوروضو؟

سيدناابن عمر رِبْالِنْيُزُ نِے فرمایا:''فی القبلة و ضوء''

بوسه لینے میں وضو ہے۔(سنن الدارقطنی ار۱۳۵ ح ۱۳۵ وقال: 'میحی'' دسند میح ک

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ بوسہ لینے میں وضونہیں ہے۔

۲٤) ایناآلهٔ تناسل جھونے سے وضو

سیدناعبدالله بن عباس اور سیدناعبدالله بن عمر التانجانات فرمایا."من مس فه کوه تو ضاکی جس نے اپنا آلیهٔ تناسل چیواوه وضوکرے۔(مصنف ابن ابی شیبهار ۱۲۳ تا ۱۳۳۷ اوسند ، سجی ) سیدنا ابن عمر دلائنیو جب اپنی شرمگاه کوچیوتے تو وضوکرتے تھے۔

(ابن ابی شیبه ار۱۶۴ حسسه کاوسنده میخ)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ آکہ تناسل جھونے سے وضوئییں ٹو شا۔

"منبيه: جس روايت ميں آيا ہے كه' به تير ہے جسم كاايك نكڑا ہے' وہنسوخ ہے۔ د كيھئے اخ¦راہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث بمقد ارالمنسوخ من الحدیث لابن الجوزی ص۳ (ح۵)اورالاعتبار فی الناسخ والمنسوخ الآٹارللحازی (ص۷۷)

## ۲۵) نماز کا اختیام سلام سے

سيدنا عبدالله بن مسعود بالتفيُّ نفر مايا: "مفتاح الصلوة الطهور وإحرامها التكبير وانقضاؤ ها التسليم" نمازكي چائي طهارت، اس كاحرام (آغاز) تكبيراورا فقام سلام سن -- (اسنن الكبرى للبه تا ١٧٠١ وسده مج

اس کے برعکس آلِ تقلید کہتے ہیں کہ نماز سے خروج سلام کے علاوہ کسی اور منافی صلوۃ عمل سے بھی ہوسکتا ہے۔مثلاً ویکھئے المخضر للقد وری (ص۲۲ باب الجماعة)

## ٢٦) نماز جنازه مي صرف ايك طرف سلام چهيرنا

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) این عمر رٹی ٹیٹیؤ جب نما نے جنازہ پڑھتے تو رفع یدین کرتے پھرتکبیر کہتے ، پھر جب فارغ ہوتے تو دائیں طرف ایک سلام پھیرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٥ ١٥٥ ١١٥ ١١١ وسنده مح

اس کے برعکس آلِ تقلید کے نز دیک نما نے جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیر ناصیح نہیں ہے۔

## ۲۷) نمازِ جمعه میں قراءت ِسورة الاعلیٰ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا

عمیر بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے: '' میں نے ابوموی (الا شعری و النیز) کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھی تو انھوں نے ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ کی قراءت کے بعد نماز بی میں '' سُنتھان رَبِّی الْاعْلَى '' پڑھا۔

(مصنف ابن الىشىبة ٨٠٨٠٥ ح ٨٦٢٠ وسند هيچ

سيدناعبدالله بن الزبير اللُّمَيْنِ في هَبِّ حِ السُّمَ رَبِّكَ الْاَعْمَالٰی ﴾ کی قراءت کے بعد ''سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی''پڑھا۔ (ابن ابی شیبہ ۸۰۵۳۲۸۰۰۰،سند، میچ)

اس کے برعکس آل تقلید کااس بڑمل نہیں ہے بلکہ اُن کے عام امام نما نے جعد میں سورۃ الاعلیٰ کی قراءت ہی نہیں کرتے۔

٢٨) بابالغ يح كى امامت

سیدناعمروبن سلمه صحابی دلانتئ سے روایت ہے کہ لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں چھ یا سات سال کا (بیچہ ) تھا۔ (صحیح بناری:۳۰۰۲)

اس كے خلاف آل تقليد كہتے ہيں كہنا بالغ بيجى امامت مكروه يانا جائز ہے۔

**۲۹**) صف میں ساتھ والے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانا

سیرناانس بن مالک والفیئوصف بندی کے بارے میں فرماتے ہیں:

" و كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه "اوربم ميس سهر ايك ايين سائقي ك كنده سك كندها اورقدم سے قدم لما تا تھا۔ ( سيح بخاري ٢٥٥)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید اس ممل کی شخت مخالفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

٠٣٠) نمازظهر مين ايك آيت جهرأ پرهنا

حميدالطّو بل رحمه الله سے روايت ہے كه 'صليت خلف أنس الظهر فقرأ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ وجعل يسمعنا الآية''

میں نے انس ( مُنْاتِنْهُ ) کے بیچھے ظہر کی نماز رپڑھی ، آپ نے سورۃ الاعلیٰ رپڑھی اور جمیں ایک آیت سنانے لگے۔(مصنف ابن الیشیہ ار۳۶۳ ح۳۹۴۳ دسندہ صححے)

آل تقلیداس کے قائل نہیں ہیں۔

۳۱) نماز میں دونوں ہاتھ زمین پرر ھا کراُٹھنا

ابو قلاب رحمہ اللہ نے سیدنا عمر و بن سلمہ ڈالٹین اور سیدنا ما لک بن الحویرث ڈالٹین کے بارے میں فرمایا: جب وہ دوسرے سجدے سے سراٹھاتے ، بیٹے جاتے اور زمین پر (ہاتھوں

مقَالاتْ 210

ے) اعماد کرتے پھر کھڑے ہوجاتے۔ (صیح بناری: ۸۲۳)

ازرق بن قیس رحمه الله نے فرمایا:'' رأیت ابن عمر نهض فی الصلوة و یعتمد علی یسدیسه ''میں نے این عمر ( اللیمیئز ) کودیکھا، آپنماز میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پرٹیک کر کھڑے ہوتے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۹۵۸ ۳۹۹ وسند پھیج )

اس کے برعکس آل تقلید ہاتھ میکنے کے بغیراور بیٹھنے کے بغیر نماز میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ **۳۲)** سورۃ الحج میں دوسجدے

سیدنا عمر ولائنی نے سورۃ الحج کی تلاوت فر مائی تواس میں دوسجدے کئے۔

(مصنف ابن اليشيبة ارااح ۴۲۸۸، أسنن الكبرى لليبقى ۲ را ۱۳ دسنده صحح)

سیدنااین عمر ڈاٹنٹٹنا بھی سور ہُ جج میں دو بحدول کے قائل تنھ۔ (اسنن اکبری کلیمبقی ۳۱۷/۳۱ء سندہ سیح) سیدنا ابوالدر داء زلائٹیء بھی سور ہُ جج میں دو بجدے کرتے تنھے۔

(اسنن الكبرى للبيقى ٢ ر١٨ ١٨ رسنده محيح)

ان آثار کے مقابلے میں آلِ تقلید صرف ایک سجدے کے قائل ہیں اور دوسرے سجدے کے بارے میں کہتے ہیں: ''السبحدة عندالشافعی''!

٣٢) نماز میں قرآن مجید دیکھ کرتلاوت کرنا

سيده عائشه ولي كاغلام رمضان مين قرآن د كيوكرانفيس نمازيرها تاقعا

(مصنف ابن أبي شيبة مر٨٣٣ ح٢١٦ عوسند محيح وكتاب المصاحف لا بن ابي داودص ٢٢١)

سيدناانس بياتين نماز پڙھتے توان کاغلام قرآن پکڑے ہوئے لقمہ دیتا قفا۔

(ابن الىشىبة ار ١٩٣٨ م٢٢٢ وسنده حسن)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کر آن مجید دیکھ کرنماز پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ کا سفرض نماز کی اقامت کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنا

سیدنا ابو ہریرہ <u>رہ گا</u>ئٹیئے نے فرمایا: 'إذا أقیمت الصلوة فلا صلوة إلاالمکتوبة '' جبنماز کی اقامت ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی \_ (مصنف ابن الى شيبة ١٦ ٤ ح ٢٥ ٢٨ وسنده ويح

اس کے خلاف آل تقلید صبح کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں اور فرض نماز ہورہی ہوتی ہے۔

(۳۵) خطبہ جمعہ کے دوران میں دور کعتیں پڑھنا

سیدنا ابوسعید الحذری والتنوی نے خطبہ کے درمیان دور تعتیں پڑھیں۔

. (د کیچیسنن التریذی:۵۱۱،وقال:''حدیث حسن صحیح''مند الحمیدی:۳۸ کوسنده حسن)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ خطبہ کے دوران میں دور کعتیں نہیں پڑھنی جا ہمیں۔

\*\*T\*

\*\*A ازِ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

سيدنا أبي بن كعب والتينية اورسيدنا عبدالرحن بن عوف والتينية مغرب كي نماز سے بہلے دو

ر كعتيس برو هت متعى \_ ( و كيم مشكل الآثار للطحاوى بتحقة الاخيار ١٧ ١٥ م ١٩ وسنده سن)

سیدنا انس بن مالک و الفین نے فرمایا: که نبی مَالَیْنِیْم کے صحابہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ (صحح بناری: ۲۲۵)

۔ اس کے سراسر برخلاف آلِ تقلیدان دور کعتوں کے قائل و فاعل نہیں ہیں۔

۳۷) سفر میں بوری نماز بر هنا

سيده عائشه راينتهٔ سفر ميں پورې نماز پڑھتی تھيں۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٥٢م ١٨٥٨ دسنده صحح)

اس کے بھکس آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں پوری نماز جائز نہیں ہے۔

٣٨) نماز جنازه جهرأ پرهنا

اس کے مقالبے میں آلی تقلید جہری نما نے جنازہ کے سرے سے قائل ہی ٹبیس بلکہ خت نخالفت کرتے ہیں۔

## نماز جنازہ کے بعددوسری نماز جنازہ

عاصم بن عمر والليك كي وفات كة تقريباً نتين دن بعد سيدنا عبد الله بن عمر والتفيُّ في ان كى قبر يرجا كرنماز جنازه يرهى (ويميئ مصنف ابن اني شيبة ١١٥٣٦ ١١٩٣٥ وسند ميح) اس کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ میت کی ایک نماز جنازہ ہونے کے بعد دوسری نماز جنازہ

نہیں پڑھنی جاہیے۔

## 

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری دانشی سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحافی کو تیراگا، وه نمازیر ه رب تھے، انھوں نے تیرنکالا اور نماز پڑھتے رہے..الخ

(سنن الى داود: ١٩٨ وسنده حسن وصححه ابن خزيمه: ٣٦ وابن حبان ،الموارد: ١٠٩٣ والحاكم ١٨٢١ ووافقه الذهبي وعلقه البخاري في صحيحه امره ۲۸ قبل ح ۱۷۲)

اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضولوٹ جاتا ہے۔

٤١) جمعہ کے دن نماز عید کے بعد نماز جمعہ ضروری ہیں ہے۔

سیدنا عبدالله بن الزبیر رفیانیکا نے عید دالے دن عید کی نماز پڑھائی اور اس دن نمازِ جعہ نہیں يره هائى - بدبات جب سيدنا ابن عباس والنيئ كي سامنے ذكر كي كئ تو انھوں نے فرمايا:

" أصاب السنة" أنحول فيست يمل كياب

(سنن النسائي ۱۹۲۶ ح ۱۹۳۸ وسند هيچ وحجه ابن فريمه: ۱۳۷۵ والحا کم ۱۸۲۱ علی شرط الشخين ووافقه الذهبي) اں کے برعکس آل تقلید کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن عید ہوتو نما زعید اور نما نے جمعہ دونوں پڑھنا ضروری ہیں۔

تقلید کے رور کے بعد نماز وطہارت کے بارے میں صحیح وثابت آثار صحابہ کے ان چالیس حوالوں سےمعلوم ہوا کہ آلی تقلید ( تقلیدی حضرات ) اندھی تقلید کی وجہ سے نماز و طہارت کے مسائل میں بہت سے صحابہ کرام دی اُنٹیز کے اقوال وافعال کی مخالفت کرتے ہیں۔ وما علينا إلاالبلاغ (ااشعمان ١٢٤ماه)

نماز کے بعض مسائل

رسول الله منافية م في فرمايا:

((صِلُوا کِما رأیتمونی اُصِلِّی . )) نمِازا سِ طِرح پِرُهو ِ<sup>ج</sup>س طِرح <u>مجھے پڑھتے</u> دیکھتے ہو۔ میر

(صیح بخاری: ۱۳۲)

نيزآب مَالِينَا إلى مَالِينَا مِنْ اللهِ مَالِيا:

((من عمل عملاً لیس علیه أمرِ نا فهو ردّ . )) جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ (صح مسلم:۱۸۱۸،داراللام:۳۹۳)

## نمازيس ہاتھ، ناف ہے نیچے یاسنے پر؟

دیوبندی جلقے میں محر تقی عثانی بن مفتی محر شفیع صاحب کا بردا مقام ہے۔ بعض تقلیدی حفیرات آئیس'' شخ الاسلام'' بھی کہتے ہیں۔ تقی صاحب نے سنن تر ندی کی تدریس کے دوران ہیں جو بھا الماء فر مایا ہے اسے دشید انٹر ف سیفی دیوبندی نے مرتب کر کے'' تر تیب و تحقیق'' کے ساتھ مکتبہ دارالعلوم کراچی ہے'' درس تر ندی' کے ساتھ کہاں با ندھنے چا ہمیں؟

اس کے بارے میں درس تر ندی ہے مجہ تقی عثانی صاحب کی تقریر مج حواثی اور اس رہت میں ورس تر ندی ہے مجہ تقی عثانی صاحب کی تقریر مج حواثی اور اس رہت میں ورس تر ندی ہے مجہ تقی عثانی صاحب کی تقریر مج حواثی اور اس رہت میں ورس تر ندی ہے مجہ تقی عثانی صاحب کی تقریر مج حواثی اور اس رہت میں بر تبھرہ وہیش خدمت ہے:

محمد تقی عثانی و یو بندی فرماتے ہیں:

" دلائل احناف:

حفيه كاطرف سيسب يهلى دليل حضرت واللكي مصنف ابن الي شيبوالى روايت ب: "قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة "())

 "عند صدره" (") اور بعض مین تعت السرة "(۵) کے الفاظ مردی ہیں، اور اس شدید اضطراب کی صورت میں کسی کو بھی اس سے استدلال نہ کرنا جا ہے۔

حنف کا و و مرااستدلال سنن افی داود کے بعض شنوں میں حضرت علی ہے اثر سے ہے؛ (۲)

''ان من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوة تحت السوة ''(۲) یروایت
الوداود کے ابن الاعرافی والے ننخ میں موجود ہے ، کمانی بذل المجود، نیز بیہ مند احمد (ص ااج ا) اور پیمق " (ص اح ۲) میں مروی ہے ، اور اصول حدیث میں بیہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی صحافی کی عمل کوسنت کہتو وہ حدیث مرفوع کے تم میں ہوتی ہے ،
اگر چہاں روایت کا مدارعبدالرحمٰن بن المحق پر ہے ، جوضعیف ہے ، کیکن چونکہ اس کی تائید صحابہ کرام و تابعین " کے آثار سے ہور ہی ہے ، اس لئے اس سے استدلال صحح اور درست ہے ، چنانچہ حضرت الوجری " فوری ہم کے آثار ہے ، چونانی میں دیکھے جاسکتے ہیں ' میں آثار حضیہ د' الجو ہرائتی ''(۸) اور مصنف ابن الی شیبہ "(۹) وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں ' میں آثار حضیہ کی تائید کرائے ہیں ' میں الی شیبہ "(۹) وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں ' میں آثار حضیہ کی تائید کرائے ہیں۔

شخ ابن ہمام فتح القدريس فرماتے ہيں كدروايات كے تعارض كے وقت ہم نے قياس كى طرف رجوع كيا تو وہ حنفيد كى تائيد كرتا ہے، كيونكہ ناف پر ہاتھ باندھناتعظيم كے زيادہ لاكن ہے، البتہ عورتوں كے لئے سينہ پر ہاتھ باندھنے كواس لئے تر بيح دى گئ كماس ميں ستر زيادہ ہے، واللہ اعلم،

حواشی:

ا \_ كما في آخار السنن (ص ٢٩) باب في وضع اليدين تحت السرة ١٢٠٥

r\_(جام ٣٩٠) كمّاب الصلوات، وضع اليمين على الشمال في الصلوّة ( طبع حيدرآ بإد، مند )

۳ ـ كمانى آثارالسنن (ص ۱۲) باب فى وشع البيرين على الصدر) نقلًا عن صحيح ابن خرزيمه بكن قال النيموي

'' وفی اسناده نظروزیادة ''علی صدرهٔ 'غیر محفوظة'' مرتب عفی عنه

٣- قال النيموي: اخرج ابن خزيمة في طذ الحديث "على صدره" والمرّ ار سنصدره" (آناراكسنن ،

ص ١٥ بليع المكتبة الإيدادية ، ملمان ) مرتب عفي عنه

۵ کمانی اکثر نتخ مصنف این ابی هینیة قالدالنیموی، انظر آثار اسنن (من ۱۹ ۱۰ الی ۱۷ امرتب عفی عند ۲ کم افعل الدتوری بی معارف اسنن (ج ۲ ص ۱۲۸۱ ۲۲ ۲۳)

٤ ـ وابينياً اخرجه ، ابن ابي هيبة في مصنفه (ج اص ٣٩١) وضع اليمين على الشمال ، بهذه الالفاظ عن على قال "من سنة الصلاة وضع الايدى على الايدى تحت السرّ لأ ٢٠ امرتب عافاه الله،

٨ عن ابي بريرة قال ' وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة " وعن انس قال ' و خلا شمن اخلاق المنبرة تجيل الافطارة بالحير الموضع البدليمني على البيراي في الصلوة تحت السرة " ' الملخضا من الجوبرالتي على السنن الكبراي للبيهتي (ج عن الاوس وضع البدين على الصدر في الصلوة المارشيد اشرف عفاالله عنه على السنن الكبراي للبيهتي (ج عن الاوس وضع البدين على الصدر في الصلوة المارشيد الشرف عفاالله عنه وحدثنا يزيد بن مارون قال اخبرنا المحاج بن حتان قال سمعت ابالمجلز اوساً لته قال قلت كيف يضع قال يضع باطن كف يمينه على شاله ويجعلها اسمل من السرة " وعن ابراهيم قال " يضع بيمينه على شاله في المسلوة تحت السرة " انظر مصنف ابن افي هيية (ج اص ١٩٥٠ واص الاها) وضع اليمين على الشمال ١٢ اسرت عفى عنه " و التحل كلا مُركم (درس ترفدي ج٢٥ ٢٥٠٠)

### تتجره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

نماز میں مُر دوں کے لئے باف سے یہ ہاتھ باندھے پرعصرِ عاضر میں آل تقلید کی طرف سے چند' دلاک' ، پیش کئے جاتے ہیں:

ا: مصنف ابن الى شيبه كاحواله

٣: سيدناعلى والشيئ كى طرف منسوب الربحوالسنن الى داوداورمسنداحدوغيرها

۳: سيدناابو برريه والثين كى طرف منسوب اثر

سيدناانس بن ما لك والثين كى طرف منسوب الربحوالد الجوج التقى

٥: أورسحابرض اللعنهم الجمعين

#### ٢: آثارِتالعين

ان مرجوم 'ولائل' 'میں سے اول' ولیل' کے بارے میں محمد تقی عثانی صاحب نے اللہ کردیا ہے کہ' اس روایت سے استدلال کمزورہے۔''

عثانی صاحب سے پہلے محمد بن علی النہوی التقلیدی نے طرح طرح کی قلابازیاں کھائے اورتقلیدی جود کے باوجودمِصنف ابن الیشید کی روایت کو

"فكانت غير محفوظة""فيه اضطراب"اور فضعيف من جهة المين" قرارديا - (العلق علي آغار المنن تحت حسس)

لعنی مصنف کی طرف منسوب میروایت نیموی صاحب سے نزد یک بھی غیر محفوظ مضطرب اور بلحاظ متن ضعیف ہے۔

تنبید: مصنف این ابی شیبه کا قدیم ترین نبخه ۱۳۸۸ هد (ساتوین صدی اجری) کا لکھا ہوا ہے اور بیاتوین صدی اجری کا لکھا ہوا ہے اور بیانخد اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ ویکھے اور این کا ناریخ ( لکھنے والا ) متقن ( ثقید ) ہے اور بیانخد اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ ویکھنے مصنف این الی شیبہ تقیق محرو المیقلیدی (جام ۱۳۹۸) اور ہفت روز والا عقمام لا ہور (جو ۵ تارہ و ۱۳۹۸) من جر رالانون والی صدیت کے آخر میں 'دیجت السر ق' کے الفاظ نہیں ہیں۔

اٺورشاه کائٹیری دیوبندگ کہتے ہیں کئے' فیانی راجعت ٹلاٹ نسخ للمصنف فعا وجدته فی واحدة منها''لیں بے تک میں نے مصنف کے تین (قلمی) نسخ دیکھے ہیں، ان میں سے ایک نسخ میں بھی ہے( تحت السرة والی عمارت ) نہیں ہے۔

(فیش الباری جهم ۲۶۷)

ضلیل احمدسہار پنوری دیو بندی ایک اصول بتاتے ہیں کہ جوعبارت بعض شخوں میں ہواور بعض میں نہ ہووہ (ویو بندیوں کے نز دیک ) مشکوک ہوتی ہے۔ دیکھئے بذل الحجو د (جسم ص اے ۴ تحت ح ۴۸۸۷) ای بات کی طرف تقی عثانی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھئے مضمون کے شروع والاصفحہ۔ ہے سیدناعلی داشتے کی طرف منسوب اثر کے رادی عبد الرجلن بن اسحاق الواسطی کونیوی نے بھی''ضعیف''کھاہے۔ (حادیة آثار السن تحت حسس)

تسید تا ابو ہریرہ (النین کی طرف منسوب اثر ابن التر کمانی حنی کی کتاب '' الجو ہرائتی ''
 میں بسیند یدکور ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ وسنن ابی داود (۵۵۸) وغیر ہما میں اس اثر کی
 سند کا بنیادی راوی عبد الرحلٰ بن اسحاق الواسطی ہی ہے جے تقی عثانی اور نیموی تقلیدی
 دونوں ضعیف کہتے ہیں ۔
 دونوں ضعیف کہتے ہیں ۔
 دونوں ضعیف کہتے ہیں ۔

کے سیرنا آئی بن ما لک والٹی کی طرف منسوب اثر الجو ہرائتی میں بحوالہ المحلیٰ لا بن حزم مذکور ہے۔ مذکور ہے بیجلیٰ (ج مهص ۱۱۳ سئلہ: ۲۳۸) میں بیاثر بغیر کی سنداور دوالے کے فذکور ہے۔ بیاثر امام بیبی کی کتاب الخلافیات (قلمی سے وختے رالخلافیات مطبوع ج اص ۳۲۲) میں بحوالہ ' فیصعید بن ذربی عن ثابت عن انس'' کی سندہ موجود ہے۔

سعيد بن زرني خيرضعيف راوي ب - حافظ ابن جرن كها: "منكر الحديث"

(تقريب احبذيب:۲۳۰۴)

"امام بیهی نے بھی ای مقام پراس راوی پرجرح کی ہےاوردوسر مقام پرفر مایا:"ضعیف" (اسنن اکبری جام ۲۸۳)

ہے آٹار صحابہ کے سلیلے میں عرض ہے کہ کسی ایک صحابی ہے بھی نماز میں ناف سے نیجے ہاتھ باندھنا ٹابت نہیں ہے ۔ اس ابن ابی شیبہ التھ باندھنا ٹابت نہیں ہے ۔ صرف یہ کہنا کہ بیآ ٹار الجو ہرائقی ادر مصنف ابن ابی شیبہ وغیر ما میں موجود ہیں ، کانی نہیں ہے بلکہ اصل کتاب ہے تحقیق کر کے باحوالہ تھے سند پیش کرنی جا ہے۔ سرفراز خان صفورد یو بندی لکھتے ہیں :

''اورامام بخاریؓ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سند قال نہیں کی اور بے سند بات حجت نہیں ہوسکتی۔''(احس الکلام طبع دوم جام سے ۳۲۷)

جب امام بخاري رحمه الله كى بيسند بات مرود و بي تو بعد بيس آنے والے لوگول كى بيسند بات كس شار وقطار ميں ب؟!

ک تابعین میں سے ابراہیم خی کی طرف منسوب اثر ثابت نہیں ہے۔ ابو کلوتا بعی رحمہ اللہ کا اثر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: کا اثر سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کے اثر سے معارض ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: نمازیس ناف سے اوپر (فوق السرة) ہاتھ رکھنے چاہئیں۔

(امالى عبدالرزاق: ٩٩٨ اوسنده محيح ،الفوائدلا بن منده ج ٢٣٣ )

آل دیوبند کے نزدیک صرف امام ابو صنیف در حمد الله کا قول جمت ہے جیسا کہ بیاوگ دعویٰ کرتے دہتے ہیں۔ بانی کدرستہ دیوبند محمد قاسم نا نوتوی نے محمد حسین بٹالوی سے کہا:

د'دوسرے بیکہ میں مقلدامام ابو صنیفہ کا ہوں ، اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو تول بھی لیطویہ معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ بید بات مجھ پر جمت نہوگی کہ شامی نے بید کھا ہے اور صاحب در محتاد نے بیفر مایا ہے ، میں اُن کا مقلد نہیں۔' (سوانح قامی جسمی محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹانے کھا: 'دلیکن سوائے امام اور کسیکے قول سے ہم پر جمت قائم کرنا بعیداز عقل ہے' (ایسناح الاول میں ۲۷ سطر نبر ۱۹۰۹ مطبوعہ طبع قامی مدرسد یوبند)

عرض ہے کہ کیا حقیت کے دعویداروں کے نزدیک ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول جمت ہے؟ کیا یہ لوگ ابو مجلز رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا خود امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے ہاسند صحیح یہ ثابت ہے کہ تابعین کے مختلف اقوال وافعال میں سے کسی ایک تابعی کا قول وفعل جمت ہے؟ کیا امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے بیٹا بت ہے کہ انھوں نے ناف سے پنچ ہاتھ باند ھئے کے ثبوت کے لئے ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول یافعل پیش کیا تھا؟ سعید بن جبر رحمہ اللہ اور ابو مجلز رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہوتو کے ترجیح ہوگی؟ نبی کریم مُنا اللہ کے مقابلے میں بعض علاء کرا ختلافی ہوتو کے ترجیح ہوگی؟ نبی کریم مُنا اللہ کے مقابلے میں بعض علاء کے اختلافی آثار کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

ہے محرتق عثانی صاحب نے روایات کے برغم خود تعارض کی صورت میں ابن ہمام تقلیدی حفرات تقلیدی حفرات تقلیدی حفرات ناف ہے ہائے دی ہے کہ ناف پر ہاتھ رکھنے چاہئیں حالا تکدعام تقلیدی حفرات ناف سے بہت ینچے ہاتھ رکھتے ہیں جس کا مشاہدہ ان لوگوں کی حالتِ نماز دیکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ عرض ہے کدادلہ مثلا شد قرآن، حدیث اور اجماع) کے بعد حفی حضرات امام ابو حنیف

مقَالاتْ 221

رحمہ اللہ کے قیاس کے مقلد ہیں یا ابن ہام تقلیدی کے قیاس کے مقلد ہیں؟ کیانس صریح کے مقابلے میں بعض الناس کا قیاس مردود نہیں ہے؟

عثانی صاحب کو چاہئے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے باسند صحیح اس قیاس کا ثبوت پیش کریں۔

تنبید: تقی صاحب اور ابن ہمام کے کلام سے ثابت ہوا کہ حفیوں کے پاس قرآن، مدیث، اجماع، آثار شرک اور اجتماد امام ابوطنیفہ سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز میں مردناف سے نیچ ادر عور تیں سینے پر ہاتھ یا ندھیں۔اس سلسلے میں آلی تقلید کاعمل ابن ہمام وغیرہ کے قیاس پر ہے۔

آخریس عرض ہے کہ سید ناہلب الطائی اٹائٹڑ سے روایت ہے کہ 'ور ایت ہیضع ہلدہ علی صدرہ "اور میں نے آپ (مؤٹیٹر م) کودیکھا آپ میر (ہاتھ) اپنے سینے پر رکھتے تھے۔
 (منداحمہ ج ۵۵ ۲۲۲ ح ۲۲۳ وسندہ حسن، انتحقیق لا بن الجوزی ار۲۸۳)

یدردایت منداحد کے تمام سنوں میں موجود ہے اور اسے امام احد سے ابن الجوزی نے روایت کیا ہے اور ابن عبدالہادی و حافظ ابن حجر العسقلانی نے نقل کر رکھا ہے۔ بعض الناس میں کہتے ہیں کہ سفیان توری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگر دیدالفاظ بیان نہیں کرتے ۔ عرض ہے کہا گردوسرے ایک ہزار رادی بھی بیالفاظ بیان نہ کریں اور یجی بن سعیدالقطان بیالفاظ بیان کریں توزیا وت ثقہ کی روسے آخی الفاظ کا اعتبار ہے۔

مئداحدی روایت کی تائیرطاؤس تا بعی رحمدالله کی بیان کروه مرسل (منقطع) روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: " کان رسول الله عُلَیْنِیْ یضع یده السمنی علی یده الیسری ثم یشد بهما علی صدره وهو فی الصلوة"

رسول اللد مَا إِنْهِمْ نمازين ابنادايان باتهداين بالمين باتهد برسيني برر كهته تقير

(سنن الى داود: ٥٩ عوكماب الراسل لالى داود: ٣٣)

اس ردایت کی سند طاؤس تک حسن ہے اور بیروایت مرسل (منقطع) ہونے کہ وجہ سے

ضعیف ہے۔

اس مرسل روایت کے راولوں کامخفر تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: ابوتوبالرئيع بن نافع = "فقة عابد حجة عابد" اور سحيين كراوي بير\_

۲: الهیثم بن حمید = جمهور کے نزدیک موثق وصدوق اورسنن اربعہ کے راوی

يل.

۳: توربن بزیدانمصی =جمهور کنز دیک ثقه اور سیخ بخاری کے راوی ہیں

۲۰ سلیمان بن موی = جهردر کنزدیک مؤق وصدوق اورمقدمه صحیحمسلم کردادی بین \_

۵: طاؤس = "نقة فقیه فاضل" او صحیحین وسنن اربعه کے راوی ہیں

آلِ َ لَهِ بند کے نز دیک مرسل جحت ہوتی ہے۔ دیکھئے اعلاء اسنن (جام ۸۲ بحث الرسل) محدثین کے نز دیک مرسل ضعیف ہوتی ہے لیکن سیح وحسن لذانته روایت کی تائید میں مرسل کو معشری سرکتار

پیش کیا جاسکتا ہے۔سیدناہلب الطائی والخائی والی روایت بلحاظ سند ومتن حسن لذاتہ ہے۔ سرید تفضیل کے لئے دیکھے میری کتاب''نماز میں ہاتھ باندھنے کا تھم اور مقام''۔ والحمد للد

(١٩جنوري ٢٠٠٧ء)

# مرد وعورت کی نما زمیں فرق اور آل تقلید

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: آل تقليدكا "مردوعورت كي تمازيس فرق" "كيسليك بين دعوي كي كد

((۱)عورت بکبیرہ تحریمہ کے لئے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے (۲) اپنے ہاتھ آسینوں

ہر ناکا لے (۳) واپنے ہاتھ کی بھیلی یا کمیں ہاتھ کی بشت پر رکھ دے (۴) ہاتھ

پتانوں کے پنچ چھاتی پر باندھے (۵) رکوع میں تھوڑا سا بھکے (۲) رکوع میں ہاتھوں پر

سہارانہ دے (۷) رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ ندر کھے بلکہ آھیں ملا لے (۸) رکوع

میں اینے ہاتھوں گھنوں پر رکھ لے (گھٹے پکڑے مت )(۹) رکوع میں گھنوں کو پچھٹم میں این ایس اسینہ ہاتے (۱۱) سجدہ میں بھی جم کواکھا کر کے سب جائے (۱۲)

میں میں کہنوں سمیت باز وزمین پر بچھا دے (۱۳) قعدہ میں دونوں پاؤں داکیں طرف کال کر باکیں کو لئے کہ انگلیوں کے سرے گھنوں تک پنجی ساورانگلیاں ملالے "

[روز نامهاسلام،خوا تین کا اسلام:۳۱ ۱۸۰ کو بر۳۰۰ وص مضمون: مردو تورت کی نماز کا فرق،از قلم مفتی مجمد ابراهیم صادق آیادی (دیوبیوی)]

ان فروق تقليديد كمقابل بين الل الحديث كادعوى بيب:

درج بالافروق میں سے ایک فرق بھی مورتوں کی تخصیص کے ساتھ قرآن، صدیث اورا جماع سے ثابت نہیں ہے البندا ((صلوا کے ما دایت مونی اصلی)) نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے مور صحح بخاری: ۱۳۳) کی روسے مورتوں کو بھی اس طرح نماز پڑھنی جا ہے جس طرح رسول اللہ منافیظ نماز پڑھتے تھے۔

مقالات علي مقالات مقالا

ابل الحدیث کوآلی تقلید سے بیرشکایت ہے کہ بیلوگ ضعیف ومردود روایتیں اور موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کر کے عام مسلمانوں کودھوکا دیتے ہیں۔
اس تمہید کے بعد قاری چن محمد دیوبندی اور قاری نصیراحمد دیوبندی کے چارصفحاتی مضمون "مردوعورت کی نماز بیل فرق" کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ مردوعورت کے طریقہ نماز بیل فرق کے سلسلے میں دوسر کے لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی ہمارے اس مضمون میں دے دیے گئے ہیں۔ والحمد للد

قارى چنصاحب(۱): 'وعن وائل بن حجر قال قال لي رسول الله عَلَيْتُهُ: يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة [تجعل] حذاء ثد يبها ''

ترجمه: حضرت وائل بن جُرِّ فرمات ہیں کہ مجھے نبی پاک مَنَا ﷺ نِهُمَارُکاطریقتہ سکھلایا تو فرمایا کہا ہے وائل بن جُرِّ جب تم نماز شروع کر وتو اپنے ہاتھوں کو کا نوں تک اُٹھا وَاور عورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اُٹھائے ۔مجمع الزوائد صفحۃ ۱۰۳۰، '' (ص ا)

الجواب:

ال صديث كه باركيس الم مؤرالدين البيثى رحمالله الحي كتاب مجمع الزواكدين الصحيفي:
" رواه الطبراني في حديث طويل في مناقب وائل من طريق ميمونة
بنت حجر عن عمتها أم يحي بعت عبد الجبا رولم أعرفها وبقية
رجا له ثقات "

اسے طبرانی نے مناقب وائل (رٹائٹۂ) سے میمونہ بنت حجر سے، انھوں نے اپنی پھوپھی ام کی بنت عبدالجبار سے لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ام کی کو میں نہیں جانتااوراس (سند) کے باقی راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمح الزوائدج اس۱۰۳) معلوم ہوا کہ صاحب مجمع الزوائد نے اس روایت کی سند پر جرح کر رکھی ہے جے

د یو بند یوں کے''مناظر''اور'' قراء'' کی صف میں شامل قاری چن صاحب اینڈیارٹی نے چھپالیا ہے۔کیاانصاف وامانت اس کانام ہے؟

لطیفہ: حیاتی دیو بندیوں کے مناظر، ماسٹرامین اوکاڑوی صاحب نے ام بیخی کی اس روایت کوبطور حجت پیش کیا ہے۔

د مکھتے مجموعدرسائل (جلد ۲ص ۹۹طبع جون ۱۹۹۳ء)

"جبداین مرضی کے خالف ایک جدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ: "اورام یکی جمہولہ ہیں" (مجموعہ رسائل جام ۳۳۷، نماز میں ہاتھ بان کے نیچ باعد هنام ۱۰)

ایک ہی راویہ اگر مرضی کے خلاف روایت میں ہوتو مجبولہ بن جاتی ہے اور دوسری جگہ اس کی روایت سے جوت پکڑی جاتی ہے۔ سیان اللہ! کیاد یو بندی انسان ہے!!
میں کی روایت سے جحت پکڑی جاتی ہے۔ سیان اللہ! کیاد یو بندی انسان ہے!!
میں بیجے الزوائدوالی روایت ندکورہ المجم الکبیرللطبر انی (ج ۲۲س ۱۹۰۹ ۲۸۲ ) میں ام یجی کی سند سے موجود ہے اور اس کتاب سے 'صدیث اور اہل صدیث' کے مصنف نے اسے نقل کردکھا ہے۔ (ص ۲۵۹)

منبید: سیدناوائل بن حجر رفانیئ سے منسوب بیغیر ثابت روایت محمر ظفر الدین قادری رضوی بر بلوی (متوفی ۱۹۲۳ء) نے اپنی وضع کردہ کتاب 'صحیح البہاری' (صهر ۱۹۲۳) میں نقل کی ہے۔ معلوم ہوا کہ محتح البخاری کے مقابلے میں لکھی گئی بر بلوی کتاب 'صحیح البہاری' (فل) البیخ دامن میں ضعیف و مردودروایات بھی جمع کئے ہوئے ہے۔ بیلوگ کس دھڑ لے سے ضعیف و مردودروایات بھی جمع کئے ہوئے ہے۔ بیلوگ کس دھڑ لے سے ضعیف و مردودروایات کو محتج باور کرانا چاہتے ہیں۔ کیا نصیس روز جزاکی پکڑکاکوئی ڈرنہیں ہے؟ قاری چن صاحب (۲):

"امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت عطاء تا بعی گافتو کا نقل کیا کہ عورت نمازیں اپی چھاتیوں تک ہاتھ اُٹھائے اور فر مایا ایسے ندائھائے جس طرح مرد اُٹھائے ہیں اور آخر میں فر مایا نماز میں عورت .....مردوں کی طرح نہیں ہے۔ مصنف لائی بکر بن ابی شیبہ صفحہ ار ۲۳۹۳

مقالات علاق

الجواب:

مصنف ابن ابی شیبه (ارد ۲۳ م ۲۳۷) کی روایت مذکوره کے آخریس ہے کہ عطاء بن ابی رباح تا بعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" إنّ للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تر كت ذلك فلا حرج " بيشك عورت كي طرح نبيل م اوراكر وه عورت بيش م اوراكر وه عورت استرك كرد في توكي كرج نبيل م و (مصنف ابن الي شيبار ٢٣٩)

معلوم ہوا کہ عطاء رحمہ اللہ کے نز دیک اگر عورت، چھاتی تک ہاتھ اُٹھا ناترک کرکے مردوں کی طرح نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس آخری جلے کو قاری چن صاحب اور "حدیث اوراہل حدیث" کے مصنف نے (الحدیث کہہ کر) اس لئے چھپالیا ہے کہ اس جلے سے اُن کے مزعوم مذہب کی بنیادہی ختم ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ جب اس میں حرج کوئی نہیں ہے تو پھر ویو بندی وہر میلوی حضرات کیوں شور عجارہے ہیں کہ مرد کا نوں تک اور عور تیں چھاتیوں تک ہاتھا تھا کیں ؟

آلی تقلید کے برعم خود دعویٰ میں قر آن، حدیث، اجماع اور اجتہا دا بی صنیفہ ججت ہے۔ امام عطاء تابعی رحمہ اللہ کا قول کہاں سے ان کی ججت بن گیا؟

جناب ظفر احمد تفانوى ديوبندى صاحب لكصة بين:

" فإن قول التابعي لاحجة فيه "[بشكتابعي كقول مين كوئي جمت نبيس ب-] (اعلاء اسنن جاس ٢٣٩)

د يوبند يول كى ايك پسنديده كتاب ين كهامواب كمام ابوحنيفه فرمايا:

''اگر صحابہ کے آثار ہوں اور مختلف ہوں تو انتخاب کرتا ہوں اور اگرتا بعین کی بات ہوتو ان کی مزاحمت کرتا ہوں یعنی ان کی طرح میں بھی اجتہا دکرتا ہوں''

(تذكرة النعمان ترجمه عقو دالجمان ص٢٣١)

الناعبارت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

اول: امام صاحب تابعین کے اقوال وافعال کو جمت تسلیم ہیں کرتے تھے۔

دوم: امام صاحب تابعین میں سے نہیں ہیں۔ اگروہ تابعین میں سے ہوتے تو پھر تابعین کا علیحدہ (بغیر قریعهٔ صارفہ کے ) ذکر کرنے کی کیا ضروت تھی؟

اب امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے چند مسائل پیش خدمت ہیں جنھیں آلی تقلید بالکٹ نہیں مانتے:

> ا: عطاء بن افی رباح رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ د کیھئے جزء رفع الیدین (ح۲۲ وسنده سن)

> > ۲: عطاءفرماتے ہیں:

" أما أنا فأقرأمع الإمام فى الظهروالعصر بأم القرآن وسورة قصيرة " ش ظهراورعمرش امام كے ييچيسورة فاتخداورا يك جيوئى سورت پڑھتا ہول -(مصنف عبدالراز إنّ ١٣٣١ ل ٢٤٨١ وسند صحح ، أبن برن محصر بالسماع)

۳: عطاء فرماتے ہیں کہ: "المسح علی الجوربین بھنزلة المسح علی الخفین "
 جرابوں پرسے ای طرح (جائز) ہے جس طرح موزوں پرسے (جائز) ہے۔

(مصنف ابن الى شيبهار ١٨٩ ح ١٩٩١)

من عطاء ہے پوچھا گیا کہ اگرآپ شسل کے دوران (آخریس) اپنے ذکر کو ہاتھ لگادیں تو
 کیا کریں گے؟ انھوں نے فرمایا: "إذًا أعود بوضوء" میں تو دوبارہ وضوکروں گا۔
 (مصنف عبدالرزاق اردا الح ۳۲۰ دسندہ میج)

معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کی مخالفت کے ساتھ ساتھ آلیِ تقلید حضرات امام عطاء ودیگر تابعین اورصحابۂ کرام <sub>(تختائیم</sub> کے اقوال وافعال کے بھی مخالف ہیں۔

قارى چن صاحب (٣):

"حضرت علامه مولا ناعبدالحي للصنوى فرمات بين:

"واما في حق النساء فاتفقوا على ان السنة لهن وضع اليدين على

مقَالاتْ 228

المصدر....عورتول كم تعلق سبكا انفاق م كمان كے لئے سنت سينے پر ہاتھ باندھنا ہے نماز ميں السعامي صفح ٢٨٢٥،

الجواب:

عبدالحیٰ کھنوی تقلیدی کے قول''سب کا اتفاق'' سے مرادسب دیو ہندیوں ، بریلویوں اور حفیوں کا تفاق ہے ، پوری امت کا تفاق مراذ ہیں۔

عبدالرحمٰن الجزيري صاحب لكهية بين:

"الحنابلة - قالو ا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهريده اليسرى ويجعلهماتحت سرته"

حنبلی حضرات کہتے ہیں کہ مردوعورت ( دونوں ) کے لئے سنت میہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا باطن بائیں ہاتھ کی پشت پراور ناف کے بنچے رکھا جائے۔

(كتاب الفقه على المذاب الاربعين الماطع بيروت، لبنان)

یا در ہے کہ عبدالحی لکھنوی جیسے تقلیدی مولو ہوں کا قول وفعل ، اہل صدیث کےخلاف پیش کرنا اضی لوگوں کا کام ہے جو کتاب وسنت واجماع سے محروم اور تہی دامن ہیں۔

قارى چن صاحب (۲۷):

"عن أبي يزيد بن أبي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امراتين تصليان فقال [إذا ] سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فإن المرأة في ذلك ليسنت كالرجل،

رسول اللد سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوعور توں کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تم سجدہ کر و تو اپنے جسم کے بعض حصوں کوز بین سے چٹا دواس لئے کہ اس میں عورت مردکی ماند نہیں ہے۔ بیعتی صفحہ ر۲۲۳، اعلاء اسنن صفحہ ۱۹۷۳ ) ''

الجواب:

ا م بیہبی نے روایت مٰدکورہ کوا مام ابوداود کی کتاب المراسل (ح۸۷) سے نقل کرنے سے میلےائے مدیث منقطع ، بعنی منقطع حدیث لکھاہے۔ (اسن الکبری ۲۲۳/۲) منقطع حدیث کے بارے میں اصول حدیث کی ایک جدید کتاب میں اکھا ہے:

"المنقطع ضعيف بالإتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف "علاء كالقاق بح كم مقطع روايت ضعيف موتى ب، سياس لئے ك كهاس كامحذوف راوى مجهول بوتائي - (تيسير مصطلح الحديث من ٥٨، المقطع) سنبیه: کتاب المراسل لا بی داود (حmm) میں آیا ہے کہ طاؤس (تابعی ) فرماتے ہیں: رسول الله مَا إليُّ مِم مُمازيس سين يرباته باند ست تق - (١٩٥٠)

آلِ تقلید کواس منقطع حدیث سے چڑ ہے۔ بیلوگ اس حدیث ی<sup>عمل کرنے کے لئے</sup> تیار نہیں ہیں پھر بھی اہل حدیث کے خلاف کتاب المراسیل کی منقطع روایت سے استدلال کر رہے ہیں!سبحان اللہ!

قارى چن صاحب(۵):

"عن ابن عمر مرفوعاً ذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فحذيها كا سترما يكون لها وان الله تعالىٰ ينظر اليها ويقول يا ملائكتي اشهدكم انى قد غفرت لها-

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جب عورت نما زميل بينهي تو دائيال ران بائیں ران پر کھے اور جب مجدہ (کرے) تو اپنا پیٹ این را نوں سے ملائے جو زیادہ سرکی حالت ہے اللہ تعالی اے دیکھ کر فرماتے ہیں اے ( فرشتو ) گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کے (؟ ) بخش دیا یکھتی صفحہ 2/223 'یُ

الجواب:

اس روایت کے ایک راوی ابوطیع الحکم بن عبداللّٰدالحجی کے بارے میں اسنن الکبری کلیبہ تی

كاس صفح يرككها بواحكم" قال أبو أحمد :أبو مطيع بين الضعف في أحا ديثه " إلخ (امام) ابواحمد (بن عدى) في فرمايا: ابوطيع كاليني حديثون مين ضعيف موناواضح بي الخ اسے امام بچیٰ بن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔اس پرجمہور محدثین کی جرح کے لئے لسان الميز ان (٢/٣٣٨-٣٣٧) پڙه کيس-اس روایت کے دوسرے راوی محمد بن القائم البغی کاذکر حلال نہیں ہے۔ و يکھئے کسان الميز ان (٥/١٤/٣٥ تـ ٤٩٩٧) اس کے تبسر سے راوی عبید بن محد السرخی کے حالات نامعلوم ہیں۔ خلاصة التحقیق: بدروایت موضوع ہے۔خودامام بیہی نے اسے اور آنے والی حدیث (٩) كو "حديثان ضعيفان لايحتج بأمثالها "قرارديا ٢- (المن الكبرئ ٢٣٢١) تنعيبه: بيروايت كنز العمال ( ١٠٤٧ ٥ ح ٣٠٢٠) مين بحواله يبيقي وابن عدى ( الكالل ٥٠١/٢) منقول ہے (كنز العمال ميں كھا ہوا ہے كه: عدق وضعف عن ابن عمر) بعض الناس نے کان کواُلٹی طرف ہے پکڑتے ہوئے اسے بحوالہ کنز العمال نقل کیا ہے۔ (حديث اورال حديث ص ١٨١منبر٥)!

#### قارى چن صاحب (٢):

"عن إبن عمرأنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال :كن يتربصن ثم أمر ن أن يحتفزن " ترجمه: حفزت ابن عمرے يو چھا گيا كەحفور صلى الله عليه وسلم كےمبارك زمانه ميں خواتین کن طرح پر ھا کرتی تھیں ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جار زانوں ہو کر بیٹھتی تھیں ۔ پھراٹھیں تھم دیا گیا کہ خوب مٹ کرنماز ادا کریں۔ (جامع المسانید صفحه 400/1)"

الجواب:

ابوالمؤيد همرين محود الخوارزي (متوني ٢٦٥ هرغير موثق) كى كتاب ' جامع المسانيد'

میں اس روایت کے بعض راویوں کا جائز ہ درج ذیل ہے:

 ا: ابراہیم بن مہدی کاتعین نامعلوم ہے ۔ تقریب التہذیب میں اس نام کے دوراوی ہیں ۔ ان مين دوسرا مجروح ب\_قال الحافظ ابن حجر: "البصوي، كذبوه" بي بصرى بات (محدثین نے) جھوٹا کہاہے۔ (القریب:۲۵۷)

زربن مجیح البصری کے حالات نہیں ملے۔

احد بن محمد بن خالد کے حالات نہیں اللے۔

۳: علی بن محمد البرز از کے حالات نہیں ملے۔

قاضى عمر بن الحسن بن على الاشناني مختلف فيدراوي ہے۔

اس کے بارے میں امام داقطنی فرماتے ہیں: "و کان یکذب "اوروہ جھور بولتا تھا۔ (سوالات ألح كم للدارقطني :۲۵۲ص ١٢٢)

حسن بن محر الخلال نے كہا "ضعيف تكلموا فيه" (تاري بغداد ١١٨٨١)

ذہبی نے بھی اس مرجرح کی ہے۔

ابوعلی البروی اور ابوعلی الحافظ نے اس کی توثیق کی۔ (تاریخ بنداد ۱۳۸۸)

ابن الجوزي نے اس پرسخت جرح کی (الموضوعات ۱۸۰۴) برهان الدین انحلمی نے اسے واضعين حديث مين ذكر كيااوركوني دفاع نهين كيا-

( ويكيفة الكشف الحسشيف عمن رمي يوشع الحديث ص ٣١٢،٣١١ ت ٥٣١)

ابوالقاسم طلحه بن محمد بن جعفر الثابد ضعيف معتزلي ممراه نے اس كي تعريف كى -

خطیب بغدادی نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔

خلاصة التحقيق: قاضي اشاني ضعيف عندالجهور -

تنبیه: قاضی اشانی تک سندمین بھی نظر ہے۔

دوسری سند میں عبداللہ بن احمہ بن خالدالرازی ، زکر یا بن کیجی النیسا بوری اور قبیصہ الطبري نامعلوم راوي ہیں اور ابومحمد ابنجاري (عبد الله بن محمد بن یعقوب) کذاب راوی ہے۔

د كيميّ الكشف الحسشيث (ص ٢٢٨) وكتاب القراءت للبهتي (ص ١٥٨) ولسان الميز ان (٣٢٩،٣٣٨) اورنور العينين في اثبات رفع اليدين (ص١٠١٠)

معلوم ہوا کہ قاری صاحبان اینڈ پارٹی کی پیش کردہ بیروایت موضوع ہے اور امام ابوحنیفہ سے بیروایت ثابت ہی نہیں ہے۔اس کے باوجود بیلوگ مزے لے لے کر بیر موضوع روایت پیش کررہے ہیں!

قارى چن صاحب (٤):

" خليفه اشر صطرت على قرما ياكرتے تھے: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها،

ترجمہ: جب عورت تحدہ کرے تو خوب سٹ کر تحدہ کرے اور اپنی رانوں کو ملائے۔ بہضتی صفحہ 270/2''

الجواب:

السنن الكبرى للجيهقى (ج ٢ ص ٢٢٢) اور مصنف ابن الى شيبر (ار ٢٥ ح ٢٧٧) دونول كتّابول مين بيدر (ار ٢٥ ح ٢٧٧) دونول كتّابول مين بيدوايت "عن أبي إسحاق عن الحارث عن على" كاسند بها الحارث الاعورجمهور محدثين كي نزديك سخت مجروح راوى بير -زيلعى حنى في كمها : "لا يحتج به "اس بي حجت نهين يكرى جاتى - (نصب الراية ٢٧٧)

زيلعى نے مزيدكها: "كذبه الشعبي وابن المديني" إلخ

اسے قعمی اورا بن المدینی نے کذاب کہا ہے۔ (نصب الرابہ ۳٫۲) اس سند کے دوسرے راوی ابواسحاق اسبیعی مدلس ہیں (طبقات المدلسین لا بن جحر، المرتبہ الثالثہ ۹٫۷۱) اور بیردوایت معنعن ہے۔

خلاصة التحقيق: يروايت مردود ہے۔

قاری چن صاحب(۸):

"عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرُّة فقال :تجمع وتحتفز "

حصرت ابن عباس سے عورت کی نماز کے متعلق سوال ہواتو آپ نے فر مایا: خوب اکٹھی ہوکراورسٹ کرنمازیڑھے مصنف ابن البیشیبہ صفحہ 270/1°

الجواب:

۔ پیروایت بکیر بن عبداللہ بن الاقبح نے سید نا ابن عباس رضی اللہ عنضما سے بیان کی ہے۔ و کیکھیئے مصنف ابن الی شیبہ (۱۰، ۲۷ ۲ ۲۷۸)

بكيركى سيدناابن عباس سے ملاقات ثابت نبيس ب- حاكم كہتے إين:

" لم یشت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء و إنها روایته عن التابعین "
عبدالله بن حارث بن جزء ( را الله متوفی ۸۸ه ) سے اس کا ساع ثابت نہیں ہے۔
اس کی روایت توصرف تابعین سے ہے۔ ( تهذیب احذیب جام ۳۹۳، دوسرانسخ سے ۳۳۳)

یادرہے کہ سیدنا ابن عباس ہلائیؤ ۲۸ ھا میں طاکف میں فوت ہوئے تھے۔ جب ۸۸ھ میں فوت ہونے والے صحافی سے ملا قات ثابت نہیں تو ۲۸ ھ میں فوت ہونے والے سے س طرح ثابت ہوسکتی ہے؟

تتیجہ: بیسند منقطع (یعنی ضعیف ومردود) ہے۔ یخت جیرت ہے کہ دیو بندیوں اور بریلویوں کے پاس اتنی ضعیف ومردود روایات کس طرح جمع ہوگئی ہیں؟ غالبًا ان لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑی ہوگی ، واللہ اعلم!

قاری چن صاحب (۹):

'' حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑار تھیں اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھا کریں اور عور توں کو تھم دیا کرتے تھے کہ سٹ کر بیٹھیں ہیں تھی صفحہ 203/223'' الجواب:

اس روایت کا ایک راوی عطاء بن محلان ہے جس کے بارے میں امام پیمقی فرماتے ہیں کہ: "عطاء بن عجلان ضعیف "عطاء بن مجلان ضعیف ہے۔ (اسن الکبریٰ ۲۲۳٫۷) مقالات علامة

حافظا بن حجر فرماتے ہیں:

"متو وله بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب" بيمتروك م بلكه ابن معين اورالفلاس وغيرهما في مطلق طور پراسي كذاب قرارديا هيمتر (التريب: ۴۵۹۳)

اس روایت اور سابقدروایت (۵) کے بارے میں امام بیبی فرماتے ہیں:

یدونول حدیثیں ضعیف ہیں،ان جیسی روایتول سے جست نہیں پکڑی جاتی ۔(اسن الکبریٰ۲۲۲،۲)

میتجد: بیروایت مردودوموضوع ہے۔

" بنبید: ان مردودروایات کے بعد قاری چن محمصاحب وغیرہ نے دوروایتی پیش کی ہیں: (۱) عورت کی نماز بغیر دو پیٹے کے نبیس، اسی طرح جب تک عورت کے قدموں کا او پروالا حصہ ڈھانیا ہوانہ ہوتو نماز نبیس ہوتی۔

(۲) تمہارا (عورتوں کا) گھروں کے اندرنماز پڑھنابرآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے ...الخ عرض ہے کہ ان روایتوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ رکھے اور مرد ناف کے پنچی،عورت بازو زمین پر بچھا دے جب کہ مرد نہ بچھا کیں ، وغیر ہ موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس سرے سے دلائل نہیں ہوتے۔

قاری صاحبان نے لکھا ہے کہ'' تمام فقہائے کرام ومحدثین ان تمام فرقوں کو لمحوظ رکھتے ہیں (ص) عرض ہے کہ کیا حنابلہ، تمام فقہائے کرام سے خارج ہیں؟ تیسری روایت کا جواب دوبارہ پڑھ لیں۔

قاری صاحبان اینڈ پارٹی نے اہل حدیث کے خلاف قاویٰ غزنویہ اور قاویٰ علمائے حدیث (۱۳۸۷س) کا حوالہ بطورالزام پیش کیاہے۔

عرض ہے کہ فآوی علائے حدیث کی تقریباً ہر جلدے شروع میں لکھا ہواہے: ''یوایک کھلی حقیقت ہے کہ مسلک المحدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور مقَالاتْ ; 235

سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پیروی ہے۔ رائے ، قیاس ، اجتہا واور اجماع یہ سب کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ماتحت ہیں۔۔۔اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزد یک ہر ذی شعور مسلمان کوئی حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاوی ، ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے جوموافق ہوں سر آئھوں پر شلیم کرے ، ور نہ ترک کرے ' (جاس ۱)

اس اصول کی روشیٰ میں جب فتاو کی فدکورہ کو کتاب وسنت پر پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ریہ فتو سے صحح حدیث (( صلوا کھا رایتھونی اُصلی ))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحح البخاری: ۱۳۲) کے خلاف ہونے کی وجہ سے متروک ہیں۔

ابل حدیث کے ایک مشہور عالم اور مصنف حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ایک شخص عبدالرؤف سکھروی (دیوبندی) کوجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اس لئے مولانا غزنوی کا یفتو کا بھی ہمار بے نزدیک اس طرح غلط ہے جس طرح آپ کی ساری کتاب غلط، بلکہ اغلوطات کا مجموعہ ہے۔ یہی وجبہ کہ علائے اہل تعدیث میں کسی نے مولانا غزنوی کی تائیز نہیں گی۔''

(كياعورتول كاطريقة نمازمردول يصفتف بي ص57).

معلوم ہوا کہ غرنوی صاحب کافتو کی ، اہلِ حدیث کے نزدیک مفتیٰ بھانہیں ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے خلاف غیر مفتیٰ بھا مسائل پیش نہیں کرتے تو بیلوگ ہمارے خلاف غیر مفتیٰ بھا مسائل کیوں پیش کرتے ہیں؟

متیجہ: قاری چن محمد صاحب اینڈ پارٹی ایس ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکے جس سے عورتوں کا طریقہ نماز (مثلاً عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا اور مردوں کا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ، وغیرہ) مردوں سے مختلف ہو۔ ولائل کے میدان میں تبی دامن ہونے کے باوجود بیشور مجارہے ہیں کہ: '' بلکہ خواتین کا طریقہ نماز مردوں کے طریقے سے جدا ہونا بہت ی

احادیث اور آثار صحابوتا بعین سے ثابت ہے۔' (ص۱)

قاری صاحبان کے متدلات کی تحقیق کے بعد صاحب ' مدیث اور اہلحدیث' کے شبہات کا جواب پیش خدمت ہے:

الجواب:

اہل حدیث کے فزد یک کندھوں تک رفع یدین کرنا بھی سیجے ہاور کا نوں تک بھی سیجے ہے۔ رسول اللہ منافین سے کا نوں تک رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے۔ ( سیج سلم:۳۹۱) اور آپ کندھوں تک بھی رفع یدین کرتے تھے۔ ( سیج ابخاری:۲۳۱، سیج سلم:۳۹۰) یہاں پر بطور تنبیہ عرض ہے کہ جزء رفع الیدین کی اسی روایت ( ۲۲۲) کے فور أبعد اسی سند کے ساتھ آیا ہے کہ ام الدرداء وہی ہنا کوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتی تھیں۔ ( ح۲۵ وسندہ سن)

اس بات کوصا حب'' حدیث اور المحدیث' نے چھپالیا ہے۔ چھپانے کی وجہ رہ ہے کہان لوگوں کور فع یدین سے ایک خاص تم کی چڑہے۔

بعض الناس (۲): '' حضرت ابراہیم خخی فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چپکا لے اور اپنے سرین کو اوپر نبدا ٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دور ندر کھے جیسے مردر کھتا ہے۔''

(حديث إورالمحديث ص ١٨٦ نمبر ٨ربحواله مصنف ابن الى شيبه ارو ١٢ واليبقى ٢٢٢٦)

مقالات ا

الجواب:

حدیث نمبر اے جواب میں ذکر کر دیا گیا ہے کدد یوبند یوں (آل تقلید) دغیرہ کے نزدیک تا بعی کے قول میں کوئی جحت نہیں ہے۔اپنے اس عقیدے کے خلاف بیلوگ پتا نہیں ایک تابعی کا قول کیوں پیش کررہے ہیں؟

اب ابراہیم تختی رحمہ اللہ کے چندوہ اقوال پیشِ خدمت ہیں جن کے آل تقلید سراسر مخالف ہیں:

ا: ابراہیم تخعی جرابول برسے کرتے تھے۔ (مصنف ابن الب شیبار ۱۸۸۸ ع۱۹۷۷ دسنده مجع)

ان وضوى حالت يس ابرا جيم خعى اين بيوى كابوسه ند لينے كے قائل تھے۔

(مصنف ابن الىشىبار ٢٥٥ ح٥٠٠ وسند محم

لعنی ان کے نزد کیا بی بیوی کابوسه لینے سے وضوانو ف جاتا ہے۔

و يکھيے مصنف ابن الي شيبه (۱۷۴م ت ۵۰۷)

۳: ابراہیمُخفی رکوع میں تطبیق کرتے لیعنی اپنے دونوں ہاتھوا پئی رانوں کے درمیان رکھتے

تقى . (مصنف ابن الب شيبه ار ٢٨٣٦ ح ٢٥٠٠ ملخصاً دسنده محيح ، الأعمش صرح بالسماع)

ابراہیم نخی کے دیگر مسائل کے لیے دیکھئے مولانا محدر کیس ندوی کی کتاب "اللحات الی مافی انوارالباری من الظلمات" (جاس ۳۲-۳۰)

" منبيد: ابرا بيم خنى فرمايا: "تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل" عورت نماز مين اس طرح بين كي جس طرح مروبيشا ب-

ا: (مصنف ابن الى شيبه الزو ١٢ ر٢٧٨٨ ، وسنده صحح )

اس تول کے بارے میں کیا خیال ہے؟

بعض الناس (٣): ' حضرت مجابدُ اس بات كوكروه جانتے تھے كه مرد جب مجده كرے تو اپنی پید كورانوں پرر كھے جيسا كه عورت ركھتی ہے۔''

( حديث اورا المحديث ص ٨٨ منهم ومصنف اين الي شيبه اره ٢٥)

الجواب:

لیث بن افی سلیم جمهور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، قال البوصری: "هلفدا إسنسا د صعیف ، لیث هو ابن أبی سلیم ضعفه المجمهور "(سنن ابن باجد، ۲۰۸۵ خزوائد البوصری) لیث فدکور پرجرح کے لیے دیکھئے تہذیب التہذیب و کتب اساء الرجال اور سرفر از خان صفدر دیو بندی کی کتاب "احسن الکلام" (ج ۲ص ۱۳۸ طبع باردوم، عنوان تیسرا باب، آثار صحاب و تابعین وغیر جم رحضرت عبد الله بن مسعود)

لیث بن ابی سلیم مرکس ہے۔

(مجمع الزوائد بيثى جاس ٨٣ ، كتاب مشاهير علماء الامصار لا بن حبان ص٢٨١ ت: ١١٥٣)

ادربيروايت معتعن بالنداضعيف ومردودب

اس کے علاوہ بعض الناس نے کچھ غیر متعلقہ روایات لکھ کرملا مرغینانی (صاحب الہدایہ) وغیرہ کے اقوال اہلِ حدیث کے خلاف پیش کیے ہیں۔ (دیکھے حدیث اور المحدیث ۴۸۳س) سجان اللہ! کیا خیال ہے اگر اہلِ حدیث کے خلاف مونگ کھلی استاد، بیالی ملا مکہین استاد، کابل ملاوغیرہ کے اقوال وافعال پیش کیے جائیں تو کیسارہے گا؟!

مفتی محدابرا ہیم صادق آبادی و یوبندی نے جوروایات اس سلسلے میں کھی ہیں ان پر تبھر ہاس مضمون میں آگیا ہے۔اس تام نہاد مفتی نے صرف ایک اضافہ کیا ہے۔ صادق آبادی: ''اورامام حسن بھری کا بھی عورت کی نماز کے متعلق یہی فتویٰ ہے''

(خواتين كاسلام رروز نامه اسلام، ۱۸\_ا كۆ برسا ۲۰۰ چس، بحواله ابن الى شيبه)

الجواب:

سیروایت مصنف ابن البشیبه میل ' ابن المبارک عن ہشام عن الحن' کی سند سے مروی ہے۔ (۱۷-۲۲ میں ۱۲۷)

> ہشام بن حسان مدلس راوی ہیں۔ (طبقات المدلسین ،الرتبالاً اللہ ۱۱۰س) اور بیروایت معتعن ہے۔لہذا بیسند ضعیف ہے۔

### آل تقليد كاايك بهت بزاجهوث

امین او کاڑوی دیو بندی صاحب کے محدوظین نے مردوں اور عورتوں کے طریقتہ نماز میں فرق ابت کرنے کے طریقتہ نماز میں فرق ابت کرنے کے لیے لکھا ہے:

"قال أبو بكر بن أبى شيبة سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال:حذو ثديبها ...

امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت عطاء سے سنا کہ ان سے عورت کے بارے میں بوچھا گیادہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی چھاتیوں تک ....(المصنف لانی بکر بن ابی شیبہ ج اص ۲۳۹)"

(مجوعه رسائل او کا ژوی، ج مهم ۲ وطبع اول جون ۱۹۹۳ء و تجلیات صفد رمطبوعات مکتبه امدادیه کتان ج ۱۵ من ۱۱۰) الجواب:

مصنف ابن الى شيبه مين لكها مواسى:

"حدثنا هشيم قال: أنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال حذو ثدييها" (جاص ٢٣٧٦/٢٣٩)
معلوم مواكه ابو بكر بن الى شيبه اورعطاء (متوفى ١١١ه) كورميان دوواسط بين جن بين سي ايك واسط "في تاك واسط" في كان مقصد كي لياوكا دوى صاحب

کے مدوعین نے گرادیا ہے تا کہ سند کا ضعیف ہونا واضح نہ ہوجائے۔ محرتقی عثانی دیو بندی صاحب وغیرہ کے مصدقہ فتو کی میں لکھا ہوا ہے:

''اورایک تابعی کاعمل اگر چداصول کے مخالف نہجھی ہوتب بھی اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا'' (مجموعہ رسائل ۱۹۶ و تجلیات صغیر ۱۳۳۵)

اس فتوی کے ذمہ دار درج ذمل حضرات ہیں:

(۱)امین او کاڑوی (۲)محمر تقی عثانی (۳)محمد بدرعالم صدیقی (۴)محمد افیع عثانی وغیر ہم تو عرض ہے کہ آپ لوگ تابعین کے اقوال پیش ہی کیوں کررہے ہیں؟

## الل حديث كے دلائل پراعتراضات

اہل حدیث کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے ،رکوع ، بجوداور نمازیں بیٹھنے وغیرہ میں مردوں اورعورتوں کا طریقۂ نماز ایک جیسا ہے کیونکہ حجم حدیث میں آیا ہے کہ نبی مُثَاثِیَّتِم نے فرمایا: ((صلوا کما رأیتمونی أصلی))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ (ابغاری:۹۳۱) اس حدیث کے مفہوم پرآ کے تقلیدنے بہت اعتراضات کیے ہیں لیکن دیو بندی مفتی صاحبان کے مصدقہ فتوے میں کھا ہواہے:

"اس دوایت میں کوئی شک نہیں کہ اس مدیث کی عمومیت میں مردوعورت سمیت پوری امت شریک ہے کہ جوطر یقد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے وہ کی طریقہ پوری امت کا ہولیکن بیدواضح ہو کہ اس عمومیت پر عمل اس وقت تک ہی ضروری ہے جب تک کوئی شری دلیل اس کے معارض نہ ہو۔۔'

( محور رسائل ج اص ا • اوتجلیات صفدرج۵ص۱۱۱۵۱۱۱)

عرض ہے کہ گزشتہ صفحات میں آپ نے بالنفصیل پڑھ لیا ہے کہ عورت کے علیحدہ طریقہ بنماز کی تخصیص پر کوئی شرع دلیل نہیں ہے۔

مشہور صحابی رسول ابوالدرداء ڈٹاٹٹئئے کی بیوی ام الدرداء (بجیمۃ تابعیۃ رحمہا اللہ ) کے بارے میں ان کے شاگر د (امام ) مکول الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلوة كجلسة الرجل" من أن أم الدرداء (رحم الله ) مُنازين مردول كاطرح بيشي تقيل -

(مصنف ابن ابی شیبه ار۷-۲م ۲۷۸۵ وعمدة القاری ۲ را ۱۰ اوسنده قوی ، البّارخُ الصغیرللیخاری ار۳۲۳ تاریخُ ومثق لا بن عسا کرم سرکری ارتفلیق اتعلیق ۲۳۹٫۲

امام بخارى رحمة الله فرمات بين:

"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت

مقَالاتْ 241

فقیهه "اورام الدرداء (رحمهٔ الله علیها) اپنی نماز میں مرد کی طرح بیشه تقیس اورده فقیهه (فقیه) تقیس \_ (صیح ابخاری قبل ۲۰۷۰)

کیا خیال ہے سیدنا ابوالدرداء کی فقیہ ہیوی ام الدرداء رحمہا اللہ نے نماز کا طریقہ کس سے سیکھاتھا؟

ام الدرداء تابعيه كاس عمل كى تائيدابرا جيم خى (تابعى صغير) كول يجمى بوتى بــــ ابراجيم خى فرمات بين "تقعد المرأة فى الصلوة كما يقعد الرجل"

عورت نماز میں اس طرح بیشے جیسے مرد بیش اے (مصنف ابن ابی شیبرار ۱۷۵۸۸۸۲۰ وسنده سیح) امام ابوصنیفہ کے استاذ حماو (بن ابی سلیمان) فرماتے ہیں:

"تقعد كيف شاءت" عورت كى جيسے مرضى بو (نمازيس) بيلے۔

(ابن الى شيبه ارا ١٢٦ ح ٩٠ ١٢٤ وسنده ميح

عطاء بن ابی رباح (ﷺ بعی) کا قول اس مضمون کے شروع میں گز رچکا ہے کہ ' عورت کی ہیئت مرد کی طرح نہیں ہے اگروہ (عورت)اہے ترک کردے تو کوئی حرج نہیں ہے''

معلوم ہوا کہ آل تقلید حضرات مردوعورت کے طریقۂ ٹماز میں جس اختلاف کا ڈھنڈوراپیٹ رہے ہیں وہ باجماع تابعین باطل ہے۔

منید: اس مضمون میں آل تقلید کے تمام دریافت شدہ شبہات کا جواب آگیا ہے۔والحمدللد خلاصة التحقیق: مردوعورت کی نماز میں یہ فرق کرنا کہ مردناف کے پنچ ہاتھ باند ھے اور عورت سینے پر ،مرد بجدوں میں کہدیاں زمین سے اٹھائے اور عورت اپنی کہدیاں زمین سے ملالے وغیرہ فردق قرآن وحدیث واجماع سے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔قرآن وحدیث سے جوفرق ثابت ہے اسے اہلِ حدیث علاء وعوام سرآئکھوں پر رکھتے ہیں مثلاً:

عورت کے لیے دو پٹے کاضروری ہونا ، بھولنے والے امام کوشیج کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مار کرتنبید کرنادغیرہ۔ و ما علینا إلا البلاغ (اارصفر ۱۳۲۷ھ)

## نماز میں عورت کی امامت

اس مسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیاعورت نماز میںعورتوں کی امام بن سکتی ہے۔ ہے انہیں؟ایک گروہ اس کے جواز کا قائل ہے۔

ایک روایت میں آیاہے:

" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَالَكُ مَا يَرُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ لَهَا وَاللهُ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(سنن ابی داؤد، کتاب الصادة ، باب المدة النساء ۵۹۳ دعد التی بی فی الخلافیات قلی ص ب ب سیسند حسن ہے، اسے ابین تزیم را ۲۷۲) اور ابن الجارود (استقی ۳۳۳) نے جی قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے بنیا دی را وی ولید بن عبد اللہ بن جمیع : صدوق ، حسن الحدیث ہیں۔ (تحریر تقریب البندیب بستندیب ۲۳۳۲)

مے صحیح مسلم وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق ہیں لہذائن پر جرک مردودہے۔ مردودہے۔

وليد كے استاد عبدالرحلن بن خلاد: ابن حبان ، ابن خزيمه اور ابن الجارود كے نزديك ثقه وضح الحديث بن لبندا أن بير ''حاله مجهول ''والى جرح مردود ہے۔

لیلی بنت ما لک (ولید بن جمیع کی والدہ) کی توثیق ابن خزیمہ اور ابن الجاروونے اس کی حدیث کی تصحیح کر کے کر دی ہے لہذا اس کی حدیث بھی حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔ اس حدیث کامفہوم کیا ہے؟ اس کے لئے دواہم با تیں منظر رکھیں:

اول: حدیث حدیث کی شرح وتفسیر بیان کرتی ہے،اس لئے حدیث کی تمام سندوں اور متون کو جمع کر کے مفہوم تمجھا جائے۔

دوم: سلف صالحین (محدثین کرام، راویانِ حدیث) نے حدیث کی تفسیر اور جومفہوم بیان کیا ہوا۔ کیا ہوائے ہمیشہ مدنظر رکھا جائے، بشرطیکہ سلف کے مابین اس مفہوم پراختلاف نہ ہو۔

ميا ، واسع ، يستد مسر رصاح المبارية معت وين المام المن المراحد الله (منوفى الساه) في ورج ذيل المبارة والمبارة والمبارة

(صحح این فزیمه ۱۲۷۸ (۱۲۷۷)

امام ابو بكرين المنذ رالنيسا بورى رحمه الله (متوفى ١١٨ه) فرمات بين:

" ذكر إمامة المرأة النساء فيالصلوات المكتوبة "

(الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف جهم ٢٣٦)

ان دونوں محدثین کرام کی تبویب ہے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں '' اُھُلَ ذَادِ ھَا'' ہے مرادعور میں ہیں مردنہیں ہیں اور محدثین کرام میں اس تبویب پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابوالحن الدارقطنی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۵ھ) فرماتے ہیں:

"حدثنا أحمد بن العباس البغوي : ثنا عمر بن شبه: (ثنا) أبو أحمد الزبيري : نا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

اس روایت کی سند حسن ہے اور اس پر این الجوزی کی جرح غلط ہے۔

ابواحمہ محمد بن عبداللہ بن الزبیر الزبیری کتب ستہ کے رادی اور جمہور کے نز دیک ثقہ ہیں لہٰزا صحیح الحدیث ہیں۔

امام يجيٰ بن معين نے كہا: " ثقة"

ابوزرعه نے کہا: 'صدوق''

ابوحاتم رازى في كها: "حَافِظٌ لِلْحَدِيْثِ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَوْهَامٌ"

(الجرح والتعديل ١٩٤٧)

عمر بن شبه: صدوق له تصانیف (تقریب البدیب: ۲۹۱۸)

(تحريرتقريب التبذيب ١٤٥٥)

بلكه تفه ہیں۔

(الكاشف ١٧٦٧)

حافظ ذہی نے کہا: ثقة

احمد بن العباس البغوى: ثقه بين - (تاريخ بغداد ٢٩٥٨ - ٢١٥٣)

ال تفصیل معلوم مواکه بیسند حسن لذاته ہے۔اس محج روایت نے اس بات کا قطعی فیصلہ کردیا که "أهل دار ها" سے مرادام ورقه رضی الله عنها کے گھر، محلے اور قبیلے کی عورتیں ہیں۔

منبید: اس معلوم ہوا کہ ام ورقد ڈائنٹیا کے پیچھان کامؤ ذن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہاں سہ بات جیرت انگیز ہے کہ کوئی پروفیسرخورشید عالم نامی (؟) لکھتے ہیں:

'' بیدار قطنی کے اپنے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ نہیں ، بیان کی اپنی رائے ہے۔ سنن دار قطنی کے علاوہ حدیث کی کی کتاب میں بیاضا فیزہیں ،اس لئے اس اضافے کو بطورِ دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا'' (اثر ق ۱۵/۵ کا ۳۹،۲۸ کی ۴۰۰۵ (۳۹،۲۸)

حالانکہ آپ نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ بیر حدیث کے الفاظ ہیں ، دار قطنی کے اپنے الفاظ میں بالکہ راویوں کی بیاں کر۔ دروایت کے الفاظ ہیں۔ انہیں امام دار قطنی رحمہ اللہ کی دائی رائے ''کہنا غلط ہے۔ جن لوگوں کو روایت اور رائے میں فرق معلوم نہیں ہے وہ کس لئے مضامین لکھ کراُمتِ مسلمہ میں اختلاف وانتشار پھیلانا چاہتے ہیں؟

مقالات علامة

ر ہابیہ مسئلہ کہ بیالفاظ سنن دار قطنی کے علاوہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہیں تو عرض ہے کہ امام دار قطنی تقدوقابلِ اعتماد امام ہیں۔

شیخ الاسلام ابوالطیب طامر بن عبدالله الطبري (متوفى ٥٥٠ هـ) نے كها:

" كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث ... " (تارخُ بندار٢١/٣٦ ـ ٢٥٠٠) خطيب بغدادي رحمالله (متوفى ٣٦/٣٥)

"وكان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته ، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث و أسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة (وفي تاريخ دمشق عن الخطيب قال: والثقة والعدالة ٢٣٠/٣٦٣) وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب....." (تارخ بنراد الاستهدار)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" ولو لم یکن فیه رائحة التعصب المذهبی لکان أجود و أجود " اگراس میں ندہبی (لیخی حقی) تعصب کی بد بونہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ (القرائد المهيه ص٢٥٨) "تنبيه: امام دارقطنی رحماللہ تدلیس کے الزام سے بری ہیں۔ د کھتے میری کتاب القے المبین فی تحقیق طبقات المدلسین (١٩١ اص ٢٥)

جب حدیث نے بذاتِ خود حدیث کامفہوم متعین کر دیا ہے اور محدثین کرام بھی اس حدیث سے عورت کا عورتوں کی امامت کرانا ہی مجھ رہے ہیں تو پھر لغت کی مدداور الفاظ کے ہیر پھیر سے عورتوں کومردوں کا امام بنادینا کس عدالت کا انصاف ہے؟ این قدامہ کھتے ہیں: "و ہذہ زیادہ یہ جب قبولھا" مقالات عالم المقالات المقالات

اوراس زیادت (نساءها) کاقبول کرناواجب ہے۔ (المنی ۱۲۸۲م ۱۱۳۰) یہاں یہ بھی یا درہے کہ آثار سلف صالحین سے صرف عورت کاعورتوں کی امامت کرانا ہی ثابت ہوتا ہے۔عورت کامردوں کی امامت کرانا یہ سی اُثر سے ثابت نہیں ہے۔ ریطہ الحنفیہ (قال العجلی: کو فیہ تابعیہ ثقہ) سے روایت ہے:

" أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلوة المكتوبة "

بہمیں عائشہ (خُلَقُیْنَ) نے فرض نماز برِ هائی تو آپ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ بہمیں عائشہ (خُلَقُیْنَ) نے فرض نماز برِ هائی تو آپ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ (سنن دارتطنی ارجم ہم ج ۱۲۳۹، وسندہ حسن، وقال النموی فی آٹار السنن ہم تاہم میں میں النمور کا النموری فی تعقیق آٹار السنن ق تحقیق آٹار السنن ق تحقیق آٹار السنن ق تحقیق آٹار السنن ق

اما شعبی رحمه الله (مشهورتا بعی) فرماتے ہیں:

"تؤم المرأة النساء في صلوة رمضان تقوم معهن في صفهن" عورت عورتوں كورمضان كى نماز برُ صائے (تو) وہ ان كساتھ صف ميں كھڑى ہوجائے۔ (مصنف ابن الى شيبة ١٩٥٨ ح ٢٩٥٥ وسندہ صحح عنومة شيم عن حمين محمولة على السماع، انظر شرح علل التر مذى لابن رجب ١٩٢٢ كا والفت المبين في تحقيق طبقات الدلسين لراقم الحروف الله ١٩٧٧)

#### ابن جرت نے کہا:

" تؤم المرأة النساء من غير أن تخرج أما مهن ولكن تحاذي بهن في الممكتوبة والتبطوع " عورت جبعورتول كي امامت كرائ كي تووه آگ كمرئ نهيس موكى بلكه أن كے برابر (صف ميں مي ) كھرى موكر فرض ونفل برخها كے كي۔ (مصنف عبدالرزاق الم ١٥٠٠ وسنده الله علی الله الله عبدالرزاق الم ١٥٠٠ وسنده الله علی الله الله عمر بن داشد نے كہا:

" تؤم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في الصف" عورت عورتول كورمضان مين نماز پڑھائے اوروہ اُن كے ساتھ صف ميں كھڑى ہو-(معنف عدالزاق ٢١ ر١٣٥٥ ٥٨٥ وسندہ چ) معلوم ہوا کہ اس پرسلف صالحین کا اجماع ہے کہ عورت جب عورتوں کونماز پڑھائے گاتو صف ہے آئے نہیں بلکہ صف میں ہی اُن کے ساتھ برا برکھڑی ہوکر نماز پڑھائے گا۔
مجھے ایبا ایک باسند حوالہ بھی نہیں ملاجس سے بیٹا بت ہوکہ سلف صالحین کے سنہری دور
میں کسی عورت نے مردوں کونماز پڑھائی ہویا کوئی متندعا کم اس کے جواز کا قائل ہو۔ اس طرح
کسی روایت میں ام ورقہ ڈور فیائے کے مؤون کا اُن کے پیچھے نماز پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔
کسی روایت میں ام ورقہ ڈور فیائے کے مؤون کا اُن کے پیچھے نماز پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔
ابن رشد (متوفی ۵۱۵ ھی) وغیرہ بعض متاخرین نے بغیر کسی سندو جوت کے پیکھا ہے
کہ ابو تور (ابراہیم بن خالد متوفی ۲۲۰ھ) اور (محمد بن جرمیر) الطبر کی (متوفی ۲۳۰ھ) اس

( و يكيئ بداية الجبهدج اص ١٣٥٥ ، المغنى في فقه الإمام احدام ١٥٥٨ مسئله: ١١٥٠)

چونکہ بیحوالے بےسند ہیں لہٰذامردود ہیں۔ خلاصة التحقیق: نماز میںعورت کاعورتوں کی امامت کرانا جائز ہے مگروہ مردوں کی امام نہیں بن کتی۔

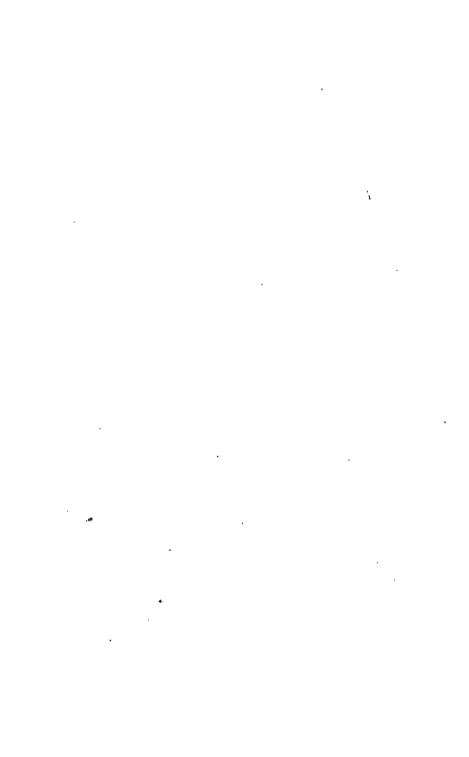

اصولِ حديث اور حقيق الروايات

### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ إِنْ جَآءً كُمْ فَاسِقٌ مِنْبَا فَتَبَيَّنُوْ آ ﴾

اے ایمان والو! اگر شمصیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح شخقیق کرلیا کرو۔ (الجرات: ۲)

# التأسيس في مسئلة التدليس

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : تركيس كي تعريف

نوراورظلمت کے اختلاط کوعر فی لغت میں 'الله لس'' کہتے ہیں۔(دیکھیے نخبۃ الفکرص الا) اورایس سے دلّس کا لفظ نکلاہے جس کا مطلب ہے:

" كتم عيب السلعة عن المشتري" السفاية السيط الكاعيب كا بك سے چھيايا- (أتجم الوسط جام ٢٩٣٥ عام تبلنت)

ای سے " تدلیس" کالفظ مشتق ہے جس کامعنی ہے" اپنے سامان کے عیب کو گا ہک سے چھپانا" دیکھئے القاموں الحیط (ص ۱۹۳) المختار من صحاح اللغة للحوم بری (ص ۱۹۳) اور لسان العرب (ج۲ص ۸۲)

تدلیس فی المتن کو'' توریہ'' بھی کہا جاتا ہے۔ حالتِ اضطرار میں عزت وجان وغیرہ بچانے کے لئے''توریہ'' جائز ہے مثلاً سلیمان بن مہران الاعمش فرماتے ہیں:

"رأيت عبد الرحمان بن أبي ليلى وقد أوقفه الحجاج وقال له : العن الكذابين علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير و المختار بن أبي عبيد، قال: فقال عبد الرحمان : لعن الله الكذابين ، ثم ابتدا فقال : علي بن أبي طالب و عبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد ، قال الأعمش : فعلمت أنه حين ابتدا فرفعهم لم يعنهم."

میں نے عبدالرحمٰن بن الی لیلی کودیکھا۔ آپ کوجاج (بن پوسف) نے کھڑا کر کے کہا: جھوٹوں پرلعنت کرو علی بن الی طالب ،عبداللہ بن الزبیراور مختار بن الی عبید (پر) تو عبدالرحمٰن نے کہا: جھوٹوں پر اللہ لعنت کرے، پھر انھوں نے ابتداکی:

مقالات علامة

(اور)علی بن ابی طالب اورعبدالله بن زبیر اور مختار بن ابی عبید، اعمش کہتے ہیں کہ انھوں (عبد الرحمٰن) نے جب (علی والنفیٰز) وغیرہ کے ناموں سے ابتدا کی تو انھیں (منصوب کے بجائے ) مرفوع بیان کیا تو میں جان گیا کہ ان (عبد الرحمٰن) کی مراویدا شخاص نہیں تھے۔ (طبقات ابن سعد ۲۰ س۱۳،۱۱۲ و اسادہ صححی)

# تدليس كي اصطلاحي تعريف

"تدليس في الإسناد" كامفهوم اللحديث كي اصطلاح مين ورج ويل ب:

اگرراوی این استادے (جس سے اس کا سائ ، ملاقات اور معاصرت ثابت ہے)
وہ روایت (عن یا قال وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ ) بیان کرے جسے اس نے (اپ استاد
کے علاوہ) کی دوسر مے خص سے سنا ہے۔ اور سامعین کو بیا حتمال ہو کہ اس نے بید مدیث
این استاد سے نی ہوگی تو اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ دیکھنے علوم الحدیث لابن الصلاح
(ص ۹۵) اختصار علوم الحدیث لابن کثیر (ص ۵۱) وعام کتب اُصول حدیث

## تدليس كى اقسام

تدليس في الاسناد كي سات اقسام زياده مشهور بين:

١) تدليس الاسناد: ال مين راوي النيخ استاوكوراً تا منالاً:

العباس بن محمد الدوري نے كہا:

"نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة ترتد قال: تستحيا .... وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعًا. "

ہمیں ابوعاصم نے عن سفیان عن عاصم عن ابی رزین عن ابن عباس کی (سند ہے)
ایک حدیث مرتدہ کے بارے میں بیان کی کہ وہ زندہ رکھی چائے گی ....ابوعاصم
نے کہا: ہم میں بھتے ہیں کہ سفیان توری نے اس حدیث میں ابوحنیفہ ہے تدلیس کی

ہے لہٰذامیں نے دونوں سندیں لکھ دی ہیں۔

(سنن دارقطنی جساص ۲۰۱ جسم ۳۲ سزاده میح إلی الدوری)

مصنف عبد الرزاق (ج ۱۰ص ۱۷۷ ح ۱۸۷۳) سنن دار قطنی (ج ۳ ص ۲۰۱) وغیر جامین "الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس "كاسند كے ساتھ بيروايت مطولاً موجود ہے۔

ابوعاصم كہتے ہيں: 'بلغني أن سفيان سمعه من أبي حنيفة أو بلغه عن أبي حنيفة '' مجھے بتا جلا ہے كہا ہے حنيفة '' مجھے بتا جلا ہے كہا كہا ہے كہا ہے

ابوعاصم کے قولی کی نصدیق امام سفیان توری کے دوسرے شاگر دعبدالرحلٰ بن مہدی کے قول سے بھی ہوتی ہے،انھوں نے فرمایا:

"سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا " ميس في سفيان سے عاصم كى مرتده كے بارے ميں صديث كاسوال كيا (كركس سے سنى ہے) توانھوں نے كہا: يروايت تقد سے بيں ہے۔ اس سند كے ايك راوى امام ابن الى فيثم فرماتے ہيں:

" و كان أبو حنيفة يروي حديث المرتدة عن عاصم الأحول" مرتده والى حديث كو (امام) الوحنيف عاصم الاحول (!) عن بيان كرتے تھے۔
(الانقاء لابن عبدالبرس ١٣٨٠ ١٣٨ و إساده ميح)

بیروایت مختلف طرق کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں بھی مروی ہے: المعرفة والتاریخ للفاری (جسم ۱۳ س۱۲) الضعفا لیعقبلی (جسم ۲۸ س۱۲۸) الکامل لا بن عدی (ج کے ۲۲۷۲) السنن الکبری للبیہ قمی (ج ۸ص ۲۰۳) تاریخ بغداد لخطیب (ج ۱۳ ص ۲۳۲) معرفة العلل والرجال لعبداللہ بن احمد بن عنبل عن أبيد (ج ۲مس۱۲۲) المل الحدیث اور فن حدیث کے امام یجی بن معین فرماتے ہیں: ''كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه ، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم عن أبي رزين ''(سفيان) تورى (امام) الوجنيف پران كى بيان كرده ايك حدبث (عن عاصم عن الى رزين) كى دجه ست كته چينى كرتے سے جے الوحنيف كے واكئ خض نے بيان نہيں كيا۔

(سنن دارقطنی ج ۳ص ۲۰۰ واسناده میح الی یحییٰ بن معین)

متعبیہ: امام یکی بن معین کی امام سفیان توری سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

امام الوحنیفه کی عاصم ہے بیروایت سنن دار قطنی (ج ۳ ص ۲۰۱) کامل ابن عدی (ج کے ۲۲۷۲) اسنن الکبری للبیہ تقی (ج ۸ ص ۲۰۳) میں موجود ہے اور اس کی طرف امام شافعی نے بھی کتاب الام (ج۲ ص ۱۲۷) میں اشارہ کیا ہے۔

مختصریہ کہ اس روایت میں سفیان توری کا تدلیس کرنا بالکل صحیح ثابت ہے۔اسے اور اس جیسی تمام مثالوں کو تدلیس الا ساد کہا جاتا ہے۔

ليس القطع: اس مين صيغه كوحذف كردياجا تا بمثلاً راوى كهتاب:

"ا**ل**زهري …"

تنبیبہ: الکفایۃ لمخطیب (ص۳۵۹)والی روایت ابراہیم بن محمد المروزی السکری المسکو تی کے حالات معلوم نے ہو۔ زیک دجہ سے ضعیف ہے۔

۳) تدلیس العطف: اس میں رادی دویا زیادہ استادوں سے روایت بیان کرتا ہے اور سناصرف ایک سے ہوتا ہے۔ مثلاً:

ہشیم بن بشیرے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: "حدثنا حصین و مغیرة ..." جب آپ مدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو کہا: "ھل دلست لکم الیوم؟" کیا میں نے آج آپ (کی روایت) کے لیے کوئی تدلیس کی ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں! تو ہشیم نے کہا: میں نے جو پچھوڈ کر کیا ہے اس میں مغیرہ سے ایک حرف بھی نہیں سنا ہے۔ (دیکھے معرفة علوم الحدیث للحاکم من ۱۰۵، یا فیرسند کے ہے۔) مقالات 255

تنبیہ: اس روایت کی سند معلوم نہیں ہو تکی لہذا یہ قصہ ہی ثابت نہیں ہے۔اس کے باوجود حافظ ابن حجرو غیرہ نے اسے بطوراستدلال ذکر کیا ہے۔! (انکت علی ابن الصلاح جمع ۱۲۷)

عافظ ابن حجرو غیرہ نے اسے بطوراستدلال ذکر کیا ہے۔! (انکت علی ابن الصلاح جمع ۱۲۰)

علی تدلیس السکوت: اس میں راوی 'حد ثنا ''وغیرہ الفاظ کہ کرسکوت کرتا ہے اور دل میں اپنے شخ کانام لیتا ہے پھرآ گے روایت بیان کرنا شروع کرویتا ہے۔ منبیں ہے۔ منبید: ایسافعل عمر بن عبید الطنافسی سے مروی ہے لیکن بلحاظ سند ٹابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجرا سے النکت میں تدلیس القطع کہتے ہیں۔ (المکت جمعے اللہ فیرہ رادی کو گرا اللہ میں رادی اپنے شخ سے اوپر کے کسی ضعیف وغیرہ رادی کو گرا اللہ دیا ہے۔ ویا سے۔

آ) تدلیس الشیوخ: اس میں راوی اپنے شخ کاوہ نام، لقب یا کنیت و کرکرتا ہے جس سے عام لوگ ناواقف ہوتے ہیں مثلاً ابقیہ بن الولید نے کہا: "حدثنی أبو و هب الأسدي " (الكفایة للخطیب ص۲۵ ۳ علل الحدیث لابن ابی حاتم جسم ۱۹۵۷ و دروصح )

ابؤومب الاسدى سے مراد عبيد الله بن عمر و ب

لایس القوم: اس میں رادی ایبادا قد بطور ساع بیان کرتا ہے جس داقعہ میں اس کی شمولیت قطعاً ناممکن ہے۔ مثلاً مردی ہے کہ الحسن البصری نے کہا: "

" خطبنا ابن عباس بالبصرة " تهمين ابن عباس رضى الله عند في بصره مين خطب ويا - " خطبنا ابن عباس بالبيم عبي ابن المبرى المبيم عبير (السن الكبرى المبيم عبير ١٦٨٠)

یعنی ابن عباس طالتی نے ہماری قوم یا شہر کے لوگوں کو بھر ہیں خطبہ 'دیا تھا۔ ''تنبیہ: بیر دایت حسن بھری سے ثابت نہیں ہے۔اس میں حمید الطّویل مدلس ہیں اور روایت عن سے ہے۔ یہ دیکھئے المراسیل لابن ابی حاتم (ص۳۳،۳۳) والعلس الکبیر

للترندي (١٦٢١)

يهى روايت سنن الدار قطنى مين "خطب ابن عباس الناس" كالفاظ سمروى ب- روايت سنن الدارط مين المحمد وكا به المارة الم

# كتب يتدليس اورفن يدليس

تدلیس اورفن تدلیس کاذ کرتمام کتب اصول حدیث میں ہے۔ بہت سے علماء نے

اس فن ميں متعدد كما بيں ، رسالے اور منظوم قصائد تصنيف كئے بيں مثلاً:

- ① حسین بن علی الکرابیسی کی کتاب 'اساء المدلسین'' (پیکتاب مفقود ہے۔)
- ﴿ امام نسائی (ذکرالمدلسین،ابوعبدالرحمٰن السلمی[ کذاب]عن الدار قطنی عن ابی بکر الحدادعن النسائی کی سندیے مطبوع ہے۔)
  - ابوزرعه ابن العراقي (كتاب المدلسين مطبوع ب
  - حافظ الذبي كاارجوزة (طبقات الثانعية الكبرئ ١٥٨٥٥)
  - ابو محمد المقدى كاقصيده (شُغاصم القريوني كتقيق مطوع ہے۔)
  - العلائي كي كتاب جامع التحصيل في احكام المراسيل (ص ١٢٥٢ م ١٢٥١)
- حافظ ابن حجر كى طبقات المدلسين (راقم الحروف نے الفتح الميين كام اس ك تحقيق كلهى ہے)
  - إ حافظ سيوطي كى اساء المدلسين (مخطوط بخط شخاالى الفضل فيض الرحمٰن الثورى رحمه الله)
    - السبط ابن الحجى كى التبيين لاساء المدسين (مطبوع)
      - 🛈 معاصر شخ حماد بن محمد الانصاري رحمه الله كارساليه

" اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي با لتدليس من الشيوخ"

## مسئله تذليس اورفرقه مسعوديير

کراچی میں ایک شخص طاہر ہواہے جس کا نام''مسعود احمد بی ایس ہی''ہے۔ پیشخص ۱۳۹۵ھ میں اپنی بنائی ہوئی''جماعت المسلمین'' کاامیر ہے۔اس کاعقیدہ ہے کہ ''محدثین تو گزر گئے ،اب تو وہ لوگ رہ گئے ہیں جوان کی کتابوں سے فقل کرتے ہیں۔'' (الجماعة القدیمہ بجواب الفرقة الحدیدہ ص۲۹)

ن پرتعاقب كرتے موئ واكر الوجابرعبداللددامانوى صاحب كھے ہيں:

''مویا موصوف (مسعود صاحب) کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح محد رسول اللہ منافیظ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ای طرح محدثین کا سلسلہ بھی ماص محدث پر نبت ہوگا، میں خاص محدث پر نبت ہوگا، میں خاص محدث پر انہیں ہوگا، اور اب جو بھی آئے گا وہ صرف ناقل ہی ہوگا، جس طرح یارلوگوں نے اجتہاد کا درواز ہبند کر دیا۔ موصوف کا خیال ہوگا درواز ہبند کر دیا۔ موصوف کا خیال ہوگا کہ اس سلسلہ میں انھوں کہ اس طرح محدثین کی آ مد کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے لیکن اس سلسلہ میں انھوں نے کسی دلیل کا ذکر نہیں کیا۔ ''اقوال الرجال'' تو ویسے ہی موصوف کی نگاہ میں قابلِ النقات نہیں ہیں۔ البنتہ اپنے ہی قول کو انھوں نے اس سلسلہ میں جمت مانا قابلِ النقات نہیں ہیں۔ البنتہ اپنے ہی قول کو انھوں نے اس سلسلہ میں جمت مانا کے دمرے میں ہونا ہے۔'' (الجماعة الجماعة القديمة میں ان کا شارمحدثین ہی کے دمرے میں ہونا ہے۔'' (الجماعة الجماعة القديمة میں ا

اس خص نے نماز، زکو ہ، جی، روزہ تغییر اور تاریخ وغیرہ میں عام سلمین سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد "اصول حدیث" پر بھی ایک رسالہ چھاپ دیا ہے تاکہ فرقتہ مسعود یہ (عرف جماعت المسلمین رجٹر ڈ) کالٹر پچر ہر لحاظ سے مسلمانوں سے الگ رہے۔ اس رسالے کے ص ۱۳ پر "تدلیس" کی بحث چھٹری ہے اور مدلس راوی کو اپنی "جماعت المسلمین" سے خارج کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابلِ غور ہے کہ کتب رجال وطبقات المدلسین میں جتنے مدلس راویوں کا ذکر ہے وہ مسعود صاحب کی (۱۳۹۵ ھیں) بنائی ہوئی" جماعت المسلمین رجٹر ڈ"سے صدیوں پہلے اس فانی ونیا کو خیر باد کہہ چھے ہیں بنائی ہوئی" دیا کو خیر باد کہہ چھے ہیں المبداوہ اب مسعود صاحب کے رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختابی خیبیں ہیں۔ مسعود صاحب کے رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختابی خیبیں ہیں۔ مسعود صاحب کے رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختابی خیبیں ہیں۔

"دلس راوی نے خواہ وہ اہام ہو یا محدث ہی کیوں نہ کہلاتا ہواہ استاد کا نام چھپا کراتنا ہوا جرم کیا ہے کہ الا مان الحفیظ ... اُس نام نہا دامام یا محدث کودھو کے باز کذاب کہا جائے گا علاء اب تک اس راوی کی وجہ سے جس کا نام چھپا ویا گیا مدنس کی روایت کوضعیف سمجھتے رہے لیکن اس دھوکے باز کذاب کوامام یا محدث ہی کہتے رہے ۔انھوں نے بھی بیرسوچنے کی تکلیف گوارانہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ماان سے کمیا کہلوایا جار ہاہے۔افسوس تقلیدنے آٹھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا''

(اصول حديث ص١٢١٦)

یعنی مدلس راویول کی معتعن روایات کوصرف ضعیف سیحصے والے اورمصرح بالسماع روایات کوسیح سیجھنے والے تمام امام مقلد تھے مثلاً یمیٰ بن معین ،احمہ بن حنبل اور ابوحاتم رازی وغیر ہم۔

مسعودصاحب لکھتے ہیں: '' تلاشِ حق میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ تقلید شرک ہے'' (التحقیق فی جواب التقلید ص ۵،۴۰ مله ۵،۴۰۰)،

اورای کتاب میں مقلد پر (فاران ص ۱۱ کے )الفاظ فٹ کرتے ہیں.

"وه يقيناً دائرة اسلام سے خارج ہے" (التحقيق ص٢٣)

لہندااس' مسعودی اصول' سے ثابت ہوا کہ بیتمام محدثین مشرک تھے۔ (معاذ الله ) مسعودصا حب مدسین کومشرک قرار دیتے ہوئے کھتے ہیں:

''علاء پرتعجب ہے کہ ایسے دھوکے بازمشرک کو امام ماننے ہیں ..اییا ہونا تو نہیں

عام على الما المام المام

امير" جماعت المسلمين رجير ڙ" صاحب مزيد فرماتي بين:

"مندرجه بالا مباحث سے ثابت ہوا کہ فنِ تدلیس بے حقیقت فن ہے .....

لہذا تدلیس کافن کچھنہیں بالکل بے حقیقت ہے'' (ص١٦،١٥)

اس رسالے کے ص ۱۶ کا پر ''امام حسن بھری ،امام الولید بن مسلم ،امام سلیمالز الاعمش ،امام سفیان توری ،امام سفیان بن عیدینه،امام قاده ،امام محمد بن اسحاق بن بیار اور

امام عبدالملك بن جريج وغير جم كاذكركر كے مسعود صاحب تحريفر ماتے ہيں:

"جارے نزدیک ان میں ہے کوئی امام مدلس نہیں" (ص١١)

مقَالاتْ 259

اور فرماتے ہیں:

دو کسی مدس کے متعلق میں کہنا کہ اگروہ حَدِّثَنَا کہہ کرحدیث روایت کرے تواس کی بیان کروہ حدیث میں براوی کڈ اب ہوتا بیان کروہ حدیث صحیح ہوگ ۔ بیاضول صحیح نہیں اس لئے کہ مدس راوی کڈ اب ہوتا ہے لہٰ اوہ عَنْ سے روایت کرے وہ کڈ اب ہی رہے گا۔ اس کی بیان کردہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہوگی ۔ یعنی مدس راوی کا نہ عنعت صحیح ہے اور نہتی دیث' (اصول حدیث ۱۸)

مسعوداحد بی الیس سے اس قول که'' ہمار ہے نز دیک ان میں ہے کو کی امام مدّس نہیں'' کا مختصر ردبیش خدمت ہے:

## نه بعض م<sup>ر</sup>سین کا تذکره

امير المونين في الحديث ام بخارى ايكروايت پرجرح كرتے موے لكھ بين:

'روى همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه ....

ولم يذكر قتادة سماعًامن أبي نضرة في هذا''

جام نے قنادہ عن الی نظرہ عن الی سعید ولائٹ ایک روایت بیان کی .....اور قنادہ نے ابونظرہ سے اس روایت میں اپنے ساع کا تذکرہ نہیں کیا۔

(جزءالقراءت ١٠٠٥ باب هل قراً اكثر من قاتحة الكتاب خلف الامام) المونين التي الجامع الصحيح مين قراء في مصرح بالسماع ما "شعبة عن قتادة" والى روايات كولات بين - (صحح بنارى جام ١١١)

ان کی اس عادت کی طرف حافظ ابن جرنے کی مقامات پراشارہ کیا ہے،مثلاً دیکھتے ۔ فتح الباری (جاص ۱۰۵٬۱۰۴ مس باب زیادۃ الایمان ونقصانہ)

قادہ کی تصریحِ ساع کی ضرورت کیوں ہے؟

#### قناده بن دعامه البصري

آپ هیجین اورسنن اربعه کے مرکزی راوی اور ثقدامام تھے۔

عافظائن حبان أهيس الي كتاب الثقات مين ذكركرك للصع بين:

"وكان مدلسًا" اورآب مرس تق ( ١٥٥٥)

حاكم في كها: " تقادة على علو قدره يدلس " (المعدرك جاس ٢٣٣)

وي ن كها: "حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس" (بران الاعتمال جس ١٨٥ نزر يكي أسير ١٢١٥)

دار قطنی نے بھی قبادہ کو مرس قرار دیا ہے۔ (دیکھے الازامات والعج ص٢٦٣)

ان كے علاوہ ورج ذيل علماء نے بھی قمادہ كومدلس قرار دياہے:

حافظ ابن تجر (طبقات المدلسين ۹۲ س) علامه أتحلى (آتبيين ۲۲) ابوتحود المقدى (القصيد و ۲۲) حافظ العلائي (جامع التحصيل ص ۱۰۸) الخزر جي (الخلاصة للخور جي ص ۱۳۵) ابن الصلاح الشير زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والابيناح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابن الصلاح الشير زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والابيناح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابوزرعه ابن العراقي (کتاب المدلسين : ۲۹ ) السيوطي (اساء من عرف بالتدليس : ۲۳ ما خطيب بغدادي (الكفاية ص ۱۳۳۳) حاكم (معرفة علوم الحديث ص ۱۰۳) ماروين (الجوج والتي خطيب بغدادي (الكفاية ص ۱۳۳۳) حاكم (معرفة علوم الحديث ص ۱۲۳۳) اوراين عبدالبر (التم يد سر ۱۲۲۸) وحمهم الله عبدالبر (التم يد سر ۱۲۸۷) وحمهم الله

اس سلسلے میں حافظ ابن حزم نے جمہور کے خلاف جو یکھ لکھا ہے (الاحکام ۲۵ ص ۱۳ ملک ہے۔ کا انظر للجو انگری ص ۱۵ ان حصا ۱۳ میں انظر للجو انری ص ۲۵ ) وہ مردود ہے۔ حافظ ابن حزم کا اپنا میں سلک ہے کہ تقدید لس کی عَسنُ والی روایت کورداور تقریح ساع والی روایت کو تین جیسا کہ آگے ابوالز ہیر کے تذکرہ میں آرہا ہے۔

يحيى بن كثير العنمري كمتي بين:

"ناشعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي عُلَيْتُ

نهلی عن نبیدالجر ،قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قال:
حدانیه أیوب السختیانی ،قال شعبة: فأتیت أیوب فسألته فقال:
حداثیه أبوبشر،قال شعبة: فأتیت أبا بشر فسألته فقال أنا سمعت سعید بن جبیر عن ابن عمو عن النبی غلیلی انه نهای عن نبیدالجر"
میں شعبہ نے قاده ہے مسمید بن جبیر من ابن عمر اللی ان کی مدیث بیان کی کہ
بی مالی می اللی خید ہے منع کیا ہے ۔ شعبہ نے کہا: میں نے قاده ہے
پوچھا: آپ نے اے کی سے ساہے؟ تو انھوں نے کہا: مجھے ابوب بختیائی نے بتایا
ہے، شعبہ نے کہا: پس میں ابوب کے پاس آیا ادر پوچھا تو انھوں نے کہا: مجھے ابوب بختیائی نے بتایا
ابوبشر نے بتایا ہے، شعبہ نے کہا: میں ابوبشر کے پاس آیا ادران سے پوچھا تو انھوں
کہا: میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نبی منافیق سے بیان
کرتے تھے کہ آپ نے سنجملیا کی نبید ہے منع فرمایا ہے۔

(تقدمة الجرخ والتعديل ص١٢٩ واساوه يح)

اس دکایت سے صاف معلوم ہوا کر آن دورلس سے ، انھوں نے سند سے دورادی گرائے ہیں۔
شعبہ فرماتے ہیں: "کنت ا تفقد فیم قتادة فیاذا قال : سمعت و حداثنا تحفظته
فیاذا قال : حدث فلان تو کته "میں قاده کے مذکود کھار ہتا، جب آب کہتے کہ میں
نے سنا ہے یا فلاں نے ہمیں مدیث بیان کی تو میں اسے یادکر لیتااور جب کہتے فلال نے
مدیث بیان کی تو میں اسے چھوڑ ویتا تھا۔ (نقدمة الجرح والتعدیل من ۱۹۹ واساده میح)
مدیث بیان کی تو میں اسے چھوڑ ویتا تھا۔ (نقدمة الجرح والتعدیل من ۱۹۹ واساده میح)
ہوتول درج ذیل کتابوں میں بھی باسند موجود ہے :

صحح الی عوانه (ج۲ص ۳۸) کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحد (ج۲ص ۲۳۸ می ۱۲۳۸) المحد شد الا بن عبدالبر ۱۲۳۲ ) المحدث الفاصل بین الراوی والواعی (ص۵۲۲ ، ۵۲۳ ) التم بید لا بن عبدالبر (ج اص۳۵) الکفایة للخطیب (ص۳۳۳) تاریخ عثان بن سعیدالداری عن ابن معین (ص۱۹۲ سے ۷۰۴ ) بیمجی (معرفة السنن والآثارج اص کاقلمی ومطبوع)

#### تاده كے شاكر دامام شعبه بن الحجاج نے كہا:

" كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة " مِن مصير تين (اشخاص) كي تدليس كے لئے كافي مول اعمش ،ابواسحاق اور قماده \_

(مسألة التسمية كحمد بن طاهرالمقدى ص20 وسنده صحح)

اس جیسی بے شارمثالوں کی بنیاد پرمحدثین نے امام قادہ کومدس قرار دیا ہے۔

ما فظ ابن جر لكهة بين "ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس"

اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں سوائے قادہ کے، وہ مدلس ہیں۔

(فتح البارى جساص ١٠٩)

حافظ سیوطی گوائی دیتے ہیں کہ " قتادہ مشہور بالتدلیس " (اساءالدلسین ۱۰۲۰) قادہ کودرج ذیل علماء نے مدلس قرار دیا ہے:

ت مسئلة التسمية لمحمد بن طام المقدى ص ١٠٥ وسنده صح ) على التسمية في التسمية التسمية في المقدى صلى ١٠٥ وسنده صح

ابن حمان (القات ۱۳۲۸)

و ما کم (المتدرک ار۱۳۳۳)

🗗 زېبې (ميزانالاعتدال ٣٨٥/٣)

و دارقطنی (الالزامات دانتیج ص۲۹۳)

6 حافظ ابن حجر (طبقات المدلسين: ۹۲ رسم)

العلائي (جامع التحصيل ص١٠٨)

ابوزرعاین العراقی (کتاب الدلسین:۳۹)

9 الحلمي . (التبيين لاساءالمدلسين:٣٦)

اسيوطى (امام من عرف بالتدليس:۵۵)

1 ابومحمودالمقدى (نى تصيدته)

🗗 الخطيب البغدادي (الكفاية ١٣٦٣) وغير جم

مقالات عالات

## حميدالطّومل

آپ صحیحین اورسنن اربعه کے مشہور راوی ہیں۔

الم شعبة فرمات بين: "لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا والباقي سمعها ( من ثابت ) أو ثبته فيها ثابت "

حید نے انس ( دالتی ) سے صرف چوہیں احادیث نی ہیں اور باقی ثابت سے سی ہیں یا ثابت نے ہیں یا ثابت نے ہیں یا ثابت نے آئیں بیا۔ ( تاریخ کی بن معین روایة الدوری ۲۵۸۲ داشادہ کی کی امام بخاری فرماتے ہیں: "و کان حمید الطویل یدلس" (العلل الکبیللر ڈی ار ۲۵۷۷) ابن عدی نے الکامل میں ان کے دلس ہونے کی صراحت کی ہے۔ (۲۸۴۵) ابن عد نے الکامل میں ان کے دلس ہونے کی صراحت کی ہے۔ (۲۸۴۵) ابن عدر نے کہا !" ثقة کثیر الحدیث إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك " آی تقد کی رائی کی کھارانس بن مالك "

(الطبقات الكبرى ج 2010)

حافظ اين حبان في كلما عنه أو كان يدلس ، سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثًا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ''

آپ مدلیس کرتے تھے۔ انس بن مالک والنی اٹھارہ احادیث سیں اور باقی تمام روایات ثابت سے تدلیس کرتے ہوئے بیان کیں۔

(القاتح سم ١١٨)

حافظ ذہمی نے کہا: "ثقة جلیل، یدلس" (میزان الاعتدال جام ۱۲۰) حافظ ابن حجر فیصلہ کرتے ہیں کہ "ثقة مدلس" (تقریب التبذیب ۸۲۰)

اور الصح الله الله عنه ، حتى قيل : أن معظم حديثه عنه ، حتى قيل : أن معظم حديثه عنه بو اسطة ثابت وقتادة "

(سیدنا) انس دانتی کے مشہورشا گرد ہیں آپ ان سے بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے تی ک

مقَالاتْ 264

يهكها كيا ہے كہآپ كى اكثر روايات إن سے ثابت اور قادہ كے واسطه سے ہيں۔

(تعریف الل التقدیس بمراتب الموصوفین بالندلیس ۸۶ المروف بطبقات الدلسین ) "تنبییه: قما ده رحمه الله بھی مشہور مدلس تقے صبیما کہ سمالقه صفحات پر گزرچکا ہے۔

#### سفيان الثوري

آپ سیحین اورسنن اربعہ کے مرکزی رادی اور ذہر دست ثقدامام ہیں۔آپ کا مدلس ہونا بہت زیادہ مشہور ہے حی کہ آپ کے شاگر دبھی آپ کی اس عادت سے واقف سے مثلاً: ابوعاصم کما تقدم

امام احد بن عنبل فرماتے ہیں:

"قال يحيى بن سعيد: ماكتبت عن سفيان شيئًا إلاماقال: حدثني أوحدثنا إلا حديثين ... "

یجیٰ بن سعید نے کہا: میں نے سفیان سے صرف وہی کچھ لکھا ہے جس میں وہ "حدثنی "اور "حدثنا "کہتے ہیں ہوائے دوحدیثوں کے (اوران دونوں کو یجیٰ نے بیان کردیا ہے۔) (کتاب العلل ومعرنة الرجال جامی ۲۰۷ ت-۱۱۳، وسندہ میج)

المام على بن عبدالله المدين كوابي ويية بين:

"والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإحبار يعني علي أن سفيان كان يدلس وأن يحيى القطان كان يوقفه على ما سمع ممالم يسمع"

لوگ سفیان کی حدیث میں کی القطان کے محتاج ہیں کیونکہ وہ مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے علی بن المدینی کا خیال ہے کہ سفیان تدلیس کرتے تھے کی القطان ان کی معتمن اور مصرح بالسمائ روستی ہی بیان کرتے تھے۔

کی القطان ان کی معتمن اور مصرح بالسمائ روستی ہی بیان کرتے تھے۔

انگلا یا للظلی ص ۲۲ واسادہ سے کا سکتا ہے کہ النظلی ص ۲۲ واسادہ سے کا سکتا ہے۔

اس جیسی متعدد مثالول کی وجہ سے ائمہ حدیث نے امام سفیان بن سعید الثوری کو

مركس قرار ديا ہے مثلاً:

(و يكفية الكفاية ص٣٦٣ وسنده صحيح) كي يحلي بن سعيد القطان

(العلل الكبيرللتر غدى ج٢ص ٩٦٦، أتميد لا بن عبدالبرج اص ١٨) (2) البخاري

(الكفاية م ٣١١ وسنده صحح ،الجرح والتحديل ٢٢٥/٢٥ وسنده صحح ) کی بین معین

> ( تصيدة في الدلسين ص يهم الشعر الثاني ) ﴿ المُحمود المقدى

(النبين لاساءالدلسين ص 9 رقم: ٢٥) ﴿ السبط ابن الحلمي

(الجوبرائتي ج ۸۳۲۲) 🗞 اینالتر کمانی انحقی

(ميزان الاعتدال ١٢٩٧) ﴿ الذہبی

(جامع التحصيل ص ٩٩،١٠١) 🗞 صلاح الدين العلائي

(تقريب المتهذيب: ٢٣٣٥ وطبقات الدلسين: ١٥/١) ابن حجر 🥎

> (شرح علل الترندي جاص ١٥٨) ابن رجب (٥٥)

> > (اساواليدسين: ١٨) ﴿أَنَّ السيوطي

😥 ابوعاصم النهيل الضحاك بن مخلد (سنن الدارقطني ١٠١٠ وسندان 🚓)

(شرح مجيح مسلم ج اص٣٣) 😘 النووي

(كآب الجرومين حاص ٩٢، الاحسان بترتيب محيح اين حبان حاص ٨٥) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَافْظُ ابْنِ حَبِانِ 🕏 لیعقوب بن سفیان الفاری ( کتاب المعرفة والتاریخ ج۲ص ۹۳۷، ۲۳۳)

(علل الحديث ج عص ٢٥٣ ح ٢٥٥٥) 🕸 ابوحاتم الرازى

(معرفة علوم الحديث ص١٠٤) ﴿ الحاكم

(الكفاية ص٧٢ ٣ دسنده صحح) 🐿 على بن المديني

(الكامل لا بن عدى عرر٢٥٩٧ وسنده فيح) 🗐 مشيم بن بشيرالواسطى

> (كتاب الدنسين:٢٠) (20) ايوزرعدابن العراقي

مقَالاتْ عَالاتْ

(ارشادالساری ار ۲۸ مربه ۲۸ مربه این (ارشادالساری ار ۲۸ مربه ۱۳۸۲) (عمدة القاری ۱۳۸۳) (شرح کیچی ایناری ۱۳۸۳ ت ۲۱۳)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

"و كان يدلس في روايته ، وربما دلس عن الضعفاء "آپ إني روايت مين تدليس كرتے تھاور بعض اوقات ضعيف راو يول سے بھي تدليس كرتے تھے۔ (ميراعلام النيل من ٢٥ ٣٢٣ ٢٢٨، نيزد كيك ميزان الاعتمال ٢٥ ٣٠٠)

حافظ العلائى كلصة بين: "من يدلس عن أقوام مجهولين الايدرى من هم كسفيان الشوري ... " إلى مثلًا وهلوك جوالية مجهول لوكول سترليس كسفيان الشوري (كي ترليس).....الخ

(جامع التحصيل في احكام الراسيل ص٩٩)

## حافظ ابن حبان البستى فرماتے ہيں:

"وأما المدلسون الذين هم ثقات و عدول ، فإنا لا نحتج بأجبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين ..."

وہ مدلس راوی جو ثقد عادل ہیں ہم ان کی صرف ان مرویات سے ہی جمت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی نضرت کریں۔ مثلاً سفیان توری ، اعمش اور ابو اسحاق وغیر ہم جو کہ زبر دست ثقد امام تھے۔۔۔الخ (الاحمان ہڑتیہ صحح ابن حبان جا ص ۹۰)

#### بلكهمزيد فرمات عين:

"الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأحبار مثل قتادة ويحيى ابن أبي كثير و الأعمش و أبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق

والنوري وهشيم ... فربمادلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن القوام ضعفاء لا يجوز الإحتجاج باخبارهم ، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة :حدثني أو سمعت، فلا يجوز الإحتجاج بخبره "
وه تقدلس راوى جوائي احاديث يس تدليس كرت تقية خلاً قاده، يخي بن إلى كثير، الماس الواسحاق، ابن جرت ، ابن اسحاق، ثورى اور شيم بعض اوقات آب اب المثن المواسعات ، ابن جرت ، ابن اسحاق، ثورى اور شيم بعض اوقات آب اب شخص من الواسحاق ، ابن جرت من عالم والمنت لطور تدليس بيان كردية جنيس الحول ن ضعف نا قابل جمت لوكول سے سناتھا۔ تو جب تك دلس الرج تقديمى مويدند كم المحدث يك دلس الرج تقديمى مويدند كم المحدث يكن الحال كي يا "مسمعت "الى في محديث بيان كي يا من في مات الواس كن بر صديث بيان كرا الماس المربح القديمى المويدند كم المحدث يكن الماس المربح القديمى المويدند كم المحدث يكن الماس المربح الله والله عن الواس كن بر صديف بيان كي يا من المحدث الموسون المحدث الموسون المحدث بيان المحدث الموسون المحدث المحد

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام سفیان توری کا مرکس ہونا ناہٹ شدہ حقیقت ہے۔ نیز د کیلئے الکا ل ابن عدی (ج اص ۲۲۲ ترجمہ ابراہیم بن الی کی الاسلمی ) التمبید (ج اص ۱۸)

# سليمان الأغمش

آپ صحیحین اور من اربعه کی مرکزی راوی اور بالاتفاق تقد محدث میں۔ الاعمش "عن آبی صالح عن ابی هریوة" کی سند کے ساتھ بی مثل فی مثل اللے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں:

"الإمام ضامن والمعود ن مؤتمن "إلى الم صامن الارمؤدن الين همسيصديت درج ديل كتابول بين الى سند كرماته مؤجود هم:
سنن الترفدى (ح٢٠٧) الام للشافعى (جاص ١٥٩) شرح السنة للبغوى (ج٢٥٥)
مند احد (ج٢٠ ص ٢٣٣، ٢١١، ٣١٠، ٢٨١) مصنف عبد الجزراق (ح ١٨٣٨)
مند احد (ج٢٠ ص ٢٣٠، ٢١١) اخبار اصبان لا في تعيم (ج٢٥ س ٢٣٣) محيح المن توثير (ج ١٨٣٨)
منذ الحميدي (ح٣٠ م٢٠١) اخبار اصبان لا في تعيم (ج٢٥ ما ١٣٠٠)

المعجم الصغيرللطمرانی (ج اص ١٠١ج ٢ ص١٣) تاریخ بغداد لکفلیب (ج٣ ص٢٣٢، ج٣ ص ١٣٨٤، ج اص ٢ ٣٩) صلية الاولياء (ج ٨ص ١١٨) السنن الكبري للبيه هي (ج ١ ص ٣٣٠) العلل المتنامية لا بن الجوزي (ج اص ٣٣٨)

اس روایت کی کسی ایک صحیح سند میں بھی الاعمش کی ابوصالح سے تصریح ساع ثابت نہیں ہے۔ مروی ہے کہ ضیان وُری فرماتے ہیں ٰ:

> " لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح " المش نے بیصریث ابوصالح سے نہیں ٹی۔

(تاریخ بینی بین جهس ۲۳۱ ت ۲۳۳، دسنده ضعیف، ابن معین لم پدرک سفیان الثوری) ابن الجوزی لکھتے میں:

"هذا حديث لايصح، قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل، ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال: ناأبو صالح والأعمش يحدث عن ضعاف..."

یه حدیث تصحیح نہیں ہے۔ احمد بن عنبل نے کہا: اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔ اس میں کوئی ( ثقة غیر مدلس ) عمش سے پنہیں کہتا کہ ' حدث نما أبو صالح ''اور اعمش ضعیف راویوں سے حدیث بیان کرتے تھے۔ (العلل المتنامیة جاس ۳۳۷) یہاں بطور تنبیم ض ہے کہ شکل الآثار للطحاوی کی ایک روایت میں ہے:

"هشيم عن الأعمش قال: ثنا أبو صالح... "إلخ (ج٣٥)

لیکن بیروایت ضعیف ہے:

مشیم برلس ہیں جیسا کہ آگے آرہاہ۔

یمی روایت سنن الی داود (ح ۱۵) منداحد (ج ۲ س۲۳۳) اسنن الکبری للیم قی (ج اص ۱۳۳۸) اسنن الکبری للیم قی (ج اص ۱۹۸۸) اورالیّاری فضیل عن الم عدم مد بن فضیل عن الم عدم عن رجل عن أبی صالح "کی سند کے ساتھ موجود ہے۔

ابودادد کی ایک روایت میں ہے:

"عن شجاع بن الوليد عن الأعمش قال : حدثت عن أبي هويرة "
المش سروايت م كر مجه بيعديث الوبريه والتي التي الكاكن كاك مالم مرد في فرمائة على:

"رواه اسباط بن معمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح" النه اسباط في اسباط في النه اسباط في النه اسباط في المحمد عن الأعمش عن المحمد في ا

امام میجیٰ بن سعیدالقطان فرماتے ہیں:

""كبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها "
ميس في المش سے "عن مجاهد" احاديث الشين بيتمام روايات مجابد كاطرف
منسوب إلى المش في أخيس بيس سنا ( نقدة الجرح والتعديل من الا واساده مج )
ام يكي القطان كي بيان كي تقد بي امام الوحاتم رازى كي بيان سي يحى موتى هے:
" أن الأعمش قليل السماع من مجاهد و عامة مايروي عن مجاهد مداكس " أمث كامي المساع من مجاهد و عامة مايروي عن مجاهد مداكس " المش كامي المساع من محاهد و المساح المرات عن معام رويات مداكس شده إلى المساع من المرات المساع من المروايت المساع عن الميدين عن الميد عن الميدي عن الميد عن ا

اس قتم کی ایک مثال معرفة علوم الحدیث للحا کم (ص۱۰۵) میں بھی ہے گراس کی سند اساعیل بن محدالشعرانی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

خطیب نے سیح سند کے ساتھ (محمد بن عبداللہ) بن عمار (الموسلی) ہے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ ابومعاویہ نے اعمش کو " هشام عن سعید العلاف عن مجاهد" عن مجاهد" روایت کردیا۔ اور بعد میں اعتراف کیا کہ میں نے اسے ابومعاویہ سے ساہے۔

(الكفاية ص٣٥٩ وسنده صحيح)

ابوسعیدعثان بن سعید الداری کا خیال ہے کہ اعمش مذلیس التسویہ بھی کرتے تھے لینی ضعیف (وغیرہ)راویوں کوسند کے درمیان سے گرادیتے تھے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری:۹۵۲) حافظ ابن عبدالبرالاندلسی فرماتے ہیں:

' وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش ، لأنه إذا وقف أحال على غير ملي يعنون على غير ملي يعنون على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف و عباية بن ربعى والحسن بن ذكوان''

اورانھوں (محدثین ) نے کہا: اعمش کی مذلیس غیر مقبول ہے کیونکہ اُھیں جب (معنعن روایت میں ) پوچھا جاتا تو غیر ثقہ کا حوالہ دیتے تھے۔آپ پوچھتے یہ روایت کس سے ہے؟ تو کہتے موکیٰ بن طریف سے،عبابی بن ربعی سے اور حسن بن ذکوان سے۔

( اِتمبيد جهل سير على الرفدى لابن رجب جهل ١٩٦٩ جامع التحصيل ص ١٠١،٨١،٨)

مقَالاتْ ي

ان جیسے بے شارولائل کی وجہ سے درج ذیل ائمہ مسلمین نے امام عمش کو مدس قرار دیا ہے: (مئلة التسمية كحمد بن طاهرص ٢٤ وسنده صحيح ) 🗘 شعبه بن الحجاج ﴿ وَأَرْضَىٰ (العلل الواردة في الاحاديث النوسة ١٨٥٠ مسئله: ١٨٨٨) 🕸 ابوحاتم رازی (علل الحديث جاص ١٦ ج ٩) (كتاب التوحيد واثبات صفات الرب ص ٣٨) 🗘 ابن خزیمه 🖒 الذَّبي فرمات بين: 'وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف و لا يدري بهُ' (ميزان الاعتدال ج ٢ص٢٢) (حامع التحصيل ص ١٠١، ١٠٢) ﴿ العلائي (الخيص الحبير ج ١٩س١) 🗘 ابن حجر (اساءالدكسين:۲۱) 🗞 السيوطي (التمهيدج •اص ٢٢٨) ابن عبدالبر 🐠 ليقوب بن سفيان الفارس (المعرفة والتاريخ ج ٢٥٠٣) ( كتاب الجر وحين ج اص٩٢) (1) این حیان 🕸 بربان الدين ابن المجي (التبيين لاساءالمدلسين ص•ادوس انسخ ص اس 😘 الومحودالمقدس (قصدته في الدنسين ص٣٣) این الصلاح (علوم الحديث ٩٩) (اختصارعلوم الحديث ص ٣٥) ﴿ أَكُ ابن كثير 슋 العراتي (الفية حاص ١٤٩) (كتاب الدنسين:٢٥) 슜 ابوزرعهابن العراقي (شرح صحیم مسلم ارا ای تحت ح ۱۰۹) وغیر جم الإوى <sup>ن</sup>ورى ا تاریخ بعقوب بن سفیان الفارس میں روایت ہے:

عن الأعمش عن شقيق قال : كنا مع حليفة جلوسًا ..... إلخ (ج٢٥ مـ ٤٤١)

مقَالتْ 272

اس روایت میں صاحب سرالنبی منافظیم سیدنا حذیفہ دلات نے سیدنا ابومول دلاتی کو منافق قر ار دیا ہے۔ یہ کوئی غصے کی بات نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ کا منافقین کو پہچاننا عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے اور اس پہچان کی بنیاد حدیث رسول ہے لہذا اگریہ روایت سیح ہوتی تو مرفوع حکما ہوتی بگراعمش کے عندنہ کی وجہ سے بیروایت مردود ہے۔

الى طرح متدرك الحاكم (جمهورا) من "الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ..... والله عنها الله عنها الل

اس روایت میں ام المونین مشہور صحابی عمروین العاص ڈالٹیئو کی تکذیب فرماتی ہیں۔ جو نا قابل تسلیم ہے لہذا حاکم اور ذہبی کا اسے صحیح قرار دینا غلط ہے جبکہ اعمش کے ساع کی تصریح بھی نہیں ہے۔خود حافظ ذہبی ایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"إسناده ثقات لكن الأعمش مدلس "إلخ

اس کے راوی تقد ہیں مگراعمش مدلس ہیں .....الخ (میراعلام العلاء ج ااس ۳۱۳) حافظ ابن حجرا کیک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"لأنه لايلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا ، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء ... "

کیونکہ کسی سند کے روایوں کا ثقہ ہوناصحیح ہونے کولا زمنہیں ہے، چونکہ اعمش مدلس ہوادرایس نے عطاء سے اپناسماع (اس حدیث میں) ذکرنہیں کیا ہے۔

(الخیص الحیرج میں ۱۹، السلسلة الصحید للشخ الالبانی جاس ۱۲۵)

نيزد كيهيئ التمهيد (جاص٣٣٠٣)

محمد بن اسحاق بن بیار آپسنن وغیرہ کے راوی اور جہور محدثین کے زد یک ثقہ ہیں۔

(د کیمیعندهٔ القاری چے کام ۲۷)

مقالات 273

متعددائمهٔ حدیث نے محدین اسحاق کو مدلس قرار دیا ہے۔مثلاً:

اره ۱۳ در منده محج مع البي عوانه الاسفرائن ص ۳۸ دسنده محج مع وتارخ بغداد الره ۱۳ دسنده محج مع وتارخ بغداد الره ۱۳ دسنده محج مع الره ۱۳ دسنده محج مع الره ۱۳ دسنده محج الم

🕐 الذہبی (نیارجوزیہ)

🖱 ابومحمودالمقدى (نى قصيدته)

ابن ججر (القريب:۵۷۲۵)

( جمع الروائة ١٠١٢ ١١٨١)

اسيوطى (اسامن عرف بالدليس: ٣٣)

🖒 ابن انجمی (آلبین ص ۴۷)

(این ترید (جاس الے جاسا)

ابن حيان (المجر ومين اربه)

العلائي (مامع التحسيل ص١٠٩)

ابوزرعاين العراقي (كتاب الدلسين: ۵۱)

ے مبدور میں ہروں مرسل میں ہیں۔ میرے علم کے مطابق کسی نے بھی محمد بن اسحاق کی تدلیس کا انکار نہیں کیا ، گویا اس کی تدلیس بالا جماع ثابت شدہ ہے۔

ابواسحاق اسبيعي

آپ صحیحین اور سنن اربعه کے مرکزی راوی اور بالا تفاق ثقه ہیں۔

مغيره (بن مقسم الضي) كهتم بين "أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا" كوفدوالول كوابواسحاق اورتصار المش في الماكرويا ہے-(احوال الرجال للجوز جانى ص ١٨وسند الحج

عافظا بن مجر كتيم بين: " يعني للتدليس" ليني تدليس كي وجدت-

مقالات 274

(تهذيب التهذيب ج ٨ص٥٩، ميزان الاعتدال ج ٢ص٢٢)

آپ کی تدلیس کا ذکر سابقه صفحات پر بھی گزر چکاہے۔

ابواسحاق نے ایک دفعہ "عن ابی عبد الرحمان السلمی عن علی "کسندسایک حدیث بیان کی تو کہا گیا کہ کیا آپ نے میر*حدیث ابوعبدالرحمان سے نی ہے*؟

توابواسحاق في كها: "ما أدري سمعته (منه) أم لا و لكن حدثنيه عطاء بن

السائب عن أبي عبد الرحملن "مجھے يمعلوم نبيس كريس في ان سے تى ہے يانبيس اليكن مجھے عطاء بن السائب في يحديث ابوعبد الرحمٰن سے سنا كى ہے۔

(تقدمة الجرح والتعديل ص ١٤ اواسناده صحح ، نيز ديكيئ تهذيب التهذيب ٥٥ م٥ ٩٠ بحواله العلل لا بن المدين)

اس مى متعددمثالول كى وجد سے على الى كرام فى ابواسحاق كومدس قرارديا ہے مثلاً:

(معلة التسمية ص ١٢ وسنده صحح )

ابن حبان (كتاب الجحر وحين ارواه بسجح ابن حبان اراد) 🕏

🕉 ابن الجمي الحلبي (البين ص١٣٧) .

ابومحمودالمقدى (نى تصيدته)

(معرفة علوم الحديث ١٠٥٥)

🖒 الذمبي (ني ارجوزية)

العتقلاني (طبقات الدسين: ١٩٧١)

(این شریم (۲۰۹۵ ۱۰۹۲) 🔞

(بام التحسيل ١٠٨) (بام التحسيل ١٠٨)

اسنوطی (اساءالدلسین:۱۳۱)

🐿 ابوزرعه ابن العراقي (كتاب الدلسين: ١٠٠) وغيرجم

مقَالاتْ

# هشيم بن بشير الواسطى

آپ سیحین اورسنن اربعہ کے راوی اور ثقة محدث ہیں۔

امام عبدالله بن المبارك فرمات بين:

" قلت لهشيم : مالك تدلس وقد سمعت ؟ قال : كان كبيران

يدلسان وذكو الأعمش و الثوري ... " إلخ

میں نے مشیم سے کہا: آپ کیوں تدلیس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے (بہت کچھ) سنا بھی ہے تو انھوں نے کہا: دو بڑے (بھی) تدلیس کرتے تھے یعنی اعمش اور

(سفيان) تورى \_ (العلل الكبيرللتر فدى ٢٥ص ٩٦٦ واسناده يح التمهيد جاص ٢٥)

ہشیم بن بشیر کے بارے میں خطیب نے بتایا ہے کہ وہ جابر انجعفی (سخت ضعیف) ہے بھی ترکیس کرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ مریم ۸۷،۸۷)

فضل بن موسی فرماتے ہیں:

''قیل لهشیم: مایحملك علی هذا؟ یعنی التدلیس ، قال: أنه اشهی شی'' میں فیمشیم سے بوچھا كرس چز فی آپ ولاليس پرآماده كيا ہے؟ تو انھوں نے كہا: يربهت مزيدار چيز ہے۔ (الكفاية للخطیب س الاسادام ميح)

اس تنم کی متعدد مثالوں کی بنیا د پر اہل الحدیث کے بڑے بڑ<sup>ا</sup>ے اماموں اور علاء نے بھیم کو مدلس قرار دیا مثلاً:

🛈 کیجی بن معین (تارخ این معین ، رولیة الدوری: ۴۸۸۱)

اين عدى (الكالى چىص ٢٥٩٨)

المرازي (تاريخ بغداد ۱۸۲۸) خطيب بغدادي

🕜 لنجلی (کتابانتات:۱۹۱۲،دومرانند ۱۷۳۵)

(الطبقات الكبرى ع عص ٣٢٥، ٣١٣) (الطبقات الكبرى ج عص ٣٢٥، ٣٢٥)

مقَالتْ عُتَالِثُ

- (۲) انخلیلی (الارشاد في معرفة علاءالحديث ١٩٦٨) 🙆 این حبان (الثقات جيس ٥٨٤) 🛆 احد بن خنبل (العلل اراه فقره: ۳۵۳، ارسهافقره: ۹۳۰) ( النسائي (سنن نسائی ج کس ۲۱ سر ۲۲۸۵) (ميزان الاعترال ١٠٧٧) 🛈 الذہی 🛈 السيوطي (اساون عرف مالندليس: ١١) (النّاريخ الصغير ١١١٦) (P) بخاري اين الهارك 🖫 (العلل الكبيرللتر فدي ٩٩٢١/ وسنده يحج) الوحمودالمقدى (ني تفسدية:١٧) ابن جرالعسقلاني (طيقات الدلسين: ١١١ ر٣، القريب: ٢٣١٢) العلائي العلائي (جامغ التحسيل ص الا) الحاكم الحاكم (معرفة علوم الحديث ص١٠٥)

محدثین میں سے مشیم کی مذلیس کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ فیما اعلم

(البيين:۸۴)

## ابوالز بيرمكى

آپ سیج مسلم اورسنن وغیره کے نقدراوی ہیں۔ سعید بن الی مریم امام لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں:

🐚 ابن المجمى

"قدمت مكة فجئت أبا الزبير فرفع إلى كتابين وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو عاودته فسألته: أسمع طذا كله من جابر ؟ فقال : منه ماسمعت ومنه ماحدثناه عنه ، فقلت : أعلم لي على ما سمعت ، فأعلم لي على هذا الذي عند ي"

میں مکہ آیا تو ابوالز بیر کے پاس گیا۔ انھوں نے مجھے دو کتابیں دیں جنھیں لے کرمیں چلا۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا: اگر میں واپس جا کران سے پوچھاوں کہ کیا آپ نے بیساری احادیث جابر سے تی ہیں (تو کیا ہی اچھا ہو؟) [میں دانس گیا اور پوچھا] تو انھوں نے کہا: ان میں سے بعض میں نے سی ہیں اور بعض ہم تک بذریعہ تحدیث ہیں، میں نے کہا: آپ نے جوشی ہیں وہ جھے بتادیں تو انھوں نے این مسموع روایات بتادیں اور بیمیرے پاس وہ بی ہیں۔

( الضعفاء للعقبلي ج مه ص١٣٣١، واللفظ له وسنده صحح، تهذيب الكمال للمزي مصورج ٣ ص ١٢٦٨، ومطبوع.

ارداع، سراعلام العبلاء حده ٥ مر ١٨٦ تبذيب التبذيب جوص ٢٩١)

حاکم کے علاوہ تمام محدثین نے ابوالز بیر کو مدلس قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے طبقات المدلسین میں حاکم کے وہم کی تر دید کر دی ہے۔ لیث بن سعد کی ابوالز بیر سے روایت مصرح بالسماع سمجھی جاتی ہے۔ اب جومحدثین ابوالز بیر کو مدلس قرار دیتے ہیں اُن میں ہے جاتے ہیں:

| 🗘 امام نسالی       | (استن الكبري للنساني ارومهم ٢ ح١٠١٦)     |
|--------------------|------------------------------------------|
| 🕏 این حزم اندکی    | ( الحليٰ ج يص ١٩ ١٣ م، الاحكام ج٢ ص ١٣٥) |
| 🕸 الذہبی           | (الكاشف٣/٨٨)                             |
| 📣 الوجمود المقدى   | (نی تصیده)                               |
| 🖒 این تلحجی انحکهی | (البيين ص۵۳)                             |
| این جحر 🚯          | (التريب:١٣٩١)                            |
| 🗘 السيوطى          | (اساءِمن عرف بالتدليس:۵۳)                |
| 🕸 العلائی          | (جامع التحصيل ص ١٠١)                     |
| 🧇 الخزرجی          | (الخلاصة ص٠٤٠٠)                          |
| (10) این ناصرالدین | (شذرات الذہب ج مص ۱۷۵)                   |

#### مقَالاتْ

(الجو ہرائتی جے مص ۲۳۷)

🐿 ابن التر كمانى

(نصب الراية ج٢ص ٢٤٧، اشاراليه)

🕸 ابن القطان

(كتابالبدلسين:٥٩) وغيرجم

😘 ابوزرعهابن العراقي

ان ائمہ مسلمین کے علاوہ بھی بہت سے ثقدراویوں کا مدلس ہونا ثابت ہے ۔ تفصیل کے لئے کتب مدلسین اور کتب اصول الحدیث کی طرف مراجعت فرما کیں۔

# محدثین کرام تدلیس کیوں کرتے تھے؟

اگركوئى تخص سە بو چھے كەمحد تين كرام كول تدليس كرتے تھے؟ تو عرض ہے كەاس كى

کئی وجوہات ہیں \_مثلاً:

- 🛈 تا كەسندعالى اورمختىرترىن ہو\_
- جسردادی کوحذف کیا گیا ہے وہ تدلیس کرنے والے کے نزد یک ثقہ وصدوق یا غیر
   مجروح ہے۔
  - جسرداوی کوسند سے گرایا گیا ہے وہ تدلیس کرنے والے سے کم تر درج کا ہو۔
    - شاگردول کاامتحان مقصود ہو۔
    - تدلیس کرنے والااس عمل کومعمولی اور جائز سجھتا ہو۔
    - یے استاد ہیں کرنے والے کے بہت سے استاد ہیں۔
- جس طرح عام لوگ ایک بات من کر بلاتحقیق و بلاسنداسے بیان کردیتے ہیں، ای
  طرح کا عمل ہو۔
  - اے بطورتوریہ اختیار کیا جائے۔
  - رادی ہے بعض اوقات عدم احتیاط اور مہوکی وجہسے اس کے استاد کا نام رہ جائے۔
    - ہجروح راوی کوگرایا جائے اور پیشدیدترین تدلیس ہے۔

ان کے علاوہ دیگروجو ہات بھی ہوسکتی ہیں جنھیں تتبع سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

#### خاتمه بحث

279

اس بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس بات پرائمہ اہل الحدیث کا اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک ' حقیقت والا' فن ہے اور ثقد راویوں نے تدلیس کی ہے جس کی وجہ سے ان کی عدالت ساقط نہیں ہوئی بلکہ وہ زبر دست صادق اور ثقد امام تھے۔تاہم ان کی غیر مصرح بالسماع روایات صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں میں ساقط الاعتبار ہیں۔

تدلیس اورفن تدلیس کو' بے حقیقت فن' قرار دینا صرف مسعود احمد بی ایس می خارجی کا نرالا مذہب ہے۔ (دیکھے اصول مدیث میں ۱۵)

میخض اپنے خار جی بھائیوں کی طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جماعت المسلمین سے خارج سمجھتا ہے۔ (دیکھئے اصول مدیث ص۱۳)

لیعنی ایباشخص اس کے نزدیک کا فر ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں خوارج اوران کے گمراہ کن عقائد ہے بچائے۔ (آمین)

تدليس اوراس كاحكم

تدلیس کے بارے میں علماء کے متعدد مسالک ہیں:

🗘 تدلیس انتهائی بری چیز ہے۔امام شعبہ نے کہا:

" لأن أزني أحب إلى من أن أدلس "مير نزو يك تدليس كرف سازنا كرنا زياده بهتر بهر ب (الجرن والتعديل الراكا، وسنده هج)

یعنی تدلیس زناسے براجرم ہے۔

اسی طرح ایک جماعت ،مثلاً ابواسامه اور جریر بن حازم وغیر ہماسے مدلیس کی سخت ندمت مروی ہے۔ (الکفایة ص۳۵۶، باسانیصححة)

اس لئے بعض علماء کا بیر مسلک نظا کہ مذلس مجروح ہوتا ہے لہذااس کی ہرروایت مردود ہے جا ہے مصرح بالسماع ہی کیوں نہ ہو۔ (جامع انتصیل ص ۹۸) مقالات | 280

لیکن جمہورعلمائے مسلمین نے بیمسلک روکر دیا ہے۔ د کیھئے النکت علی ابن الصلاح (ج۲مس۲۳۳ لا بن جر)

ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر منه والتنفير" شعبه كايرا فراط ، نفرت اور خالفت كم مبالغه يرمحول ١-

(مقدمه ابن الصلاح مع شرح العراقي ص ٩٨)

خودامام شعبہ مرکسین کی مصرح بالسماع روایات کو مانے تھے۔ چونکہ متعدد ثقة علاء مثلاً قادہ، ابواسحاق، الاعمش، الشوری اور ابوالز بیروغیرہم سے بالتو اتر تدلیس ثابت ہے۔ (سحمامو) لہذا ان کو مجروح قرار دے کران کی احادیث کوروکرنے سے سیحیین اور سیح حدیث کی بنیادختم ہوجاتی ہے۔ پھرزنا دقہ ، باطنیہ اور ملاحدہ وغیرہم کے لئے تمام راستے کھلے ہیں۔ وہ قرآن مجید میں جوجا ہیں تاویل و تحریف کریں۔ دین بازیج پشیاطین بن جائے گا۔ (معاذ اللہ)

للبذامير ساكس سے ہى مردود ہے۔

🕸 تدلیس اچھی چیز اور جائز ہے۔ بیشیم کامسلک ہے۔

بیمسلک بھی مردود ہے۔

﴿ تَدَلِيسَ كَرِنْ وَالا ' غِسَسْ ' ' كَامِرَ كَبِ بِ اور بورى امت كودهو كاديتا بالبذاوه حديث: ((من غشنا فليس منا)) (صحيح مسلم) كى روسے جماعت المسلمين سے خارج موجاتا ہے۔ (اصول حدیث ١٣٠٥)

سے مذہب مسعود احمد فی ایس می خارجی کا ہے جو قطعاً مردود ہے۔ دھوکا دینا اگر چہ تخت گناہ ہے مگر دھوکا دینے والے کو کا فرقر اردینا اور جماعت المسلمین سے خارج کردینا انتہائی غلط ہے۔ مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے کا فرقر اردینا خارجیوں کا شعار ہے۔ (دیکھے شرح عقیدہ طحادیث تقین احمد شاکر ص ۲۸ ہ، تقیق الالبانی ص ۲۵ ہ الغدیاتی عبدالقادر جیلانی جام ۸۵ ہ افعل نی لملل والا ہواء والتحل لا بن حزم ج سام ۲۲۹) اہل النة كا يہ مسلك ہے كہ ہركبيرہ گناہ كا مرتكب مثلاً شرابی ، زانی ، غاش اور چور وغيرہ كافرنہيں ہوتا، فاسق اور گنهگار ہوتا ہے۔اس سلسلے میں تفصیلی دلائل كے لئے اہل النة كى كتب عقائد كى طرف مراجعت فرمائيں۔رسول الله منافیلی شرابی پرلعنت بھيخ ہے نع فرما يا اور كہا: "فو الله ماعلمت (إلا) أنه يحب الله ورسوله " پس الله كى فتم! مجھاس كے علاوہ كھھامنى كہوہ الله اورسول ہے مجت كراتا ہے۔

(صحیح البحاری: ۲۷۸۰)

﴿ جَوْحُصْ صرف ثقب ملك لين كرے اس كاعنعنہ بھى مقبول ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال سفیان بن عیبینہ کی ہے۔

حافظ ابن حبان لكصة بين:

''وهذا لیس فی الدنیا إلالسفیان بن عینة وحده ، فإنه کان بدلس ، ولا یدلس الا عن ثقة متقن ... '' اس کی مثال صرف فیان بن عینه بی اکیلی بن عینه بی السلی مثال مرف فیان بن عینه بی السلی می دوسرے سے میر نقد متقن کے علاوہ کی دوسرے سے مدلین بیس کرتے تھے۔ (الاحان بتر بیس می این حاس ۹۰) امام وارقطنی وغیرہ کا بھی بہی خیال ہے۔ (سوالات الحاکم للدارتظنی س ۱۵۵)

سفیان کے اساتذہ میں محد بن عجلان ،الاعمش اور سفیان توری وغیر ہم ہیں اور بیسب تدکر تقدیم ہیں اور بیسب تدکر تقدید کو تسلیم اللہ کا تعدید کو تسلیم کا تعدید کا

قار کین کی د کچیں کے لئے سفیان کی ایک' عسن''والی روایت پیش خدمت ہے جو کہ انتہا کی ''دمئر'' ہے۔

"سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي واثل قال قال حذيفة "كى سندكساتهاكي حديث من آيائي:

الله عَلَيْكُ قَال: ((لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ...)) إلخ

مقالات 282

رسول الله مَنَاتِيَّةٍ نِهِ فرمايا: ثنين مسجدول كيسوااعتكاف ( جائز ) نہيں ہے.....الخ ( مشكل الآ ٹارللطحا دی ج مص ۲۰، السنن الكبر كاللبہ تق ج مص ۳۱۲، سير اعلام العبلاء ج ۱۵ص ۸ سنن سعيد بن منصور بحوالہ لمحلیٰ ج۵ص ۱۹۵، قبم الاساعیلی بحوالہ الانصاف ص ۳۷)

ومِي فراتي إن "صحيح غريب عال "

"الإنصاف في أحكام الإعتكاف" كمصنف على حسن عبدالجميد الحلى الاثرى لكصة بين:
"وإسناده على شوط البحاري "اس كى سند بخارى كى شرط پر ہے۔ (الانعاف ساس)
توعرض ہے كہ جب سفيان مدلس بين توان كى معنعن روايت كس طرح صحيح ہو كتى ہے؟
اور وہ بھى امير المونين فى الحديث امام بخارى كى شرط پر! اس بات سے كون مى وليل مانع ہے كہ ابن عيينہ نے ابو بكر الهذ لى جيسے متروك يا ابن جرتى جيسے تقد مدلس سے ميروايت من كر ہا معن بن الى راشد كى طرف بدون تصريح ساع منسوب كردى ہو؟ لهذا على اثرى صاحب كا اس حدیث كے دفاع ميں اوراق سياه كرنا چندال مفير نہيں ہے وہ سفيان كا اس روايت ميں ساع ثابت كرديں پھر سرتسليم خم ہے۔ جب حدیث ہى صحيح نہيں تو پھر "غریب" اور عالى ہونا اسے كيا فائدہ پہنچا سكتا ہے؟

﴿ جوشخص کسی ضعیف یا مجہول وغیرہ سے تدلیس کرے ( مثلاً سفیان توری اورسلیمان الاعمش وغیرہما) تواس کی معنعن روایت مردود ہے۔

ابو بكرالصير في الدلائل ميس كهتية بين:

"كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت" بروه خض حمل غير تقد سي تدليس ظاهر بواس كي صرف وبى خبر قبول كي جائل على وبى خبر قبول كي جائل على وم حدثني يا سمعت كم

(شرح الفية العراقي بالتبصرة والتذكرة ج اص١٨٣١٨ )

یمی مسلک بزاروغیرہ کا ہے۔سفیان بن عیبینہ کے استثنا کے علاوہ تمام مدسین اس قشم سے تعلق رکھتے ہیں اور سفیان کے بارے میں بھی مفصل تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی اسی طبقہ سے ہیں لہذاان کاعنعنہ بھی مردود ہے۔

﴿ جَسْخُصْ كَى مَدْ لِيسِ زِياده بُوگَ اس كَى معتعن روايت ضعيف بُوگَ ور نهبيس ، يهمسلک امام ابن المديني (وغيره) كا ہے۔ (ديھے الكفاية ٢٥ سونده جي)

عرض ہے کہ اگر کسی شخص کامدلس ہونا ثابت ہوجائے تو وہ کون می دلیل ہے جس کی روسے اس کی معتمع ن روایت (جس کا شاہدیا متالع نہیں ہے ) صحیح تشکیم کر کی جائے؟ للہذا یہ مسلک غلط ہے۔

کی جوشخص ساری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ تدلیس کرے اور بیٹا بت ہو جائے تو اس کی ہر معنعن روایت (جس کا شاہدیا متالیع نہیں ہے)ضعیف ہوگی۔

امام محد بن ادريس الشافعي فرمات بين:

''ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايتة وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ماقبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت''

جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہوجائے کہ اس نے صرف ایک ہی وفعہ تدلیس کی ہے تو اس کا باطن اس کی روایت پر ظاہر ہو گیا اور سیا ظہار جھوٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر مدیث رو کردیں اور نہ خیر خواہی ہے کہ ہم اس کی ہر روایت قبول کرلیں جس طرح سے خیر خواہوں (غیر مدلسوں) کی روایت ہم مانتے ہیں ۔ پس ہم نے کہا: ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمعت نہ کے۔

(الرسالة ص۵۳ طامير سيا۱۳۳ ه و تقيق احدثا كرص ۲۸۰،۳۸۹)

میری تحقیق کے مطابق میرسلک سب سے زیادہ رائج ہے۔

## صحيحين اورمدسين

صحیحین میں متعدد مدسین کی روایات اصل و شواہد میں موجود ہیں۔ ابومحد عبدالکریم الحلی ا اپنی کتاب 'القدح المعلیٰ' میں فرماتے ہیں:

"قال أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع" الشماع" الشماع "اكثر علاء كتي بين كم يحين كم عنون روايات ماع كقائم مقام بين \_ السماع "الشمرة والذكرة للراقي جام ١٨٦)

#### نووی لکھتے ہیں:

"وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى"

جو کی صحیحین (و مشله ما) میں ماسین سے معتمی فرکور ہے وہ دوسری اسانید میں مصرح بالسماع موجود ہے۔ (تقریب الزوی تع تدریب الرادی جام ۲۳۰)

یعن صحیحین کے مدلس راو بول کی عسب والی روایات میں ساع کی تضریح یا متابعت صحیحین یا دوسری کتب حدیث بین البت میں البت میں البت میں ثابت ہے۔ نیز دیکھئے النکت علی ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی (ج۲ص ۲۳۲)

## طبقات المدلسين

حافظ ابن مجرنے مدسین کے جوطبقات قائم کئے ہیں وہ کوئی قاعدہ کلینہیں ہے۔
شلا سفیان توری کو حافظ ابن مجرنے طبقہ ٹانید میں درج کیا ہے اور حاکم صاحب المستد رک
نے الثالثہ میں (معرفة علوم الحدیث ص ۱۰، ۲۰ ا جامع التحصیل ص ۹۹) حسن بھری کو
حافظ صاحب ٹانید میں لائے ہیں اور العلائی ٹالثہ میں (جامع التحصیل ص ۱۱۳) سلیمان
الاعمش کو حافظ صاحب ٹانید میں لائے ہیں (طبقات الدلسین ص ۲۷) اور پھراس کی عسن
والی روایت کے جم ہونے کا انکار بھی کیا ہے۔ (اکٹیم الحبرج سم میں ۱۹)

مقالات ع

بلکت وہی ہے جوامام شافعی کے حوالے سے گزرچکاہے۔

مارے زو یک جن راویوں پر تدلیس کا افرام ہےان کے دو طبقے ہیں:

طبقهٔ اولی: ان پرتدلیس کا الزام باطل ہے تحقیق سے بیثابت ہو چکا ہے کہوہ مرکبیں تھے۔مثلاً ابوقلا ہو غیرہ (دیمھے الکت للعمقل فی جمس ۱۳۷۷)

لہذان کی عن والی روایت (معاصرت ولقاء کی صورت میں )مقبول ہے۔

طبقهٔ ثانیه: وه راوی جن پرتدلیس کا الزام ثابت ہے مثلاً قاده ، سفیان توری ، اعمش ،
 ابوالز بیر ، ابن جریج اور این عیبند وغیر ہم ۔

ان کی غیر سیجین میں ہر معنعن روایت (جس میں کہیں بھی تصریح ساع نہ ملے) عدم متابعت اور عدم شوائد کی صورت میں مردود ہے۔ هذا ماعندی والله أعلم بالصواب

# تدليس اورمحد ثين كرام

اب آخريس بطور اختصار ان محدثين كرام كے حوالے پيش خدمت إي جنفول فے تقدوصد وق راد يول جنفول في اللہ اللہ اللہ ال

🗱 شعبه بن الحجاج البصري (متوفى ١٧٠هـ)

''كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة''

(مسألة التسمية لحمد بن طأنم المقدى ص ٧٤ وسنده صحح )

ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد (متوفى ٢١٢هـ)

"نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة"

(سنن الدارقطني ٣١٠١٦ ح٣٢٢٣ وسنده يحيح)

المشيم بن بشيرالواسطى (متوفى ١٨١٥)

"كان كبيران يدلسان وذكر الأعمش والثوري"

(العلل الكبيرللتر ندى ٩٦٦/٢ وسنده يح

🕸 محربن اساعيل ابخاري (متوفى ٢٥١هـ)

"و كان حميد الطويل يدلس" (العلل الكبيرللر ذي الاسرار العلل الكبيرللر ذي الاسرار العلل الكبيرللر في الاسرار الم

🕸 يخيابن معين (متوفي ٢٣٣هـ)

"كان سليمان التيمي يدلس" (تارخُ ابن معين، رواية الدورى: ٣١٠٠)

عَلَيْهِ مُحْدِ بن سعد بن منيع النَّهاشي (متوني ٢٣٠هـ)

"هشيم بن بشير ... وكان ثقة كثير الحديث ثبتاً يدلس كثيراً"

(طبقات ابن سعد ۱۳۱۷)

🕸 ابوحاتم الرازى (متوفى ١٧٥هـ)

" الأعمش ربما دلس" (علل الديث المالح)

🕸 احد بن حنبل (متو فی ۲۲۱ھ)

"قد دلس قوم ، وذكر الأعمش" (سوالات الروزى: ١، تاريخ بقدادار ٢٣٠ وسنده ميح)

🗱 محمر بن اسحاق بن خزیمه النیسا بوری (متوفی ۱۱۳ هه)

"أن الأعمش مدلس" (كتاب التوحيدلا بن فزيمة ص ٣٨)

الم محربن حبان البستى (متوفى ١٥٨٥)

''فإن قتادة ... والأعمش والثوري وهشيمًا كانوا يدلسون''

(صحح ابن حبان ،الاحسان ار٥٨ دومر انسخه ار١٥٢)

العقوب بن سفيان الفارس (متوفى ١٧٧هـ)

"إلا أنهما وسفيان يد لسون والتدليس من قديم" (كتاب المرفة والتاريخ ١٣٣٣) " أنهما " أي أبا إسحاق السبيعي والأعمش .

ابن عدى الجرجاني (متوني ١٥٥هـ)

"ويوجدفي بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة " (ويوجدفي بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة "

مقَالاتْ ي

#### عَيْدُ احد بن عبدالله بن صالح العجلي (متوفى ٢١١هـ)

''هشيم بن بشير ... و اسطى ثقة و كان يدلس'' (مرادة التات:١٩١٢)

الميك احدين الفرات بن خالد، ابومسعود الرازي (متوفى ٢٥٨هـ)

''كان ابن جريج يدلسها عن أبراهيم بن أبي يحيلي''

(سوالات البرذعي ص ٢٣٢)

#### ابونعيم الفضل بن دكين الكوفي (متوفى ٢١٨ هـ)

"وكان سفيان إذا تحدث عن عمرو بن مرة بما سمع يقول: حدثنا وأحبرنا ، وإذا دلس عنه يقول:قال عمرو بن مرة"

(تاريخ دُشق لا بي زرعة الدشقى:١١٩٣ وسنده سيح)

#### 🕸 محد بن فضيل بن غزوان (متوفي ١٩٥هه)

"كان المغيرة يدلس فكنا لا نكتب عنه إلاما قال حدثنا إبراهيم "
(مندعلى ين الجعدار ٢٩٣٥ ومند وحن، دومرانسخ ٢٩٣٠)

🅸 على بن عمر الدارقطني (متوفى ٣٨٥هـ)

"وقتادة مدلس" (الالزامات والتع ص٢٦٣)

🕸 ابوعبدالله الحاكم النيسابوري (متوفى ۴۰۵ 🤝

"... قتادة على علو قدره يدلس" (المتدرك ١٣٣١ حام٥)

على الوعبدالرحن احد بن شعيب النسائي (متوفي ٣٠٣هـ)

" وهشیم بن بشیر کان یدلس" (اسن الجبی ۱۸۲۸ هم ۵۲۸۹

🕸 عبدالله بن المبارك المروزي (متوفى ۱۸۱هه)

(العلل الكبيرللتر ندى ١٧٦/٢ وسنده ي

مقالات 288

ابن ترم اندکی (متونی ۲۵۱ه)

" لأن أبا الزبير مدلس" (أكلى ٣٦٢٥٥ سألة: ٩٤٥)

🕸 ابویعلی انخلیلی (متوفی ۲۳۶هه)

"هشيم ... وكان يدلس " (الارثادج اس١٩٦)

🕸 مانظازىبى (متونى ٢٨٧هـ)

''قتادة بن دعامة السدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ''

(ميزان الاعتدال٣٨٥/٣)

احد بن محمد بن سلامه الطحاوي (متوفي ٣٢١هـ)

"و هذا الحديث أيضًا لم يسمعه الزهري من عروة ، إنما دلس به" (شرح معانى الآثار الاع)

العدادي (متوفى ١٢٣هـ)

"لم يثبت من أمر ابن الباغندي مايعاب به سوى التدلس ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح"

(تاريخ بغداد ١٢٥٧ ت ١٢٥٨)

على احمر بن الحسين البيهقي (متوفي ١٥٨هـ)

"وهذا الحديث أحدما يخاف أن يكون من تدليسات محمد

بن إسحاق بن يسار ... " (اسنن الكبرى ارسم)

🕸 الضياءالمقدى (متوفى ٢٣٣ﻫـ) .

"ولعل ابن عيينة ... أو يكون دلسه" (الخارة١١٥١٠)

🕸 ابوالحن على بن محمد بن عبد الملك عرف ابن القطان الفاسي (متوفى ١٢٨ هـ)

"و معنعن الأعمش عُرضة لتبين الإنقطاع فإنه مدلس"

(بيان الوجم والايبام اردهم حاسم)

🗱 ابوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي (متوفى ١٠٨هـ) "تدليس الإسناد ... كالأعمش" (الفية العراقي ص ١٣، فق المغيث ار ١٤٥) 🕸 ابوزرعهاحد بن عبدالرحيم العراقي (متوفى ٨٣٧هـ) ود كتاب المدسين "مطبوع ب-🖎 اساعيل بن كثيرالدشقي (متوفي ١٤٧٨هـ) "و التدليس ... كالسفيانين والأعمش ... "(انتقارطوم الحديث الا الاكانو ١٢٥) 🛱 صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائي (متوفى ٢١ ٧هـ) "فمن عرف بالتدليس عن الضعفاء كإبن إسحاق وبقية وأمثالهما لم يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا وسمعت وهذا هو الراجح "(جامع التصيل ١٠٠٠) السبط ابن الجمي (متوفي ا١٨٥٥) كتاب "التبيين الأسماء المدلسين "مطبوع ي-ابن جرالعسقلاني (متوفي ٨٥٢هـ) طبقات المدلسين (تعريف ابل التقديس)مطبوع ہے۔ الومحود المقدى (متوفى ٢٥٥هـ) تصدة المقدى في المدلسين (مطبوع ہے۔) 🕸 يين شرف النووي (متوفى ٢٧٦هـ) "والأعمش مدلس" (شرح صح مسلم، درى نيزج اص التحت ح١٠٠ دومرانسخة ١٩١١) 🕸 بدرالدين محمود العيني (متوفى ٨٥٥هـ) "سفيان ..... كان يدلس "(عدة القارى ار ٢٢٣) ابن التركماني (متوفي ۲۵مه)

"الفوري مدلس وقد عنعن" (الجوبراتي ٢٦٣٨)

ابن ما كولا ، حافظ على بن مبة الله (متوفى ٥ ١٥٥ هـ)

"و كان الخطيب ربمادلسه" (الاكمال عراءا)

ابن الجوزى (متوفى ١٩٥٥ هـ)

"و بقية كان يدلس" (العلل المتنامية ارمم حام)

سیچالیس حوالے اہل حدیث اورغیر اہل حدیث علماء کے ہیں جن کے نزدیک بعض ثقد وصدوق راوی مدلس بھی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے علماء شلاً کر مانی بسطلانی ، ابن الصلاح ، خزر جی اور سیوطی وغیرہ نے راویوں کو مدلس کہا ہے لہذا اس پر اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک حقیقت ہے اور ثقد وصدوق راوی کذاب نہیں ہوتا بلکہ اس کی مصرح بالسماع روایت سیجے و ججت ہوتی ہے۔ والحمد للد

شنبيه: تدريب الراوى للسيوطى (۱۹۲/) مين 'محمد بن دافع عن أبي عامر ''والا قول:''سفيان تُورى تدليس نبيس كرتے تھے'' بحواله المدخل للبيمقى لكھا ہوا ہے۔ المدخل للبيمقى كاجو حصەم طبوع ہے، مجھے اس ميں بي تول نہيں ملا۔

محد بن رافع النیسا بوری رحمہ الله ۲۳۵ هیں فوت ہوئے اور امام بیہ فی رحمہ الله ۲۳۵ هیں پیدا ہوئے ۔ دونوں کی وفات میں ۱۳۹ ساسال کا فاصلہ ہے۔ امام بیہ فی سے لے کرامام محد بن رافع تک متصل سند معلوم نہیں ہے۔ جب تک اس قول کی سحج سند پیش نہیں کی جائے گی ،اس سے استدلال مردود ہے۔ مرفر از خان صفدرد یو بندی لکھتے ہیں:

''اور بے سندبات جحت نہیں ہو سکتی۔'' (احس الکلام طبع دوم خاص ۳۲۷)

اس بے سندقول کے برعکس ائمہ محدثین سے متواتر ثابت ہے کہ (امام) سفیان توری رحمہ الله مدلس سے۔ راقم الحروف نے ''نور العینین فی مسئلة رفع الیدین' میں ثابت کیا ہے کہ امام سفیان توری رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر کا طبقۂ ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے بلکہ سے کہ ہوہ حافظ ابن حجر کی تقسیم کے مطابق طبقۂ ثالثہ میں سے ہیں۔ (دیکھے طبع جدیدص ۱۳۸)

# يندره شعبان كي رات اورمخصوص عبادت

نصف شعبان کی رات کی نصلیت میں گئی احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کامفہوم ہے ہے کہ شعبان کی پندر بھویں رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کلب (قبیلے) کی کمریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں (کے گناہوں) کو بخش دیتا ہے۔ وغیرہ ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگ اس رات کو خاص طور پر غیر معمولی عبادت

محدث كبيرشخ محمة ناصرالدين الالباني رحمه الله فرمات بين:

كرتے ہيں۔اس مضمون ميں ان روايات كا جائز و پيشِ خدمت ہے:

"يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه ، إلا لمشرك أو مشاحن، حديث صحيح ، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضًا وهم معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة "شعبان كي پرربوس رات كوالدتال اپن كلوق كي طرف (خاص طور ير) متوجه بوتا شعبان كي پرربوس رات كوالدتال اپن كلوق كي طرف (خاص طور ير) متوجه بوتا عيم مشرك اور (مسلمان بحائي سے پرمشرك اور (مسلمان بحائي سے ) وشمني بعض ركتے والے كسواا بي تمام (مسلمان)

شخر حمداللد نے جوروایات ذکر کی ہیں ان کی تخریج اوران پرتبھر ہ درج ذیل ہے: انہ حدیث معاذبی جبل رہائشہ

اے(اہام) کمحولنے "عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه" كىسندےروايت كياہے۔ تخ تیج: بیصدیث درن ذیل کتابوں میں ای سند کے ساتھ موجود ہے:

كتاب السنة لابن أبي عاصم (٢:٥١٢، دور النخ . ٥٢٨) صحيح ابن حبان (موارد الظمان:١٩٨٠/الاحمان:٥٦٣٦) أمالي لأبي الحسن القزويني (١٦٣٠) المجلس السابع لأبي محمد الجوهري (٢/٣) جزء من حديث محمد بن سليمان الربعي (١٢١٧ (٧٢١٨) الأمالي لأبي القاسم الحسيني (١١٦٥) شعب الإيمان لليهقى (٣٨٢/٣٥ / ٥،٣٨٣٣ / ١٩٢٨) تساريخ دمشق لابن عساكر (٢٥/٥٤١١٤٢/٢٠) الشالث والتسعين للحافظ عبدالغني المقلسي (٢/٢٣٥) صفات رب العالمين لابن أعجب (٢/٢٦٩٠١/١) المعجم الكبير للطيراني (١٠٨/١٠٥) والأوسطله (١١٨٧٥ ١٤٤٢) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهائي (٥/١٩١)

حافظ ذهبي رحمه الشفر مات بين: " مكحول لم يلق مالك بن يخامر "

كول في ما لك بن يخامر علاقات نبيل كي (الصحية ١٢٥/١)

لیعنی میروایت منقطع ہے۔

متيحه: يسندضعيف إ اصول مديث كاكب "تيسير مصطلح الحديث " میں لکھا ہواہے:

" المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف "

علاء( محدثین ) کااس پراتفاق ہے کہ منقطع (روایت )ضعیف ہوتی ہے۔ بیاس 

و: حديث الي تعليه والثين

الْه عنه "كي من مهاصوبن حبيب عن أبي ثعلبة رضي الله عنه "كي سندسے روایت کیاہے۔

"خ "ك": كتاب السنة لابن أبى عاصم (١٥٥، وور النخر ٢٣٥) كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة (١٨٥ وعنده : بشر بن عمارة عن العرش لمحمد بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكلحول عن أبى ثعلبة الخ ) حديث أبى القاسم الأزجى (١٨٧٠) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة تصنيف اللالكائى (٣٨٥٣٥ ٢٠٠٤) المعجم الكبير للطبراني (٥٩٣٥ ٢٢٠)

ر ۱۱۱۷ الله ۱۱۷) اس کابنیادی راوی احوص بن تکیم: جمهور تحدثین کے مزد کیک ضعیف ہے۔ حافظ ابن تجرنے کہا: "ضعیف المحفظ" (التریب:۲۹۰) مہاصر (مہاجر) بن حبیب کی ابونشلبہ ڈٹائٹئؤ سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔ متعبید: کتاب العرش میں مہاصر اور ابونشلبہ ڈٹائٹئؤ کے درمیان کمحول کا واسط آیا ہے۔اس کی

سند میں بشرین محمارہ ضعیف ہے۔ (القریب:۸۹۷) گمعجہ کا للط کی (یوم سومور جرور) میں المجان کی راس کا متالع سرکیکن اس اسند کے دو

امعجم الكبيرللطير انى (٢٢ ر٢٢٣ ح ٥٩٠) مين المحاربي ، اس كا متابع بيكن اس سندك دو رادى احمد بن النصر العسكرى اور محمد بن آدم المصيصى نامعلوم بين -

عبدالرحل بن محمد المحاربي مدس بين - (طبقات الدنسين:٣/٨٠)

ات يبهق في دومرى سند كرساتي "المحادبي عن الأحوص بن حكيم عن المهاجو بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة المخشني "كسند سدوايت كيا -- بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة المخشني "كسند سدوايت كيا -- (شعب الايمان ٣٨٣٢)

m: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الله:

اے صن (بن موئ) نے "حداثنا ابن لهیعة :حداثنا حیی بن عبد الله عن أبی عبد الله عن عبد الله بن عمرو" کی سند سروایت کیا ہے۔
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو" کی سند سروایت کیا ہے۔
(مندامی ۱۷۳۲)

بدوايت عبدالله بن لهيعه كے اختلاط كى وجه سے صعیف ہے۔ ابن لہيعه کے اختلاط کے لئے و مکھنے

مقَالاتْ ي 294

تقریب التہذیب (۳۵۲۳)اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حسن بن مویٰ نے ابن لہیعہ کے اختلاط سے پہلے اس سے حدیث نی ہے۔

حافظ المنذرى فرماتے ہيں:

"رواه أحمد بإسناد لين " اسفاحم فضعيف سند كما تحدر وايت كيا به- " (الترغيب والتربيب ١٥١٣ ح ٥٠٨٠ غيز و يحيح ١٩١٢ ح ١٥١٥)

محدث الباني رحمه الله فرماتے ہیں:

رشدین بن سعدنے ابن لہیعہ کی متابعت کی ہے۔

(حديث ابن حيوبية ١٠٠١ را دالسلسلة الصحية ١٣٦/١)

عرض ہے کہ دشدین بن سعد بن ضح المبری بذات ِخود:ضعیف ہے۔

(د يکھئے تقريب التهذيب: ١٩٣٢)

لہذا بیروایت اپنی دونو ل سندول کے ساتھ ضعیف ہی ہے، حسن نہیں ہے۔

۳: حديث الي موي طالنيه

اسابن لهيمة في "عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الوحمل عن

أبيه قال: سمعت أبا موسى ... " إلى كاستدروايت كياب-

تخر تنج: ابن ملجه (۱۳۹۰ ۱۷) الننة لا بن أبي عاصم (۵۱۰، دومر انسخه:۵۲۲) النة لللا لكا كي (۳۷۷ مهم ۲۳۷۷)

اس مندمیں عبدالرحمٰن بن عرزب: مجهول ہے۔ (تقریب البدیب:۳۹۵۰)

اس طرح زبیر بن سلیم بھی مجبول ہے۔ (تقریب التبدیب: ١٩٩١)

بعض كتابول مين غلطى سے ربيع بن سليمان اور بعض مين زبير بن سليمان جيپ كيا ہے۔

نتیجه: ریسند ضعیف ہے۔

منتبید: ابن ملجه کی دوسری سند (۱۳۹۰) میں ابن لہیعہ کے علاوہ ولید بن مسلم: مدلس اور ضحاک بن ایمن: مجہول ہے۔ (التویب:۲۹۲۵) عَالِتْ . عَالِتْ

بیسند منقطع بھی ہے لہذا بیسند بھی ضعیف ہے۔

۵: حدیث الی مرره والنفظ

اس بشام بن عبد الرحمن في "الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريزة رضي الله عنه " . كسند سدوايت كياب -

شخر تكي: كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٠٣٣/٥٢٦)والعلل المتناهية لابن الجوزي (٢٠/٤عـ٥٢١)

اس کاراوی ہشام بن عبدالرحمٰن نامعلوم العدالت بعنی مجہول ہے۔

حافظ پیٹی لکھتے ہیں کہ " ولم أعرفه " اور میں نے اسے نہیں پہچانا۔ (مجمع الزوائد ۱۵،۸۸۸) منتیجہ: بیسند ضعیف ہے۔

٢: حديث الى بكر الصديق رالله

ا عن القاسم بن الملك بن عبد الملك في القاسم بن المي ذلب عن القاسم بن محمد عن اليه المحمد عن اليه المحمد عن اليه المحمد عن اليه المحمد عن الله عنه "كسند المحمد عن الميه المحمد عن الم

تخ تخ تخ تخ الأستار (۲۰۲۵ ۲۰۲۵) كتاب التوحيد لابن حزيمة (۵۰۱ ۲۰۰۵) السنة (۵۰۱ دوررانخ ۱۲۵) السنة السنة لابن أبي عاصم (۵۰۹ دوررانخ ۱۲۵) السنة لللالكائي (۳۸۳۸ ۳۳۸ ۲۵۰۷) أخبار أصبهان لأبسى نعيم (۲/۲) والبيهقي (في شعب الإيمان: ۳۸۲۷)

اس مند میں عبد الملک بن عبد الملک پرجمهور محدثین نے جرح کی ہے۔ حافظ ابن حبان نے کہا:" منکو الحدیث جدًا" بیخت محر حدیثیں بیان کرنے والا ہے۔
(اکتاب الجر وعن ١٣٩٨)

امام بخاری رحمه الله نے کہا:

"فیه نظر" بیمتروک و متم ہے۔ (الآرخ الکبره ۳۲۰)

امام دارقطنی نے کہا:متروك (سوالات البرقانی:۳۰۳)

مصعب بن أبي ذئب بھی غیرموثق وغیرمعروف ہے۔

د كيهي كماب الجرح والتعديل (١٨١٨-٣٠ ت١٢١٨)

التيجه بيساطعيف ہے۔

۵: حدیث عوف بن ما لک رطالتند؛

اسے ابن لہیعہ نے "عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن موه عن عوف بن مالك رضى الله عنه "كى *سند سے روايت كيا ہے*۔

تُخْ تَحُ: كشف الأستار (۲۰۲۸ ۲۰۲۸)والمجلس السابع لأبي محمد الجوهري (الصحيحة: ۱۳۲/۳)

اس روایت میں عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم جمہور محدثین کے مزد دیک ضعیف ہے۔

حافظ ابن تجرنے كها: "ضعيف في حفظه ...وكان رجلاً صالحًا" (التر يب:٣٨٢٢) ٨: حديث عائشه لجالتيناً

اسے تجاج بن ارطاق نے "عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها" كى سندسے روايت كيا بـــــ

"شخر تئے:سنن التر مذی (۱۷۲۱ - ۲۳۵۷) این ماجه (۱۳۸۹) احمد (۲۲۸۸۲ ح۲۳۸۷) این ابی شیبه (المصنف:۱۰۱۸۳۸ ح۲۹۸۳) عبدین حمید (۷۰۵۱) البیهتمی فی شعب الایمان (۳۸۲۴) والعلل المتنا بهیه (۲۷۲۲ ح۹۱۵)

امام ترفدی فرماتے ہیں: ''میں نے بخاری کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ بیر عدیث ضعیف ہے۔ اسے بچکیٰ (بن الی کشر) نے عروہ سے نہیں سنا اور نہ تجاج بن ارطاق نے اسے بچکیٰ (بن الی کشر) سے سنا ہے۔'' (الرفدی: ۲۳۹)

حجاج بن ارطاة ضعیف عندالجمهو راور مدلس راوی ہے، کی بن الی کثیر بھی مدلس ہیں۔ متیجہ: بیسند ضعیف ہے۔اس روایت کے تین ضعیف شواہد بھی ہیں: اول: العلل المتناميه (١٦٧ م ١٨٠ ح ١٩)

اس میں سلیمان بن الی کریمہ ضعیف ہے وہ منکرروایات بیان کرتا تھا۔

د مکھیے کسان المیز ان (۱۰۲/۳)

دوم: العلل المتنامية (١٨/٢، ٢٩ ح ٩١٨)

اس ميس سعيد بن عبد الكريم الواسطى كا ثقة مونا نامعلوم بــد يكهيّ لسان الميز ان (٣٦/٣) سوم: العلل المتنابيد (٢٩/٢ ح ٩١٩)

اس میں عطاء بن مجلان کذاب ومتروک ہے۔ دیکھئے الکشف الحسشیث عمن رمی بوضع الحدیث (ص ۱۸۹) تقریب التہذیب (۲۸۹) خلاصہ یہ کہ بیتنول شوالم بھی مردود ہیں۔

9: حديث على الله:

اسابن الى برون "عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفو عن أبيه عن عبد الله بن جعفو عن أبيه عني بن أبي طالب رضى الله عنه "كى سندس بيان كيا ہے- "تخر كى: ابن باجه (١٣٨٨) العلل المتنامية (١٨/١٥ ح٩٢٣) اس ميں الو بكر بن الى برة كذاب ہے- و كيھئے تقريب التهذيب (٢٩٤٣)

متیجہ: بدروایت موضوع ہے۔

تنبيه: سيدناعلى ولالثنيئ سے اس مفہوم كى ديگر موضوع ومردودروايات بھى مروى ہيں۔ ديكھنے الموضوعات لا بن الجوزى (٢/ ١٢ ) ميزان الاعتدال (٣/ ١٢٠) واللا كى المصنوعة (٢٠/٢) الاست حديث كردوس والثنيئ

اسے پیس پن ابراہیم القرش نے " عن سلمة بن سليمان الجزري عن مروان بن سالم عن ابن كردوس عن أبيه "كسندسے بيان كيا ہے۔

(كتاب العلل المتنامية:٢٠١٨/٢٥ ح٩٢٣)

اس میں عیسیٰ بن ابراہیم مشر الحدیث متروک ہے ،مروان بن سالم متروک ہے اورسلمہ کا ثقتہ ہونا نامعلوم ہے۔ مِقَالَتْ عِالَاتْ 298

نتیجہ: بیسندموضوع ہے۔

اا: حديث ابن عمر طالله:

اسے صالح الشمومی نے "عن عبد الله بن ضرار عن يزيد بن محمد عن أبيه محمد بن مروان غن ابن عمر رضى الله عنه "كى سند سے روايت كيا ہے۔

(الرسوعات الذين الجوزي ١٢٨/٢١)

اں سندمیں صالح بعبداللہ بن ضرار ، بربیداور تحد بن مروان سب نامعلوم العدالت یعنی مجہول ہیں۔ حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیصدیث موضوع ہے۔ (الموضوعات ۱۲۹۶)

١٢: حديث محمد بن على الباقر رحمه الله

اے علی بن عاصم (ضعیف) نے "عمرو بن مقدام عن جعفر بن محمد عن أبيه" كى سند سے دوایت كیا ہے (الموضوعات:۱۲۸،۱۲۸) عمرو بن الى المقدام رافضى متروك راوى ہے۔

سيوطى نے كہا: بيسندموضوع ہے۔ (اللا لى المصوعة ٥٩،٢٥)

علی بن عاصم سے ینچے والی سند میں بھی نظر ہے۔

١١٠ حديث الى بن كعب طالفنا

اسے ابن عساکرنے نامعلوم راویوں کے ساتھ "محمد بن حازم عن الضحاك بن مزاحم عن أبي بن كعب" كى سندسے بيان كيا ہے۔ (ديكھے ذيل المالى المصنوعة ص١١٣،١١٢) بيروايت منقطع ہونے كے ساتھ موضوع بھى ہے۔

١٦: محول تابعي رحمه الله كاقول

امام كمحول رحمه الله فرمات عين:

"إن الله يطلع على أهل الأرض في النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لرجلين إلا كافرًا أو مشاحن " پندره شعبان كوالله تعالى زين والول كى طرف (خاص طورير) متوجه وتا م يُعروه كافراورايك دوسر سي وشتى ركه وال

مقَالاتْ 299

کے سواسب لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ (شعب الایمان لیم بقی ۱۸۱۳ ج ۱۸۳۰)

یہ سند حسن ہے لیکن بیر حدیث نہیں بلکہ امام مکول کا قول ہے معلوم ہوا کہ مکول کے قول کو صعیف وجمہول راویوں نے مرفوع حدیث کے طور پربیان کردکھا ہے مکول کے قول کو مرفوع حدیث میں بیان کردکھا ہے مکول کے قول کو مرفوع حدیث بنادینا صحیح نہیں ہے اورا گر بنادیا جائے تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

البیخ تنہ میں ا

خلاصهالتحقيق

پندرہ شعبان والی کوئی روایت بھی رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِم الرسم الله عَنهم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔

محققین کا فیصله: ابو بکر بن العربی لکھتے ہیں: "وایس فی لیلة النصف من شعبان حدیث یعول علیه لافی فضلها و لا فی نسخ الآجال فیها، فلا تلتفتوا إلیها" لینی: نصف شعبان کی رات اور فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث قابلِ اعتاد نہیں ہے اور اس رات کوموت کے فیصلے کی منسوفی کے بارے میں بھی کوئی حدیث قابلِ اعتاد نہیں ہے۔ پس آپ ان قابل اعتاد ) اجادیث کی طرف (ذرہ بھی ) التفات نہ کریں۔

(أحكام القرآن ١٦٩٠١)

حافظ ابن القیم کصتے ہیں: ''لا یصح منها شی ''یعنی پندرہ شعبان کی رات کو خاص نماز والی روایتوں میں ہے کوئی چیز بھی ٹابت نہیں ہے۔ (النارالمدین ۹۹،۹۸) حافظ ابن القیم مزید فرماتے ہیں: '' تغب ہے اس شخص پر،جس کوسنت کی سوجھ ہو جھ ہے، وہ بھی یہموضوع روایات سن کر ایسی (عجیب وغریب) نماز پڑھتا ہے۔ (ایک سور کعات ایک بزار سور کا احلاص کے ساتھ)'' (ایسناص ۹۹منہوم)

حسن لغيره!؟

محدث كبيرشخ البانى رحمه الله نے پندرہ شعبان والى روايت كوتعدد طرق كى وجه ب " محدث كبير يُختى ،اس " صحيح " قرار ديا ہے۔ حالانكه بيروايت " صحيح لغيره" كدرجه تك بھى نہيں كينجى ،اس

كالك سندبهي صحح ياحس لذاينبين بوتويدس طرح صحح بن كني؟

بعض كت ين كريدوايت صن لغيره ب عرض ب كد سن اغيره كى دوقهمين بين:

- ایک ضعیف سند والی روایت جو بذات خود ضعیف ہے، جبکہ دوسری روایت حسن لذات ہے۔ بیسنداس حسن لذات ہے۔ بیسنداس حسن لذات کے ساتھ مل کرحسن ہوگئ۔
- ایک ضعیف سند والی روایت جوبذات خود ضعیف ہے اور اس مفہوم کی دوسری ضعیف و مرد و دروایات بھی موجود ہیں تو بعض علماءاسے حسن الغیر ہی جھتے ہیں حالانکہ میں جھی ضعیف حدیث کی ایک سم ہے۔

وليل نمبرا: قرآن وحديث واجماع بي يقطعا عابت نبيس بك

ضعيف+ضعيف+ضعيف = حسن لغيره والى روايت ججت ب

وكيل نمبرا: صحابرام في أين الي روايت كاجت مونا ثابت بي ب

وكيل نمبرس: تابعين كرام حميم الله ساايي روايت كالجت موتا ثابت نبيس ب

دلیل نمبریم: امام بخاری دامام سلم دغیر ہما ہے ایسی روایت کا جت ہونا ثابت نبیس ہے۔

دلیل نمبر۵: امام ترندی رحمه الله کے علاوہ عام محدثین سے ایسی "حسن لغیرہ" روایت کا

جت بونا ثابت نبيل بـ مثلا محمر بن الى ليلى (ضعيف) في "عن أحيه عيسلى عن

الحكم عن عبد الرحطن بن أبي ليلي عن البراء بن عازب " تركيدفع يدين

کاایک حدیث بیان کی ہے (سنن افی داود:۷۵۲) اس کی سند ضعیف ہے۔

اوراس کے متعددضعیف شواہد ہیں مثلاً ویکھے سنن ابی داود (۲۹ م، ۲۸۸ ) ان تمام شواہد

كے باوجودامام ابوداودفرماتے ہيں:

''هلذا المحدیث لیس بصحیح'' بیرهدیث سیح نہیں ہے۔ (ابودادد:۵۲) عام نماز میں ایک طرف سلام بھیرنے کی کئی روایات ہیں۔ دیکھئے انسح جید کشنے لاآ لباقی رحمہ اللہ (۱۲۷۱-۵۷۷-۵۲۲)ان میں سے ایک روایت بھی تھی یاحسن لذاتہ نہیں ہے۔

ان روایات کے بارے میں حافظ اس عبدالبر کہتے ہیں:

مقَالاتْ 01

"إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث "

عمریہ سب روایات معلول (ضعیف) ہیں ،علمائے حدیث آھیں صحیح قرار نہیں دیتے۔ (زادالمعادج اص ۲۵۹)

عافظابن القيم رحمه الله بهي فرمات بين:

" ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح ".

لیکن آپ (مَثَافِیْلُم) ہے مجمع سند کے ساتھ سے ثابت نہیں ہے۔ (ایسنام ۲۵۹)

وليل تمير ١٠ عافظ ابن كثير رحمد الله لكهية بين:

" يكفى في المناظرة تضعيف الطويق التي أبداها المناظر وينقطع،

إذا لأصل عدم ماسواها، حتى يثبت بطريق أخرى ، والله أعلم "

مناظرے میں بیکافی ہے کہ خالف کی بیان کردہ سند کاضعیف ہونا ثابت کردیا جائے،

وہ لا جواب ہو جائے گا کیونکہ اصل یہ ہے کہ دوسری تمام روایات معدوم (وباطل)

بيب الايه كه دوسرى سندسة ثابت بوجائيس والله اعكم

( انتشارعلوم الحديث م ۸۵ نوع: ۲۲ ه دومرانسته ار ۲۷،۲۷ وعنه تقله السخاوی فی فتح اُلمغییف ار ۲۸۷ فی معرفة من تقبل رواینهٔ و من ترو)

دلیل نمبر 2: این القطان الفای فے حسن اغیر ہ کے بارے میں صراحت کی ہے:

"لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ...." إلخ

اس ساری کے ساتھ جمعت نہیں پکڑی جاتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔

(النكعة على كماب ابن الصلاح: ١٠٦١)

دلیل نمبر ۸: حافظ این جرنے ابن القطان کے قول کو" بحسن قوی "قرار دیا ہے۔ (الکت الامع)

دلیل نمبر 9: حنق وشافعی وغیر جاعلاء جب ایک دوسرے کاروکرتے جی تو ایسی حسن لغیره روایت کو جحت سلیم نمیں کرتے مثلاً کی ضعیف سندوں والی ایک روایت " من کسان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة "كمفهوم والى روايت كوعلامه نو وى في ضعيف قرار ديا بي-(خلاصة الاحكام جاس ٢٧٧ ح ١٤١١ أبصل في ضعيف)

کٹی سندوں والی فاتحہ خلف الا مام کی روایات کو نیموی حنق نے معلول وغیرہ قر اردے کررد کردیا ہے۔ دیکھئے آٹارالسنن ( man، man، man، man)

دلیل نمبر ۱۰: جدید دوریس بهت سے علاء کی سندوں والی روایات جن کا ضعف شدید نہیں ہوتا پر جرح کر کے ضعف و مردود قرار دیتے ہیں۔ مثلاً فاتحہ ظف الامام کے جوت میں "محمد بن إسحاق عن محمول عن محمود بن الوبیع عن عبادة بن الصامت "محمد بن إسحاق عن محمول عن محمود بن الوبیع عن عبادة بن الصامت " والی روایت کے بارے میں محدث البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: " ضعیف "

( د کیجی خقیق سنن الی داود ۸۲۳ مطبوعه مکتبة المعارف،الریاض )

حالانکه اس روایت کے بہت سے شواہد ہیں دیکھئے کتاب القراءت للبہتی والکواکب الدریة فی وجوب الفاتحة خلف الا مام فی الجھریة لراقم الحروف، ان کی سندوں اور شواہد کے باوجود شخ البانی رحمہ الله اسے حسن لغیرہ (!) تک تسلیم نہیں کرتے ۔ (جبکہ فاتحہ خلف الا مام والی روایت حسن لذاتہ اور میچ لغیرہ ہے۔ والحمد لله)

خلاصہ میر کہ نصف شعبان والی روایت ضعیف ہی ہے۔

## ضعيف حديث برفضائل مينعمل

بعض لوگ فضائل میں (جب مرضی کے مطابق ہوں تو) ضعیف روایات کو جہت تسلیم

کرتے ہیں اور ان پرعمل کے قائل و فاعل ہیں لیکن محققین کا ایک گروہ ضعیف حدیث پرمطلقا
عمل نہ کرنے کا قائل و فاعل ہے، یعنی احکام و فضائل میں ان کے مزد دیک ضعیف حدیث
نا قابلِ عمل ہے۔ جمال الدین قاسمی (شامی) نے ضعیف حدیث کے بارے میں پہلامسلک سے تا گائی دین قاسمی (شامی) نے ضعیف حدیث کے بارے میں پہلامسلک سے تا گائی کہا ہے:

"احكام بول يا فضائل، اس يرعمل نبيس كيا جائے گا، اسے ابن سيد الناس نے عيون

الاثریس ابن معین نے قل کیا ہے اور (سخاوی نے ) فتح المغیث میں ابو بحر بن العربی سے منسوب کیا ہے اور طاہر ہے کہ امام بخاری وامام مسلم کا یہی مسلک ہے تھے بخاری کی شرط اس پر ولالت کرتی ہے۔ امام مسلم نے ضعیف حدیث کے راویوں پر بخت تقید کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے لکھ ویا ہے۔ دونوں اماموں نے اپنی کتابوں میں ضعیف روایات میں سے ایک روایت بھی فضائل ومنا قب میں نقل ٹہیں گی۔'' فقیف روایات میں سے ایک روایت بھی فضائل ومنا قب میں نقل ٹہیں گی۔'' وقواعد التحدیث میں ساان الحدیث حضر دورہ میں کا

عبداللدين عباس والنفئ مرسل روايات كوشننے كے قائل بى نہ تھے۔

(و كيصة مقدمت مسلم: ٢١ والنكت على كتاب ابن المصل ٢٥٥٣)

معلوم ہوا کہ ابن عباس ڈانٹؤئی ضعیف حدیث کو فضائل میں بھی جست تسلیم ہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:

"كأن ماروي الضعيف ومالم يرو في الحكم سيان "

سکویا کر شعیف جوروایت بیان کرے اور جس روایت کا وجود ہی شہرہ ، وہ دونول حکم میں ایک برابر ہیں۔ (سماب الجر وہین: ۱۲۸۱ ترجمة سعید بن زیاد بن قائد)

مروان (بن محمد الطاطری) کہتے ہیں کہ میں نے (امام) لیث بن سعد (المصری) سے کہا:
"آپ عصر کے بعد کیوں سوجاتے ہیں جبکہ ابن لہیعہ نے ہمیں عن عقیل عن مکر حول
سن النبی عَلَیْتُ کی سند سے حدیث بیان کی ہے کہ: جو محض عصر کے بعد سوجائے پھراس کی
عقل ذائل ہوجائے تو وہ صرف اپٹے آپ کوئی ملامت کرے۔

لیث بن سعدنے جواب دیا:

" لا أدع ما ينفعني بعديث ابن لهيعة عن عقيل" يجهيجس چيزے فائدہ پنجتا ہے، ميں اے ابن لہيعہ كي قبل سے حديث كى وج سے نہيں جھوڑسكتا۔ '' (الكال لا بن عدى:٣٦٣٣)وسنده مجع) معلوم ہواكہ إمام ليث بن سعد بھى ضعيف حديث يرفضائل ميں عمل نہيں كرتے تھے۔ منبیه: این نهیده ضعیف بعداز اختلاط میں اور نیز مدلس بھی ہیں اور بیسند مرسل ہے لہذا ضعیف ہے۔

حافظا بن تجرالعسقلاني فرمات بين:

"ولا فوق فى العمل بالحديث فى الأحكام أوفى الفضائل إذ الكل مسوع" احكام مول يافضائل إذ الكل مسوع" احكام مول يافضائل مضعف حديث برعل كرنے ميں كوئى فرق نيس ہے كوئكہ يوسب (اعمال) شريعت بيں۔ (تبين العجب بماوردنی فضائل رجب ساء) آخر ميں عرض ہے كہ پندر هويں شعبان كوخاص شم كى تماز مثلاً سو(١٠٠٠) ركعتيں مع بزار (١٠٠٠) مرتب سورة اخلاص ،كى ضعيف روايت ميں بھى نہيں ہے۔ اس شم كى تمام روايات من بھى نہيں ہے۔ اس شم كى تمام روايات من جوند على بيں۔

تنبید: نزول باری تعالی ہررات کو پچھلے پہر ہوتا ہے جیسا کے سیحین وغیر ہما کی متواتر احادیث سے فابت ہے۔ ہم اس پرایمان لاتے ہیں اوراس کی کیفیت کواللہ تعالیٰ کے سپر د کرتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ و ماعلینا إلا البلاغ

# حديث ِقسطنطنيهاوريزيد

ہفت روزہ 'الاعتصام' نج ۳۹ شارہ ۳۴،۳۱ (اگست ۱۹۹۷ء) میں محرّم پروفیسر محرشریف شاکر صاحب کا ایک مضمون دونسطوں میں شائع ہوا ہے جس میں پروفیسر صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قسطنطنیہ پر سلمانوں کے پہلے صلے میں سیدنا معاویہ رہائیڈؤ کا بیٹا پر بدیجی شامل تھا۔ اِدھراُدھر کے اتوال نقل کرنے کے علاوہ وہ ابنے دعو کی پرایک بھی صحیح یا حسن روایت پیش نہیں کرسکے جس میں اول جیش میں پر بیدی موجودگی کی صراحت ہو۔ تاریخ ، صدیث اور رجال سے نابت ہے کہ مدیدہ قیصر : قسطنطنیہ پر ،عہد صحابہ رہی گئی میں کئی حملے ہوئے ہیں جبکہ حجے عدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ

- 🕦 ان تمام حملوں میں یزید بن معاوییشر یک تھا۔
- ان تمام حملوں میں سے پہلے حملے میں یزید شریک تھا۔

لہذا جن کا دعویٰ ہے کہ قسطنطنیہ پر جوحملہ ہوا تھا اس میں بیزید بن معاویہ بھی شامل تھا ، ان لوگوں کے لئے صحیح بخاری سے استدلال درست نہیں ہے۔

سنن ابی داود کی ایک عدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یزید والے حملہ سے پہلے بھی قسطنطنیہ پرحملہ ہوا ہے جس میں جماعت (پور کے شکر ) کے امیر عبد الرحلٰ بن خالد بن الولید تھے۔ چونکہ بیحدیث ان لوگوں کے لئے زبردست رکاوٹ ہے جو ضرور بالضرور بزید کا بخشا ہوا (مغفور ومرحوم) ہونا خابت کرنا چاہتے ہیں۔اس لئے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:

مقالات عامقالات عامة

''ابودادد کے سوا میک کماب میں عبد الرحمٰن کے قتطنطنیہ پر جملہ آور ہونے والی فوج کے قائد ہونے کا ذکر تبیں۔'' (الاعتمام نبر ۱۳ س))

حالانکه درج ذیل کتابول میں بھی سیجے سند کے ساتھ اس جملہ آور فوج کا قائد عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید ہی نہ کورہے:

جامع البيان في تفسير القرآن، المعروف بتفسير الطبري (ج٢ص١١٩،١١٨)

🕝 تفسيرابن ابي حاتم الرازي (ج اص ٣٣١،٣٣٠)

احكام القرآن للجصاص (ج اص٣٢٤،٣٢٢)

🏠 بروفیسرصاحب کی اس عمارت کے دومطلب ہوسکتے ہیں:

- ① ۔ سنن ابی داود کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں بیروایت باسند موجود نہیں ہے۔ یہی مطلب واضح ہے۔ گر برونیسر صاحب نے اس سے انکار کر دیاہے۔
- انجائی بدید ہے۔ لیکن تاریخ دشت کی صند نے کورہ سے اس کا بطلان کھی خاہر ہے۔ پروفیسر صاحب نے الزامی طور پر انجائی بدید ہے۔ لیکن تاریخ دشت کی سند نہ کورہ سے اس کا بطلان کھی خاہر ہے۔ پروفیسر صاحب نے الزامی طور پر راقم الحروف کی ایک عبارت' یا الفاظ شن تر نہ کی کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں' پراعتراض کیا ہے۔ اور تفیر قرطبی ، محاسن الباویل ، تفیر الخازن ، قرام ب القرآن اوراد کام القرآن کے حوالے پیش کتے ہیں۔ حالا تکد سے اعتراض کی لحاظ سے باطل ہے :
- میری عبارت کا مطلب بیرے کہ بیروایت سند کے ساتھ دوسری کی کتاب میں نہیں اورمحتر م پروفیسر صاحب ای دعوے کو و ڈئیس سکے۔
- ﴿ تَغْيِرِ قَرْطِي جَمَّى الاستَبْعِيرِ خَازَن جَاصِ السَّاء احكام القرآن جَاصِ ١١٨ من بيروايت ترفذي كے حوالہ ك ساتھ موجود ہے۔ غرائب القرآن (جَاص ٢٣٣) ميں يجي روايت بلاسند فدكور ہے۔ قاسى كي تغيير حاس الباويل في الحال مير ہے پاس نہيں ہے (بعد ميں يتغيير بھى حاصل ہوگئ ہے ۔ والحمد لله ) ان سارى كما بوں ميں بيروايت بلا سنداور بحوالہ ترفذي يام تقول از ترفي موجود ہے لہٰذا بيسار ہے والے بے كار ہيں ، مير امطلب اور ہے اور پروفيسر صاحب كى تاويل اور ہے۔ والعلم عندالله
- اگریے بڑار کمایوں میں بھی ترفدی کے توالے یافقل کے ساتھ موجود ہوتو اعتراض پھر بھی قائم ہے۔ پر دفیسر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ترفدی کے علاوہ کو کئی دوسری سندیش کریں۔

مقالات عالات عالم

متدرک الحاکم (ج۲ص۸۵،۸۳) اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی .
 شرط رضیح کہا ہے۔

ابوداودوالی روایت بالکل صحیح اور محفوظ ہے جس کی سندمع متن درج ذیل ہے:

ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبى عمران قال :غزونا من المدينة نريد القسطنطنية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، إلخ

الملم ابوعمران سنن الى داود، ترندى دنسائى كرادى اور ثقة تصر تقريب البنديب ١٣٥٥) يزيد بن الى حبيب كتب سته كرادى اور "فسقة فسقيد ، و كسان يسر سسل "مين (ايشأص ١٠٤٣) وكان رسل كوئى جرح نهيس ہے۔

> حیوہ بن شرت صحیح بخاری کے راوی اور ثقد تھے۔ (ایساً ص۲ کا تقیق الشیخ الی الا شال ) عبداللہ بن وہب کتب ستہ کے بنیا دی راوی اور'' ثقد حافظ عابد''ہیں۔

(تقريب التهذيب ص٥٥٧)

صحیح بخاری میں ان کی تقریباً ایک سوتمیں روایات موجود ہیں۔آپ اصول حدیث کی ایک تم "الروایة بالاجازة" کے قائل تھے جو کہ ایک ستقل فقہی مؤقف ہا اور رائح بھی میں ہے کہ روایت بالا جازة جائز ہے۔ ویکھے مقدمة ابن الصلاح وغیرہ

ائن معدنے آپ پر تدلیس کا الزام لگایا ہے جو کہ (اس روایت میں) کی لحاظ سے مردود ہے:

- ① الروايت يل ابن وجب في ساع كي تقري كرر كى ہے۔
- ابن وہب کی سند کی متابعت بھی موجود ہے۔ حافظ ابن عسا کرنے کہا:

"أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني بقرأتي عليه قال: ثنا عبدالعزيز بن أحمد : انبأ أبو القاسم بن أبي العقب : أنيا أحمد بن إبراهيم القرشي ثنا ابن عائذ : ثنا الوليد : ثنا عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد عن أبي عمران التجيبي قال:

مقالات على الله على ا

غزونا القسطنطنية وعلى أهل مصوعقبة بن عامر الجهني وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد " (تاريُّ وُشّ مصورجه ص٩٢٩)

اس مندمیں لیث بن سعد کتب ستہ کے مرکزی رادی اور " شقة ثبت فقیه امام مشهور " بیں - (تقریب ابتدیب ۱۵۷۸)

لیث بن سعد نے ابن وہب کے استاد حیوہ بن شریح کی متابعت تامہ کرر کھی ہے۔ والحمد للد

حافظا بن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ ابن وہب مدلس نہیں تھے۔

د كيفيُّ النكت على ابن الصلاح (ج ٢ص ١٣٢)

تنبیہ: رائح یہی ہے کے عبداللہ بن وہب رحماللہ تقہ ہونے کے ساتھ مدلس بھی ہے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سنن انی داود کی اس حدیث کی سند بالکل صحح ہے۔ اس وجہ سے
امام حاکم اور ذہبی نے اسے بخاری وسلم کی شرط پرضح کہا ہے۔ اگر شرط سے مراد بدلیا جائے
کہ اس سند کے تمام رادی بخاری وسلم کے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات و،م ہے کیونکہ اسلم صحح
بخاری یا مسلم کے راوئی نہیں ہیں اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ اس کے راوی بخاری وسلم کے
راویوں کی طرح ثقہ ہیں ، سند متصل ہے اور شاذیا معلول نہیں توبہ بات بالکل صحح ہے۔
متدرک کے مطالعہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام حاکم صحیح بخاری و مسلم کے راویوں یا
ان جیسے تقدراویوں کی غیر معلول روایت کو صحیح علی شرط الشیہ خیس او علی
احد ھما کہددیتے ہیں اور حافظ ذہی ان کی موافقت کرتے ہیں۔

حاکم فرماتے ہیں: "و أنها أستعين الله على احواج أحداديث رواتها ثقات قداحت بمثلها الشيخان رضى الله عنهما أو أحدهما " (المعدرك اس) قداحت بمثلها الشيخان رضى الله عنهما أو أحدهما " (المعدرك اس) لينى: ميں الله كى مدو مانكما بول ان احاديث كى روايت كے لئے جن كے راوى ثقه ہيں - بخارى وسلم ياصرف بخارى ياصرف مسلم نے ان راويوں بيسے رايوں سے جت پكڑى ہے۔ بخارى وسلم ياصرف بخارى بات كى تائيد بوتى ہاور يهى رائح ہے لهذا " على شرطا تينين " وغيره عبارات سے بعض محققين عصر كا حاكم و ذہمى كے بارے ميں پروپيكن اكر ناصحے نہيں وغيره عبارات سے بعض محققين عصر كا حاكم و ذہمى كے بارے ميں پروپيكن اكر ناصحے نہيں

مقالات مقالات

ہے۔مزید تفصیل آ گے آرہی ہے۔ان شاءاللہ العزیز

یا درہے کہ اوہام اس ہے متثنیٰ ہیں۔

اس مجے حدیث سے معلوم ہوا کہ اس اشکر میں مصر پول کے امیر سیدنا عقبہ بن عام ، شامیول کے امیر سیدنا فضالہ بن عبید تھے۔ اور لے شکر کے امیر سیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید تھے۔ حیوہ بن شرتے کے سارے شاگر داہل مصر کا امیر عقبہ بن عامر کو قرار دیتے ہیں اور یہی بات لیث بن سعدا در ابن لہیعہ کی روایت عن بزید بن الی حبیب میں ہے۔ کما تقدم

البذايه بات اجماعي ہے۔

حیوہ کے دونوں شاگر دعبداللہ بن بزیدالمقری ادرعبداللہ بن المبارک بالاتفاق سے بیان
کرتے ہیں کہ اہل شام امیر فضالہ بن عبید ستے ۔ بیمی بات لیٹ بن سعد وابن لہجہ کی
روایت میں ہے ۔ پروفیسر صاحب کا ابوعبدالرحمٰن المقری پر جرح کرنا شخ الاسلام ابن
المبارک کی متابعت (اسنن الکبری للنسائی ج۲ص ۲۹۹ ح۲۹۹، وتفییرالنسائی جاص ۲۳۸ ح۲۹۹) کی وجہ سے شعبدہ بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔ المقری کے دفاع کی تفصیل کا
یہ موقع نہیں ہے ۔

لیف بن سعد اور ابن لہیعہ کی روایت میں بھی اہل شام کا امیر فضالہ بن عبید کوقر اردیا گیا ہے۔الضحاک بن مخلد کے شاگر دوں میں اختلان ہے۔عبد بن حمید کی روایت میں "وعلی الجماعة فضالة بن عبید" کے الفاظ ہیں (ترفذی) عمرو بن الضحاک اورعبید الله بن سعید کی روایتوں میں اس کا تذکر ونہیں ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ الضحاک بن مخلد کی روایت ابن المبارک وغیرہ کی مخالفت اورا پیے شاگردوں کے اختلاف کی وجہ سے شاذ ومردود ہے۔ اگر سیجے ہوتی تواس کا مطلب میقا کہ قسطنطنیہ پر بہت سے حملے ہوئے ہیں بعض میں امیر اشکر عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید تھے بعض میں فضالہ بن عبیداور بعض میں یزید بن معاویداور بعض میں کوئی اور لہذا بن الولید تھے بعض میں فضالہ بن عبیداور بعض میں کرنے دار تابت نہیں ہوتا کہ قسطنطنیہ پرصر فسر شاک کی روایت سے بھی پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ قسطنطنیہ پرصر ف

مقَالاتْ مَقَالاتْ

اورصرف ایک ہی حملہ ہوا ہے اور اس حملہ میں یزید بھی موجود تھا۔

سنن انی داود کی ایک دوسری روایت (کتاب الجهاد، باب ۱۲۹فی قتل الاسیر بالعبل حدیث: ۲۲۸۸) سے بھی عبدالرحلن مذکورا درسیدنا ابوالیوب کامل کرجها د کرنا ثابت ہوتا ہے۔

سنن ترفدى كى روايت يلى "وعلى الجماعة فضالة بن عبيد" كيجوالفاظ آئے بين ان كاو بهم موناكي وجوه سے ثابت ہے:

- حیوہ بن شرت کے تمام شاگرہ " و علی اُھل الشام فضالة بن عبید " کے الفاظ روایت کررہے ہیں۔
  - 🕑 پیالفاظ سنن ترندی کےعلاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں۔
  - صحققین ﷺ نے ترندی کی روایت کے دہم کی طرف اشارہ کیا ہے۔
     مثلاً تفییر نسائی (جام ۲۳۹) کے حاشیہ پر ہے کہ

"وقد وقع فى روايةالترمذي السابقة (رَمْ ٢٩٧٢)" وعلى الجماعة فضالة بن عبيد والصواب أنه على أهل الشام كما فى باقى الروايات، أما على الجماعة فكان (عبد الرحمن بن خالد بن الوليد)" خليل احمسهار پيورى ائير هموى ديو بندى لكھتے ہيں:

"فظهر بهذه الروايات أن عبد الرحمن بن حالد كان أميرًا على المجميع" لين ان روايات سے ظاہر ہوا كەسىدنا عبدالرحمٰن بن خالدتمام كشكر پرامير تھے۔ (بذل الجو دج ااس ٣٣٥)

الم محققین سے مرادسیر الحلیمی اور صبری الشافعی ہیں۔ بیدوی محققین ہیں جن کا حوالہ پروفیسر محمد شریف صاحب نے دیا ہے ہفت روزہ اللّٰ حدیث لا مورج ۲۹، شارہ نمبر ۱۹ الم نمبر ۱۱ اور آگے جاکرای صفحہ پر کالم نمبر ۲۹ پر لکھتے ہیں: ''حافظ زبیر صاحب نے جو تغییر نسائی کے حاشیہ کا حوالہ دیا، بیا بیک مبہم حوالہ ہے حشی کون ہے؟ اس نے بیالفاظ کمال سے لئے؟''سجان اللّٰہ! تاری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قطنطنیہ پر کئی حملے ہوئے ہیں۔

حافظ ابن كثير لكصة بين:

سیدنامعاویه طالتی نے رومیوں کی زمین پرسوله مرتبہ نوج کشی کی۔(البدایدوالنہایہ،ج۸۳۳) ایک شکر سردیوں میں (شواتی) اور دوسرا گرمیوں میں (صوائف) حمله آور ہوتا (ایصاص ۱۲۷) ان شکروں میں الصا کفہ (اپریل ۲۲۷ء تا سمبر۲۷۲) کا سالاریز بدتھا۔

و كيصة خلافت معاويدويزيد (ص ٢٣٥) اورعام كتب تاريخ

بلکه ان تما م نشکروں سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر ایک نشکر کے جملے کا جمہ بوت ملتا ہے جس میں سیدنا معاویہ طابق بھی شامل ہے۔ یہ جملہ ۱۳۳ ھ مطابق ۱۵۳ ہے ۱۵۳ ویس بوا تھا۔
د کیھئے تاریخ طبری (جمہ ص ۲۰۰۳) العبر للذہبی (ج اص ۲۲) المنتظم لا بن الجوزی (ج۵، ص ۱۹۹۱) المنتظم لا بن الجوزی (ج۵، ص ۱۹۹۱) تاریخ الاسلام للذہبی، وغیرہ وقیرہ اس وقت بزید کی عمر تقریباً تھے سال تھی۔ و کیھئے تقریب التہذیب وغیرہ۔

صرف اس ایک دلیل ہے ہی روز روش کی طرح بی ثابت ہوتا ہے کہ ' اول جیش' والی روایت یزید پرفٹ کرنامیح نہیں ہے۔

خلاصة التحقيق: يزيدين معاوية كيار يس دوباتيس انتهائي الهم بين:

- 🛈 قنطنطنیه پر پہلے حمله آور لشکر میں اس کاموجود ہونا ثابت نہیں ہے۔
- بزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہئے ،حدیث کی روایت میں وہ مجروح راوی ہے۔
   تنبیہ: بزیر بن معاویہ کے آخری حملے سے پہلے قطنطنیہ پر سابقہ حملوں کے علاوہ ایک اور

\*\*\*\*\*

الله بيهما من المنطقية برمضين القسطنطنية كي طرف سه بواتها، بيه مقام ال شهركة ريب به حافظ ذهبي كصفي بين: "فيها كانت وقعة المضيق بالقرب من قسطنطنية و أمير ها معاوية" (تاريخ الاسلام للذهبي بمهد الخلفاء الراشدين ص ٢١١) ال سندين مضيق كا واقعه واجوكة تطنطنيه كي قريب به اوراس كا مير معاويد تصالبذا بيهم المسلام بعي قسطنطنيه بيهي تقالبذا بيهم المسلام بعي قسطنطنيه بيهي تقالبذا بيهم المسلام المسلام المسلم ال

مقَالاتْ عالاتْ

حملہ بھی ہواہے۔

حافظ ابن جر لَكُت بين: "واستعمل معاوية سفيان بن عوف على الصوائف وكان يعظمه" اورمعاويه طالبين في المعاوية المربنايا اورآب ان كَنْظِيم كرت تقيد (الاصابة ١٥٢٥)

محمد الخفير كى كى "محاضرات الامم الاسلامية "ميس ب: "وفسى ١٨٨ه جهز معاوية جيشًا عظيمًا الفتح قسطنطنية وكان على الجيش سفيان بن عوف "

اور ۲۸م میں معاویہ نے تسطنطنیہ کی فتح کے لئے ایک عظیم اشکر بھیجا جس کے امیر سفیان بن عوف ڈالٹیئا تھے۔ (۲۲س۱۱۱)

[محاضرات كاحواله، ايك دوسرى كتاب سے ليا گيا ہے-]

مقالات عالات

## خلافت راشده کے تیں سال

اس مضمون میں ہم مشہور حدیث "خلافة النبوة ثلاثون سنة " [نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی۔] النح کی تحقیق وتخ سے پیش کررہے ہیں تا کہ عام لوگوں پر بھی حق واضح موجائے۔

امام ابوداود البحتاني نے كاب السنن (ج٢ص ٢٩٠ كتاب السنة باب فى الخلفاء ح٢٩٣٧) امام ابوعينى التر ذى نے كتاب السنن (ج٢ص ٢٩٠ ما بواب الفتن باب ماجاء فى الخلافة ح٢٢٢) امام ابوعبد الرحمان النسائى نے كتاب السنن الكبرى (ج٥ص ٢٥ ح٥م ٢٥ ح ١٥٥٥) كتاب المنا قب باب٥، ابو بكر وعمر وعمّان وعلى رضى الله عنهم الجمعين) اور امام ابوحاتم بن حبان البَستى نے الصحى (الاحسان ٢٢٢٣ م ١٩٠ موارد الظمآن: ١٥٣٥، ١٥٣٥) مين اور دوسر محدثين نے بہت سيندول كے ساتھ سعيد بن جمہان سے انھوں نے سفيند ابوعبد الرحمٰن وَاللَّهُ مَا لَيْ رَسُول اللهُ مَا لَيْدِيمُ نے دوايت كيا ہے كدرسول الله مَا لَيْدَيمُ نے فرمایا:

((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء )) قال سعيد:قال لي سفينة :أمسك عليك، أبا بكر سنتين وعمر عشرًا و عثمان اثنى عشر و عليًا كذا ، قال سعيد:قلت لسفينة:إن هؤ لاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة قال:كذبت أستاه بنى الزرقاء يعنى بني مروان "

نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی پھر جسے اللہ چاہے گا (اپنی) حکومت دے گا۔ سعید نے کہا: سفینہ نے مجھے کہا: شار کرو، ابو بکر کے دوسال اور عمر کے دل سال اور عثان کے بارہ سال اور علی کے استے (یعنی چیسال) سعید نے کہا: میں نے سفینہ 314 مقالات

ے کہا: بولوگ برعم خویش کہتے ہیں کیلی داشتہ طیفہیں سے قوانھوں نے کہا:ان بنوزرقاء، بنومروان کی پیشول نے جھوٹ کہاہے۔

یہالفاظ ابو داود کے ہیں ۔ باقی مرویات میں تطویل واختصار کامعمولی اختلاف ہے کیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

> اس حدیث کے بارے میں امام ترنم کی نے کہا: بیحدیث حس ہے۔ امام احد بن عنبل نے کہا:

" حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب في الخلفاء " سفیندکی خلافت کے بارے میں حدیث سیح ہاور میں خلفاء کے سلسلہ میں اس حدیث کا قائل ہوں ۔

(جامع بيان التلم دنضله لا بن عبدالبرج عص ٢٢٥ نيز د كيهيئ كتاب السنة لعبدالله بن احمد بن طنبل ١٧٠٠ ٥ ح ١٢٠٠) امام ابن افي عاصم في كبا:

"حديث ثابت من جهة النقل ، سعيد بن جمهان روى عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب و حشر ج"

بیرحدیث بلحاظ نقل ثابت ہےاز سعید بن جمہان (از سفینہ )اس سے حماد بن سلمہ، عوام بن حوشب اور حشرج بن نباتدنے بیحدیث بیان کی ہے۔

(كتاب النة لابن الى عاصم ج٢ص ٥٨٩ - ٥٥ ح١١٨١١٨١)

(الكاشف ج اص ۲۸۲)

حافظ ابن تیمیہ نے بھی اسے بچے قرار دیا۔ (اسلسلۃ الفحیۃ للالیانی جام ۷۳۳) حاکم نے بھی اسے سیجے کہا۔ (المعتدرك٣٧١٧)

اس کے راوی سعیدین جمہان کو امام یچیٰ بن معین ، امام نسائی ، امام احمد اور حافظ ابن حبان وغیرہ نے ثقہ قرار دیا۔ابن عدی نے کہا: میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ (ویکھئے تہذیب التہذیب ار17) حافظ ذم بي نے كها:" صدوق وسط"

مقالت عالت

عافظائن جرن كما: "صدوق له أفراد " (تقريب المهديب:٢٢٤٩)

ان ائمہ کے مقابلے میں امام ابوحاتم الرازی نے کہا: " یکتب حدیثه و لایحتج به " لینی اس کی حدیث کھی جاتی ہے مگراس سے حجت نہیں بکڑی جاتی ۔

يه جرح متعددوجه سے مردود ہے:

- 🕦 میجهور کی توثیق کے خلاف ہے۔

" وقول أبي حاتم : لا يحتج به غير قادح أيضًا فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثير ين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره . والله أعلم "

ا مام ابوحاتم کا قول: لا تیخ به (یہاں) غیر قادح ہے کیونکہ انھوں نے اس جرح کا کوئی سبب بیان نہیں کیا۔انھوں نے اس کلمے کا استعمال صحیمین کے بہت سے ثقہ و ثبت راویوں کے بارے میں کیا ہے۔مثلاً خالد الحذاء وغیرہ، واللّٰداعلم

اورحافظ ذہبی نے کہا:

"إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله فإنه لايوثق إلا رجلاً صحيح المحديث وإذا لين رجلاً أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه فإن و ثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت فئ الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بقوي أو نحو ذلك"

جبامام ابوحاتم کسی شخص کو ثقه قرار دین تواس بات کومضبوطی کے ساتھ گیڑلو کیونکہ وہ صرف اس شخص کو ثقه کہتے ہیں جو کہ شجے الحدیث ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی تضعیف کریں یااس کے بارے میں' لا یہ حتج بد' کہیں تو تو قف کروتا آئکہ سے معلوم ہوجائے کہ اوروں نے کیا کہاہے؟ اورا گرکسی نے تسہ کہا ہے تو پھر ابوحاتم کی

جرح نہ مانو کیونکہ وہ اساءالرجال میں منشد د ہیں۔انہوں نے صحیحین کے ایک گروہ کے بارے میں لیس کجتہ ،لیس بقوی وغیرہ کہا ہے۔سیراعلام النبلاء (ج ساص۲۲۰) لہذا ہے جرح مردود ہے۔

امام ابوحاتم پربعض علماء نے متشدہ ہونے کا الزام بھی لگار کھا ہے للبذا امام احمد بن حنبل جیسے معتذل محققین کے مقابلے میں ان کا قول مردود ہے۔

امام السابی کا قول" لا یسابع علی حدیشه "بھی میم وغیر مفسر ہونے کی وجہسے مردود ہے اور یہ کوئی جرع بھی نہیں ہے اور اگر جرح ہو بھی تو جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں نا قابل قبول ہے۔

جب کسی شخص کی عدالت ثابت ہوجائے تواس کی عدم متابعت چنداں مصر نہیں ہے۔ چونکہ سعید بن جمہان کا ثقنہ ہونا بدلائل قطعیہ ثابت ہو چکا ہے لہذااس حدیث میں اُن کا تفرو ذرہ بھی مصر نہیں ہے۔

## منكرين حديث كى كارستانيان

منکرینِ حدیثِ رسول مَنَّاثَیْنِمُ کااصل مقصدیہ ہے کہ احادیث صحیحہ کو کمروفریب کے ساتھ جعلی ثابت کردیا جائے تا کہ عامۃ المسلمین کے اذہان میں دواوین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور عدم اعتماد بیٹھ جائے پھریہ مکاریداری ان سادہ لوح عوام کو صراط متنقیم سے اپٹی آراء کی لاٹھی کے ساتھ دُور ہا نکتے جا کیں۔ پھر نہ حدیث بے اور نہ قرآن!

اٹھی منکرینِ حدیث میں سے ایک شخص'' تمنا عمادی کھلواری'' اپنی خود ساختہ کتاب ''انتظار مہدی دسے'' میں اس حدیث پر طعن آتشنج کے تیر چلاتے ہوئے لکھتاہے:

''اس سلسله دوایت میں حشرج بن نبات الکوفی کانام آپ نے دیکھا۔ یہ تقریباً تمام ائمہ رجال کے نزدیک ضعیف الحدیث اور لا پیچ به منکر الحدیث ہے اور ان کی حدیثوں کی متابعتیں عموماً نہیں ملتیں'' (ص۵۷) عرض ہے كہ حشرة بن نبات كے بارے يس امام احد نے كہا: ثقة ، ابن معين نے كہا: صالح ، ثقة ليس به بأس ، ابوزرع ني كما: لابأس به مستقيم الحديث ، ابن عدى نے کہا: لاباس به ، تر ندی نے اس کی حدیث کوسن کہا، ان کے مقابلے میں ابوحاتم نے کہا: صالح يكتب حديثه والايحتج به ،الساجي نه كها: ضعيف ، ابن حال ني كها: كان قليل الحديث منكر الرواية لايجوزالإحتجاج بخبره إذا انفرد، نالَى في ایک دفعه لیس بالقوی که کرجرح کی اور دوسری دفعه لیسس مه باس که کراس کی توش کی (ملخصاً من تهذیب العبذیب) حامم اور ذہی نے اس کی ایک حدیث کی تھی کی (متدرک ج ٣ ص ٢٠١) كما جاتا بكرات على (غالبًا ابن المدين ) في بهى ثقد كما- (ميزان الاعتدال جاص ۵۵۱) مافظ ابن جرنے كها: " صدوق يهم " (تقريب البديب:١٣٦٣) خلاصه بير كه حشرج بن نباية جمهور محدثين كے نزديك ثقة وصدوق بي للبذاتمنا عمادي ایے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ' پی تقریباً تمام ائمہ رجال کے نز ذیک ضعیف الحدیث.... ہیں'' تمنا عمادی کی کتاب میں اتنے زیادہ جھوٹ ہیں کہ ان کے جمع کرنے سے ایک نئ كاب مرتب موسكتى ہے۔مثلاً اس كتاب (كي ١٥٥٥) ميں ميخف لكھتا ہے: '' یمن میں معمر بن راشد جو از دیوں کے غلام آزاد کردہ تھے متوفی ۱۵۴ھ جمع حدیث میں سرگرم رہے میآبان بن عباس مشہور کذاب سے روایت کرتے تھے ، مگر

> مر پھرمحد ثین ان کو پھر ثفتہ ہی سیحت اور لکھتے ہیں'' اب نکا لئے تہذیب التہذیب کامحولۂ بالاصفی ، تو اس میں لکھا ہوا ہے:

"وحكى الخليلي في الإرشاد بسند صحيح أن أحمد قال ليميى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب ؟ فقال: يرحمك الله يا أباعبد الله !

آبان کی جگہ ثابت البنانی کانام ظام رکرتے تھے۔ (تہذیب البنانی کانام ظام رکرتے تھے۔

أقول له: كذبت إنما هو أبان "

اور خلیلی نے الار شاد میں صحیح سند کے ساتھ احمد سے قبل کیا کہ انھوں نے ابن معین سے اس وقت کہا جب وہ عبد الرزاق عن معمر عن ابان کا نسخہ لکھ رہے تھے۔ آپ بیا کھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے؟ تو ابن معین نے کہا: اے ابوعبد اللہ! اللہ آپ پر رحم کرے میں اسے یا دکرنے کے لئے لکھ رہا ہوں تا کہ اگر (تمنا عمادی میں) کوئی کذاب آئے اور اسے معمر عن ثابت عن انس سے روایت کرے تو میں سے کہدوں کہ تو جھوٹ کہا۔ معمر کی بیر وایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ میں تہدوں کہ تو جھوٹ کہا۔ معمر کی بیر وایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ میں تھا بیت کی سند سے ساتھ ہیں نہ میں تابہ دیں جہدوں کہ تو جھوٹ کہا۔ معمر کی بیر وایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ میں تابہ دیں۔ بی جہدوں کی سند سے در تہذیب بی جہوں۔ ا

ب قارئمن بتائمیں! کہاس میں معمر کا کیا گناہ ہے انھوں نے جوستا آ گے بیان کر دیا۔
موں نے ابان کی جگہ ابان کا نام طاہر کیا اور ثابت کی جگہ ثابت کا نام البذامحد ثین آٹھیں ثقتہ
جبیوں تو کیا سبحصیں ،گرتمنا عمادی جیسے کذامین کی زبانیں اور قلم آزاد ہیں۔وہ چاہیں تو دن
کورات اور رات کودن ثابت کر دیں گریا در کھیں ایک دن روز جز اضرور آنے والا ہے اور
پرچھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا!

میتو حشرج بن نباتہ کے بارے میں صحیح موقف کی تحقیق تھی یہاں ہے بھی یا درہے کہ دہ اس حدیث میں منفر دنہیں ہیں بلکہ درج ذیل اشخاص نے ان کی متابعت کررکھی ہے۔

ا:عبدالوارث (ابوداود:۲۳۲۳)

٢: العوام بن حوشب (الفنا:٢٠١٨)

سا: حماد بن سلمه (منداحه ج٥٥ ،٢٢١،٢٢)

للذاحش پرجرح مرلحانا سےمردود ہے۔

اس حدیث کے بارے میں شخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

" وهو حديث مشهو ر من رواية حمادين سلمة و عبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان ـــ واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة على :من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد :من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ، ونهى عن مناكحته ، وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة

وإنما يخالفهم في ذلك بعض (أهل) الأهواء من أهل الكلام ونحوهم كا لرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين :عثمان و على أو بعض الناصبة النافين لخلافة على أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته "

اور یہ حدیث جماد بن سلمہ عبد الوارث بن سعید اور العوام بن حوشب وغیرہ کی ہے ....

روایت کے ساتھ مشہور ہے انھوں نے سعید بن جمہان سے بیر روایت کی ہے ....

اور اس روایت پرامام احمد وغیرہ نے چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسط میں اعتاد کیا ہے اور ان لوگوں پر بیہ جمت میں اعتاد کیا ہے اور ان لوگوں پر بیہ جمت پیش کی ہے جوعلی ڈائٹی کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں میں تفرقہ بیدا ہوگیا تھا حتی کہ (امام) احمد نے کہا: جوشی علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ این گفر کے گدھے سے زیادہ گراہ ہے اور احمد نے ایسے شخص کے ساتھ (رشتہ) کاح کرنے ہیں کی درمیان شفق علیہ ہے اور احمد نے ایسے شخص کے ساتھ (رشتہ) اور صالحین کے درمیان شفق علیہ ہے اور یہی عوام کا نہ ہب ہے اور اس عقیدہ میں ان کی مخالفت بعض برعتوں نے کی ہے اہل کلام میں سے مثلاً روافض جو کہ خلفائے شلافہ کی خلافت میں طعن کرتے ہیں اور خوارج نے جو کہ نبی مثالی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبوں نے جو وفوں وامادوں عثمان وعلی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبوں نے جو

مقالات على عالم على الله على ا

کہ علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا ان نام نہادسی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں۔ (مجموع قادی ہے ۲۵ مار ۱۹،۱۸)

اس مديث كودرج ذيل علماء نے مجمح جسن وقوى قرار دياہے:

- احد بن خبل الترندي الترياطيري
- ابن البي عاصم في ابن حبان ﴿ الحاكم ﴿ ابن تيميه

ا: عن ابى بكرة رئالتْنَةُ رواه البيهقى فى دلائل النهِ ة (ج٢ص٣٢م وسنده ضعيف، في على بن زيد بن جدعان:ضعيف)

٢: عن جابر بن عبد الله ولي في (الواحدي في الوسط بحواله: الصحيم ٥ ٢٥ ج اوسنده ضعيف)

الم فائدہ: بعض متاخرین نے دعویٰ کیا ہے کہ سفینہ داشتہ کی بیرحدیث سیج مسلم کی اس

مديث كے خلاف ہے جے جابر بن سمرہ واللہ اللہ منا ا

((إن هذا ألأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة....

كلهم من قويش)) بيدين فتم نهيل بوگاهي كهاس ميل باره خليفه بوگزري .... (اوروه) سارے كے سارے قريش ميں سے بول كے۔

(صحیمسلم:۱۸۲۱، واصله فی صحیح البخاری:۷۲۲۳،۷۲۲۲)

حالانکه بیاعتراض معترض کی کم علمی کا واضح ثبوت ہے کیونکہ ان دونوں صحیح حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے۔ حدیث سفینہ سے مرادخلا فت راشدہ اورخلا فت علی منہاج النبو ۃ ہے اور حدیث جابر سے مراد مطلق خلافت ہے لہذا حدیث اول میں خلافت راشدہ بعداز'' ملا نثین سنۃ'' کی فی ہے اور دوئم میں خلافت غیرراشدہ کا اثبات لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس تطبیق کی طرف حافظ ابن حجرنے فتح الباری (ج ۱۳ صاص ۲۱۲ تحت الحدیث : ۲۲۲سے مرید نفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فی اوک میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فی اوک میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے

مقالات

لئے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمداللہ کی کتاب السلسلہ الصحیحہ (اردمم) کے معرف اللہ کا معربی معربی میں اللہ کا معربی کا میں اللہ کا معربی کا کا معربی کا مع كامطالعة فرما كمين أنهول في السموضوع يتفصيل سي كلها ب-

 این کتاب " حقیقت عالم صدیق ناصبی اور غیر اہل صدیث نے اپن کتاب" حقیقت فرب شيعة (ص٢٦) بين اكتاب:

"اسموقعدك ليكسى من چلى غديث سفينه كمرى جيدامام سلم في اي محيم ميل درج كركے دنيائے رفض كے ہاتھ ميں ايك بہت براہتھيا رتھا ديا۔اس مديث كے الفاظ ہيں خلافت تمیں برس رہے گی اور پھر ملک ہوجائے گا۔۔''

فيض عالم صديقي ناصبي كي اس عبارت يرتين اعتراضات بين:

نمبر ( ): بیرحدیث سی من ملے نے گھڑی نہیں بلکہ ثقہ وصادق رادی نے سفینہ صحابی اٹھ تق ے بیان کی ہے اور اس نقدرادی سے بہت سے ثقدراو یوں نے بیر حدیث من کرآ سمے بیان کر رى البرايدمديث بالكل محم --

نمبر ﴿ صحيح مسلم مين كهين بهي بيرعديث موجو زنبين بالنذافيض عالم صديق كاليتي مسلم

میں کہتا ہوں: جوخص امیر المؤمنین علی کی خلافت کو نام نہاد کہتا ہو ( دیکھیئے سا دات بی رقبہ ص٢٨) اور ثقد امام زهري رطعن كرتا مو (و يكھيئ سادات بني رقيص ١١١) اے كب شرم آتى ہے کہ وہ چیج مسلم پر جھوٹ نہ ہو لے ۔ان لوگوں کا اوڑ ھنا بچھوٹا ہی جھوٹ ،مغالطہ دہی اور ١ تاريخ كي موضوع روايات يراندهادهنداعماوي-

نمبر ۞: ميں يو جھتا ہوں كماس حديث سے دنيائے رفض وكذب كے ہاتھ ميں كون سا ہتھیار آ گیا ہے؟ اس حدیث ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر والثیمَّ اور امیر المؤمنين عمر طالفيك اور امير المؤمنين عثان والفيئ تنيون خلفائ راشدين على منعاج الدوة مين ے متھے۔ بتا بے وہ کون سارانضی ہے جوان خلفائے ثلاث کوخلفا علی منصاح المنہو السجھتا ہے؟!

بلکهاس حدیث سے تو عقیدہ رفض کا خاتمہ ہوجا تا ہے! والحمد لله

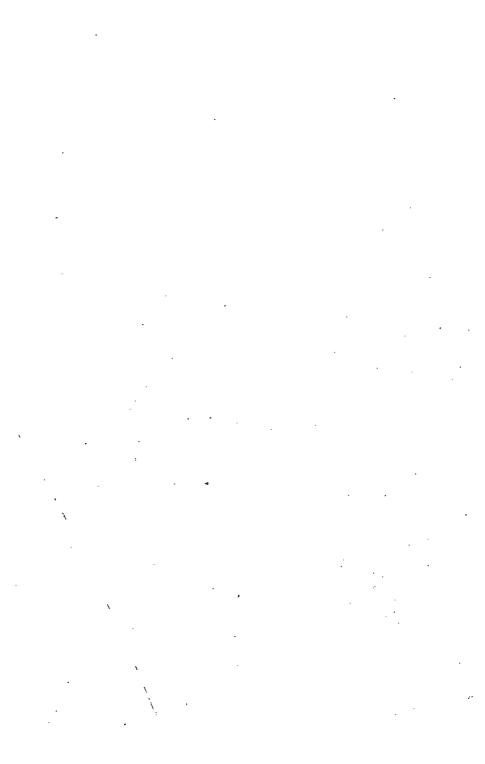

مقالات

# ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَلُولُ الْهِ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَلُولُ اللهُ الله الله سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں۔ (فاطر:۲۸)

رسول الله مَنْ يَنْظِمُ نِي فرمايا:

((من يو د الله به حيرًا يفقهه في الدين .)) الله تعالى جس كساته مجملا كي كااراده فرما تاب،اسد مين كي مجموع طاكرتاب\_ (صحح بخارى: ١٤ مجمسلم: ١٠٣٧)

# سيدناالا مام عبداللدبن عمر طالثير

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كَلَ مبارك مجلس ہے جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً ابو بکر عمر ، ابو ہر رہے اور انس بن مالک وغیر ہم رضی الله عنهم اجمعین ، آپ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ کے اردگر د ہالہ بنائے تشریف فرما ہیں ۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ ورخت جب کے [سارے] پیتے [خزال میں بھی ] نہیں گرتے ؟ مسلمان کی مثال اس درخت جیس ہے ۔

اولیاءالرطن کی اس مقدس محفل میں خاموثی چھاجاتی ہے۔ صرف ایک لڑکا ایسا ہے جس کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ یہ مجبور کا درخت ہے۔ مگروہ اپنی کم سنی اور بڑوں کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے حیا کے سبب خاموش رہتا ہے۔ بالآخر نبی مثل النیز کے جانباز ساتھی آپ سے لوچھتے ہیں: آپ بی بتادیں کہ وہ کون ساورخت ہے؟

خاتم النبيين مَنَا يُعْيِمُ كَى كُورُ وَسَنِيم في وهلى مونى زبان سے موتى بكھرتے ہيں: يہ مجوركا درخت ہے۔ اس كا درخت ہے۔ اب كا درخت ہے۔ ابكا علم بالمرتبت والدكوسارى بات بتا ديتا ہے۔ اس كا مجاہد باپ فرما تا ہے: اگر تو يہ كہد ديتا كہ يہ مجوركا درخت ہے تو مجھے فلاں فلال چيز سے زياده محبوب ہوتا۔ (محج بنارى: ١٢٣٣ مجم مسلم: ٢٨١١)

یے بلیل القدرنو جوان تاریخ اسلام میں سیدنا عبداللہ بن عمر ( رفیانی) کے نام سے مشہور ہے اور آپ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

حافظ ذہی فرماتے ہیں:

"عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل..... الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبدالرحمٰن القرشي العدوي المكي ثم المدني" مقالات عالی عالی مقالات ا

(سيراعلام النيلاء ١٠٥٣)

حافظ ذہبی مزید لکھتے ہیں:

" درینہ کے رہنے والے نقیہ اور علم وعمل میں نہایت بلند پاید تھے۔ آپ نے غروہ خند ق میں شرف خند ق میں شرکت کی اور بیعت الرضوان کے موقع پر شرف بیعت سے بھی مشرف ہوئے ۔ آپ بار خلافت سنجالنے کی پور کی اہلیت رکھتے تھے۔ چنانچ صفین کے موقع پر ۔ ۔ اب بار خلافت سنجالنے کی بور کی اہلیت رکھتے تھے۔ چنانچ صفین کے موقع پر ۔ ۔ ۔ موقع پر ۔ ۔ ۔ موقع پر کان موجود گی میں ان کا نام خلافت کے لئے پیش کیا گیا۔" ۔

(تذكرة الحفاظ اردوارا ۵نبر ۱۵ بقرف يير، عربي نسخه ار ۳۷)

آپ بجین میں مسلمان ہو گئے تھے۔ (تاریخ بغدادارادا)

آپ نے اپنے والدعمر رفیالٹیڈا کے ساتھ ہجرت کی ۔غزوہ احد میں آپ کم سی کے سبب شریک نہ ہوسکے، آپ پہلی بارغزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ (سراعلام الدبل ۲۰۲۶) رسول اللہ مَنالِثَیْزِ انے آپ کو ''رجل صالح'' یعنی نیک مروکہا۔

(صحیح بخاری:۲۹-۷ وصیح مسلم:۲۴۷۸ )

آپ نزول وحی سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔

(كمّاب الثّقات لا بن حبان ١٠٠٥، ١٠٩، ١٠٠١ اسد الغابة ١٠٣٠)

آپ دقیق النظر فقیه اور محدث صحابی تھے۔آپ کی فقامت کالو ہاتمام علماء نے تسلیم کیا ہے۔

( لما حظه موالا حكام لا بن حزم ٩٢/٥، تذكرة الحفاظ ارس، اصول الشاشي ٢٥، نورالانوارص ١٥٨٨

عبد الحكى بن العماد في آپكو " السيد الجليل الفقيه العابد الزاهد"كها --

(شذرات الذهب ارا۸)

حافظا بن حجر فرماتے ہیں:

"ولد بعد المبعث بيسير، واستصعر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس مقَالِثُ عَالِثُ عَالِينًا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَ

اتباعاً للأثر" آپ بعث نبوی (مَالَّيْنِمُ) كَتَّهُورُ اعرصه بعد بيدا موئ ،غزوه أحد كرموقع پرچوده سال كى عمر كى وجه سے جھوٹے سمجھے گئے (لهذاغزوه أحد ميں شريك نه موسكے) آپ لوگوں ميں ،سب سے نياده ،سنت پُمل كرنے والے تھے۔ شريك نه موسكے) آپ لوگوں ميں ،سب سے نياده ،سنت پُمل كرنے والے تھے۔ (تقريب المتهذيب ، ۲۳۹۰)

آپ غزوهٔ خندق مین شریک موئے تھے۔

صحابہ و تا بعین وغیر ہم نے آپ کوخراج تحسین پیش کیا ہے۔ قریش کی خو جوانوں میں اپنے آپ کو جوانوں میں اپنے آپ کو دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ قابومیں رکھنے والے عبداللہ بن عمر دلیا تی سے سید نا جابر دلیا تی نے فرمایا:

ہم میں ہے کوئی الیانہیں ہے جس کی طرف دنیا جھی نہیں اور وہ دنیا کی طرف نہیں جھکا سوائے عمر دلالٹیڈ اوراس کے بیٹے کے۔

(المتدرك ٥٦٠ وصح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي مصنف اين الى شيبة الم١٥٨ وفيات الاعيان لا بن خلكان ٢٩٠٣) نافع سے بوچھا گيا كه عبد الله بن عمر اپنے گھر ميس كيا كرتے ہيں؟ افھول نے كہا: (عام) لوگ اس كى طاقت نہيں ركھتے۔

آپ مرنماز کے لئے وضوکرتے ہیں اور قر آن دیکھ کرتلاوت کرتے رہتے ہیں۔ (این سعد ۴۸۰ کا دوسند منج )

امام ابن شہاب الزہری رحمداللہ نے کہا:

مقالاتْ عالمة

حافظ ابن عبدالبرالاندلسي لكصة بين:

آپ پرہیز گاراورصاحبِ علم تھے۔آپ رسول الله مَنَّ النَّیْزِمُ کے آثار کی اتباع میں سب سے زیادہ عامل تھے۔فتو وس میں انتہائی جانچ پڑتال اور احتیاط فریاتے۔ عہد نبوی میں جہادہ کھی چیچے نہیں رہے۔ (منہوم:الاحتیاب٣٣٦٦) آپ کی سخاوت ضرب المثل ہے۔

ایک دفعہ آپ نے کہا:'' میراجی آج مچھلی کھانے کو جاہتا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے محچھلی پکا کر تیار کی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں ایک سائل آیا۔ آپ نے وہ محچھلی اسے دے دی۔'' (الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۱۸۰۳ء واساد محج)

ایک ہزار سے زیادہ غلاموں کوآپ نے خرید کرآ زاد کردیا۔ (ابدہا ،۹۸۳ وقال: اسادھ اصحے )
میمون بن مہران سے روایت ہے کہ ابن عمر رفی ہیں کیا کو یوی کولوگوں نے برا بھلا کہا: تو ان کی خدمت صحیح کیوں نہیں کرتی ؟ وہ کہنے گئی: میں کیا کروں ، ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ اسپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ہیوی نے ان مسکینوں کو جو راستے میں نہ راستے میں بیٹے ہے بھی جا اور انہیں کھانا کھلا کر کہا: آج آپ لوگ اُن کے راستے میں نہ بیٹے میں ، اور دوسرے مسکینوں کے گھر پہلے ،ی کھانا بھیج دیا اور کہد دیا کہ تحصیں اگر ابن عمر بیٹے میں آج اور ان کو بلا بھیجاتو وہ نہ آئے ۔ آپ نے (اپنی ہیوی سے) بیٹے میں از کہ این ہوگ ہے کہ میں آج اور ان کو بلا بھیجاتو وہ نہ آئے ۔ آپ نے (اپنی ہیوی سے) فرمایا: تمھارا کیا ارادہ ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس رات کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس

آپِعشاء كا كھاناا كيلے نہ كھاتے تھے۔ (ابن سعد ١٥٨٨، واساده مجح)

ایک دفعہ آپ بیار تھے ، آپ کے لئے انگور خریدے گئے ۔اتنے میں ایک سائل آیا تو آپ نے وہ انگوراہے دے دیئے۔ (ابن سعد ۱۵۸/۱۵ادا شادہ سچ)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے لئے جوارش (چورن) لے آیا۔ آپ نے پوچھا: میکیاہے؟ اُس نے کہا: یہ کھانے کوہضم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں پورام ہینہ سیر موکز نہیں

> کھاتا مجھےاس (چورن) کی کیاضرورت ہے؟ (ابن سعد ۱۵۰/۰۵ وسندہ جے) آپ کوجو چیز زیادہ پہند ہوتی تو اس کواللہ کی راہ میں دے دیتے۔

(ابن سعد ١٧٢٧، صلية الاولياء ار ٢٩٥٥ واسناده صحيح)

آپ بال کی کھال اتارنے کے سخت خلاف تھے۔اس لئے واقع ہونے سے پہلے فرضی مائل کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔

اليسوالات كيار عين آپفرمات: " لا أدرى " يعنى من تبين جانا-

(المعرفة والناريخ ارومهم واسناده حسن)

ایک دفعه ایک شخص کے سوال پرآپ نے فرمایا: '' لا أدری '' کیاتمها رابیارادہ ہے کہ جہنم میں ہماری پیٹھوں کا بل بنا کر کہو: ابن عمر دلائٹنڈ نے ہمیں بیفتو کی دیاتھا؟ (الفقیہ والسفقہ لخطیب البغدادی ۱۲/۲۵۱ واسادہ حسن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر ڈی ہیں ہے ایک مسئلہ پوچھا تو انھوں نے سر جھکالیا اور کوئی جواب نہ دیا لوگ سمجھے کہ آپ نے سوال نہیں سنا ۔ کہا گیا: اللہ آپ پررتم کرے، کیا آپ نے سوال نہیں سنا؟ فرمایا: ہی ہاں! سنا ہے لیکن تمھارا کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں پوچھے گا کہتم لوگوں کو کیا مسئلے بتاتے تھے؟ ہمیں سوال سمجھنے دو، اگر ہمارے پاس جواب ہوا تو جواب دیں گے ورنہ کہیں گے ہمیں پھلم نہیں ہے۔

(این سعد ۱۲۸، وسنده جسن)

ایک محص نے عبداللہ بن عمر ولائٹیؤ سے چر اسود کو چوشنے کا لیو چھا۔ آٹھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مَنَا ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگاتے اور چوشتے تھے۔اس شخص نے کہا: بیدا کر جموم ہو یا عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ اٹھوں نے کہا: بیدا کر مگر یمن میں جا کر رکھو۔ میں نے رسول اللہ مَنَا ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور چوشتے ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الحج بابتھیل الحجر سرم سے 111)

ایک دفعدآب سے وتر کا مسئلہ یو چھا گیا۔آپ نے فرمایا: وتر رات کے آخری حصے

مقالات مقالات

میں ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے بچھ کہنا چاہا: اوابت اُ رایت ( ایعنی اگر مگر ) تو آپ نے فرمایا: اپنی اس اگر مگر کو اُس ستارے پر رکھو۔ آپ نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: رات کی نماز دور کعت ہے اور وتر رات کی آخری ایک رکعت ہوتی ہے۔

(العجم الكبيرللطمر انى ١٢ (٣٦٣) واساده حسن)

آپ کی اس بختی کی وجہ سے ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے جوفرضی مسائل اور موشرگا فیوں میں سرگر داں تتھ۔

آپ کی عظمت وجلالت اورا مامت پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔لوگوں نے آپ کوخلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ اختلاف اور فرقہ بندی کے سخت خلاف تھے۔ آپ جنگ صفین اور جنگ جمل میں غیر جانبدار رہے۔

ابوالعالیہ البراء بیان کرتے ہیں کہ: میں ابن عمر والفیٰ کے بیچھے چل رہاتھا اور انھیں معلوم نہیں تھا۔ آپ اپ آپ کہ دوسرے کو تھا۔ آپ اپ آپ کے ایک دوسرے کو قتل کرد ہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اپناہا تھ دوتا کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

(این سعد ۱۷ را ۱۵ ا، واسناده صحیح)

زید بن اسلم نے کہا: آپ فٹنے کے زمانے میں ہرامیر کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اور اُٹھیں زکوٰ ۃ بھی اداکرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد ۱۲۹۲، واسادہ صحح)

آپ مشہوں (مخاراتقنی کے ساتھیوں)اور خارجیوں کوبھی سلام کہتے تھے۔

(النبلاء ٣١٨/٢٦ السنن الكبرى للبيهتي ٣١/١٢١ داسناده صحح)

آپ سے ابن زیر رہائی کے بارے میں اور خارجیوں وحشیوں کے فتنے کے متعلق پوچھا گیا: کیا آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جوا کیک دوسرے کوئل کررہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: جوشخص کہتا ہے آؤنماز کی طرف تو میں قبول کر لیتا ہوں اور جو کہتا ہے آؤفلاح کی طرف، تو میں مان لیتا ہوں لیکن جوشخص کہتا ہے کہ آؤمسلم بھائی کوئل کریں اور اس کا مال چھیں لیس تو میں نہیں مانتا۔ (ابن سعد ار ۱۲۹)، عاملیة الاولیا وار ۲۰۰۹ واسادہ جے) مقَالات مقالات

آپ جہاج بن یوسف کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے۔ (اسنن الکبری للجبتی ۱۲۲،۱۲۱،۱۲،۱۱،۱۱،۱۱،۱۲،۱۲۱)،واسادہ حسن) آپ جس شخص کے پاس سے گزرتے اسے سلام کہتے اور فرماتے: میں گھرسے ای لئے لکا تا مول کہ کسی کوسلام کروں یا مجھے کوئی سلام کرے۔

(این سعد ۱۵۲/ ۱۵، واسناده حسن، نیز ملاحظه بومصنف عیدالرزاق ۱۹۲۸ ۲/ ۱۹۲۲ (۱۹۲۸ ۲)

ایک صحابی نے عبداللہ بن عمر رضی للہ عنہما سے پوچھا: آپ اپنی بیعت کیوں نہیں کروالیہ ؟
آپ امیر الموشین کے بیٹے ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ۔ انھوں نے فرمایا: کیا اس بات پر سارے لوگوں کا اجماع ہوگیا ہے؟ اس صحابی نے کہا: جی ہاں! تھوڑ ہے سے لوگوں کو چھوڑ کر سب کا اجماع ہوگیا ہے ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا: ایک ہجر (ایک علاقہ) ہیں تین عبتی بھی اس بات کے خلاف ہوئے تو بھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سائل نے پوچھا: اگر آپ کو جائیداداور مال دیا جائے تو کیا خلافت پر بیعت کے لئے تیار ہو جائیں گے؟ فرمایا: دور ہو، نکل جا یہاں سے ، پھریہاں نہ آنا ، میرادین تمہارے در ہم و دینار کا محات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اس حالت میں دنیا سے سفر کروں کہ میرے ہاتھ صاف شفاف ہوں۔ (ابن سعر ۱۲۲)، وسندہ جے)

آپائټائی سادہ لباس پہنتے ،مونچھیں کٹواتے اور داڑھی کوزر درنگ وغیرہ سے رنگتے۔ آپ کا از ارنصف پنڈ لی تک ہوتا۔

رسول اللّٰد مَنَّاثِیْتِمَ کی سنت پر عمل کرنے میں آپ پیش پیش رہتے۔ آپ نے اپنی انگوشی پر ''عبد اللّٰہ بن عمر ''ککھوار کھا تھا۔ (این سعد ۲۷۲/۲ ملخصاد سندہ کچے)

آبِموجِيس (قينجى سے)اتى بارىك كرتے تھے كە كھال نظر آنے لگتى تھى۔

(ابن سعد ۱۷۷۷) وسنده محم

عبید الله بن عمر بن میسره القواریری فرمات بین که ایک دن سفیان بن عیبینه (مشهور محدث) جمارے پاس تشریف لائے۔آپ نے اپنی مونچھیں اُستر سے سے منڈ وار کھی تھیں۔ (تاریخ این ابی غیرم ۳۷۵ ۳۷۵ وسندہ سے)

دوسرے دلائل کومدِنظرر کھتے ہوئے پنجی ہے موجھیں کو اناافضل ہے۔

ایک دفعہ ایک شامی نے آپ سے جج تمتع کا مسئلہ پو چھا۔ آپ نے فر مایا: حلال ہے۔اس شخص نے کہا: آپ کے والد ہزرگوار (عمر رہائٹیز) نے تو اس سے منع کیا ہے۔

آپ نے فرمایا: تمھارااس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جس کومیرے باپ نے معنع کیا اور رسول اللہ مَنَّا ﷺ نے اجازت فرمائی ہے؟ کیا میرے والدی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ مَنَّا ﷺ کی؟ شامی نے کہا: رسول اللہ مَنَّا ﷺ کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مَنَّا ﷺ کیا ہے لیعنی اجازت دی ہے۔

(جامع ترمذي كماب الجار ١٦٩ حدوال: هذا حديث حس ميح)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر (والنظما) مجد نبوی میں (صبح کے وقت) ہیٹھے رہے تھے حتی کہ سورج بلند ہوجاتا اور آپ (چاشت کی) نمازنہ پڑھتے ۔ پھر بازار جاکراپی ضروریات خریدتے پھرگھر آنے سے پہلے مجد جاکر دور کعتیں پڑھتے پھراپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (این سدیم ۱۷۷۷، وسند دھجے)

> آپ چاشت کی نماز کو بدعت کہتے تھے۔ (صحیح بناری:۱۷۷ه، وصح مسلم:۱۲۵۵) [یعنی آپ کے نزدیک چاشت کی نماز با جماعت جائز نہیں تھی۔واللہ اعلم]

امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جارہے تھے۔آپ نے بانسری کی آوازشی تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں۔ یہ بانسری ایک جرواہے کی تھی اور راستے ہے ہٹ کرچلنے گلے اور کہنے لگے: اے نافع ! کیا (اب بھی ) آواز آرہی ہے؟ جب میں نے کہا بنیں آرہی ہے تو اپنے کانوں سے انگلیاں نکال دیں اور فرمایا کہ رسول اللہ مثل اللہ اللہ مثل الل

(صحح این حبان المواردح:۲۰۱۳ منداحمه:۳۸۲ ، داسناده صحح داُعله ابودادد:۳۹۲۳ والصواب ظافه) آپ سے اگر لغزش ہو جاتی تو فوراً رجوع کر لینتے ۔ایک دفعہ عبدالرحمٰن بن ابی ہر ریرہ نے آپ سے پوچھا:سمندر نے بہت سی مردہ محجھلیاں باہر سیسینکی ہیں کیا ہم اُٹھیں کھا کیں؟

آپ نے فرمایا: نہ کھاؤک

جب عبد الرحمٰن چلے مسے تو آپ نے گھر آ کر قرآن پاک نکالا اور سورہ مائدہ پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچ کہ ﴿ اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبُحْدِ وَطَعَامُهُ ﴾ تو نافع سے کہا: جا وَاور ابو ہریرہ دلائٹوؤ کے بیٹے سے کہو: یہ کھانا ہے اسے کھائے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(تفسيرابن جرير عروبه، واسناده محيح)

یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے کہ فوراً اپنی لغزش سے رجوع کر لیا اور اس بات کا بے مثال ولا زوال ثبوت چھوڑ گئے کہ قرآن وحدیث کے مقابلے میں کسی شخص کا اجتہا د جست نہیں ہے چاہے کہنے والا کتنا ہی عظیم الشان امام کیوں تہو۔

> . آپ دن میں دور فعہ تیل لگاتے۔ (این سعد ۱۵۷۸، داسنادہ سمج ک آپ جمعہ کے دن تیل اور خوشبولگا کرہی مسجد کو (نماز کے لئے ) جاتے تھے۔

(این سعد ۱۵۲/۱۵۱۰ وسنده صحیح)

آپامر بالمعروف ونبی عن المنکر پر پوری طرح کاربند تھے۔
مجاہدر حمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر ڈالٹیؤ نے بیان کیا کہ نبی مظافی نے فرمایا بھی میں میں میں میں میں میں کہ عبد اللہ بن عمر ڈالٹیؤ نے بیان کیا کہ میں میانے کے میں کرنا چاہیے۔
آپ کے بیٹے نے کہا جم تو اُحسی منع کریں گے۔ بیس کرعبد اللہ بن عمر دالٹی نے کہا جم تو اُحسی منع کریں گے۔ بیس کرعبد اللہ بن عمر دالٹی نے کہا اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے دیت بیان کرد ہا ہوں اور تو بید کہد ہا ہے؟
موکر) فرمایا: میں مجھے رسول اللہ میں اُلٹیونے کی حدیث بیان کرد ہا ہوں اور تو بید کہد ہا ہے؟
مجاہدر حمد اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر دلائی ہے اس سے مرتے دم تک کلام نہیں گیا۔
مجاہدر حمد اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر دلائی ہے۔
(منداح میں ہوگو)

آب جب کی شخص کود کیھتے کہ رکوع ہے پہلے اور بعد میں رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ اس کوئنگریاں مارتے تھے۔[حتیٰ کروہ رفع یدین کرنے لگتا]۔

(مندالحمیدی تقیل ن ۱۱۵، برورفع الیدی للخاری ن ۱۵، مسائل احمدرولیة عبدالله بن احمد: ۲۳۷ واساده محم ) قاسم بن محمد رحمه الله بیان کرتے بین که میں نے ابن عمر داللین کوعمرو بن العاص داللین کے پاس دیکھا آپ کندھوں کے برابر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ (این سعد ۱۲۲۱، داسادہ حن) آپ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔

(جزور فع اليدين للخارى: • اأوسند وصحح)

آپ تج اور عرب میں ایک مشت نے زیادہ داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ (میح ابناری:۵۸۹۲) مروان بن سالم المقفع بیان کرتے ہیں:

"رأیت ابن عمر یقبض علی لحیته یقطع مازادت علی الکف" میں نے این عمر (فَالْقُهُمُّ) کودیکھا آپ ایک مشت سے زیادہ واڑھی کا ث ویتے تھے۔ (سنن البدادد: ۲۳۵۷وسندہ حن، وحندالدار تطنی ۱۸۲۸و کی ایا ۲۲۸ ووافتدالذہبی)

نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر (واٹھ ٹھٹا) جب جج یا عمرے میں سرمنڈ اتے تو اپٹی داڑھی اور مو ٹچھوں میں سے پچھ حصہ کاٹ دیتے تھے۔ (موطا امام الک ار ۱۹۷۷ ح ۹۱۲، دسند وسمجے) آپ جب رمضان میں جج کا اراد ہ کرتے تو جج سے فارغ ہونے تک داڑھی اور سرکے بال نہیں کٹاتے تھے۔ (موطا ام مالک ار ۲۹۷ ح ۹۱۲ دسند وسمجے)

امام ما لك فرماتے بين: "ليس ذلك على الناس " لوگول پريمل ضروري نبيس بے۔ (الموطاص ٣٩٦)

این عمر اور این الزمیر وافخین دعا کرتے تو دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ (الادب المفرد: ۲۰۹، دسندہ حسن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھاس چارے والے کمرے میں ، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابن عمر ( والتھ ان کے پوچھا: کیا میں نے کتھے وو کپڑے نہیں دیے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابن عمر ( والتھ ان کے بیں ۔ انھوں نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تھے اس عالت میں مدینے کے بعض علاقے ( مثلاً بازار ) میں بھیج دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں ان حالت میں مدینے کے بعض علاقے ( مثلاً بازار ) میں بھیج دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا جہیں تو انھوں نے فرمایا: کی کیا اللہ زیادہ مستق ہے کہ اس کے سامنے خوبصورتی اختیار کی جائے یالوگ ؟ پھرفر مایا: رسول اللہ مَالَیْتُوْم یا عمر ( داناتُون ) نے فرمایا کہ جس کے پاس

مقالات مقالات

دو کیڑے ہوں تو وہ ان میں نماز پڑھے اور جس کے پاس صرف ایک کیڑا ہوتو وہ اے ازار بنا کراور کندھوں پرڈال کرنماز پڑھے۔ (اسن اکبری للبیتی ۲۳۶۰ سند ڈیج)

ام المؤمنين عائشہ ولائف فرماتی میں: میں نے الامسو الاول (لیمن آن وحدیث) کی اتباع میں ابن عمر ولائف سے زیادہ کی فخص کوئیس دیکھا۔ (الدلاء ۲۰۸/۳)

مند بھی بن مخلد میں آپ کی دو ہزار چے سوئیں ۲۶۳۰ حدیثیں ہیں ،صرف صحیح بخاری میں ۸۱ اور صرف صحیح مسلم میں ۳۱ ہیں۔ (النها ۲۲۸٫۶۰)

ابوالوازع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا: جب تک آپ لوگوں میں ہیں، خیریت رہے گی۔ ( لیخی لوگ آپ کی برکت سے خیروعافیت کے ساتھ رہیں گے ) تو آپ غضبناک ہو گئے اور فر مایا: میرا خیال ہے کہ تو عراقی ہے۔ مصیں کیا خبر کہ تھا را بھائی کس حالت پر درواز ہبند کرتا ہے۔ ( لیعنی اس کی خلوت کے بارے میں تھیں کیا علم ہے؟ ) حالت پر درواز ہبند کرتا ہے۔ ( این سعد میں کیا اللہ علی اس کی خلوت کے بارے میں تھیں کیا علم ہے؟ )

یہ سرِنفسی اور تواضع کی اعلیٰ مثال ہے۔

ایک عراقی نے آپ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا، جو کیڑے کولگ جاتا ہے تو این عمر طالفینا نے فر مایا: اس کی طرف دیکھؤا یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا ہے اور این عمر طالفینا نے رسول اللہ مثالیا کی ایم سین (یعنی نواسے حسین رٹی اٹنویا ) کوئل کیا ہے اور میں نے رسول اللہ مثالیا کی مساور حسین میری آنکھوں کی ٹھٹڈک ہیں۔

(سنن الترندي ١٨٨١٦ - ٢٥٤٥ وقال: هذا حديث يح

خالد بن سمیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حجاج (بن پوسف) الفاس نے مغیر پر خطبہ دیا تو کہا: بے شک (عبداللہ) بن الزبیر نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ تو (عبداللہ) بن عمر بولے: تو نے جھوٹ بولا ہے، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے اور نہ تو اس (تحریف) کی طاقت رکھتا ہے۔ ججاج (غصے سے) بولا: چپ ہوجا اے بوڑ تھے! تو سٹھیا گیا ہے اور تیری عقل چگی ہے۔ (ابن سعد ۱۸۴۸) دوندہ حن)

آپ کی مرض وفات میں جب جاج بن یوسف عیادت کے لئے آیا تو آپ نے اپنی است میں بند کرلیں اور جاج ہے گئی است میں کہتی کہوہ چلا گیا۔

(این سعد ۱۸۲۲ ۱۸ وسند و میچ ، تاریخ دمشق ۳۳ ر۱۲۹ ۱۲۹)

[معلوم ہوا کہآپ کا حجاج کے پیچے نماز پڑھنے کاعمل منسوخ ہے۔]

آپولاة الأمور (مسلمان حكرانول) كظلاف تروج ك يخت مخالف تھے۔ آپ نے يزيد بن معاويكي بيعت كي اوراس بيعت كوتو ڑنے سے الكاركرديا۔

(د يکھئے جج البخاری:۱۱۱۷)

عبید بن جریج (تابعی) بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر (اللہ اللہ) سے کہا گیا: آپ چارا یہ کام کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے ۔ افھوں نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ عبید بن جریج نے کہا: آپ (طواف میں) صرف رکن کیائی کوچھوتے ہیں۔ بغیر بالوں والے جوتے پہنچ ہیں، زروخضاب لگاتے ہیں اور جب آپ مکہ میں ہوں تو آٹھ (۸) ذوالحجہ کوئی جج کی لبیک کہتے ہیں ۔ عبداللہ بن عمر واللہ کہائے کہا نے جواب دیا: رسول اللہ متا اللہ متا اللہ علی رکنوں کو چھوتے سے ، آپ بغیر بالوں والے جوتے پہنچ سے اور اٹھی میں وضو کرتے سے اور میں اسے (آپ کی سنت کی وجہ سے ) پند کرتا ہوں۔

آپ زرد خضاب لگاتے تھے اور جب آپ کی سواری (جج کے لئے) چلتی تولیک کہتے تھے۔ (میح ابغاری: ۱۹۱

### اس مديث سے كئى مسئلے معلوم ہوئے:

: ابن عمر ولي فيها اتباع سنت كالمميشه خيال ركهة تهـ

۳: صحابہ کے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا ،اگراس کام کا ثبوت کسی دوسری دلیل ہے ہو تو ترک یامنع کی دلیل نہیں ہوتا ۔

ا يك وقعد رسول الله مَنْ إَيُّتِكُم نِهِ قرمايا: (( لوتسو كنيا هيذا البياب للنسباء )) اكرجم يـ دروازہ عورتوں کے (داغلے کے <u>) لئے</u> چھوڑ دیں تو (بہتر ہے۔) نافع بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن عمرا پنی وفات تک (معجد نبوی کے )اس دروازے ہے بھی داخل نہیں ہوئے۔ (سنن اني داود:٣٩٢، وسنده يحيح)

اس روایت کے مارے میں حافظ ذہبی حساللہ لکھتے ہیں:

" متفق على صحته " اس كري جوئي برا تفاق ہے ۔ (تاري الام ٢٥٩٥) جس دن آپ عشاء کی با جماعت نماز سے رہ جائے توساری رات قیام کرتے تھے۔ ( تاریخ دشق لابن عسا کر۳۳ ری۸ وسنده حسن )

آپ کوجو چیز زیادہ پسند ہوتی تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہتھے۔ایک دفعہ آپ مدینے کی بعض نواحی بستیوں میں تشریف لے گئے ،کھانے کا وقت ہواتو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دستر خوان بچھایا ، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرارہا ہے ،اسے بلاکر فرمایا: حاریے ساتھ کھانا کھاؤ، وہ بولا: میراروزہ ہے،آپ تخت جیران ہوئے: اتنی گرمی میں روز ورکھتے ہو؟ وہ بولا: میں ان دنوں کو (مرنے کے لیدر زندگی کے لئے ) غنیمت مجھتا ہوں، عبدالله بن عمرنے اس كا امتحان لينے كے لئے يو چھا: ايك بكرى جميں چ دو، وہ بولا: بير بكرياں میری شیس ہیں بلک مالک کی ہیں۔آپ نے (بطورامتحان) فرمایا: مالک کو کہددینا کہ جھٹریا كبرى كها كيا ہے۔اس چرداہے نے جواب ديا: پھراللہ كہاں ہے؟ ليتى الله وكيور ہاہے، آب اتے خوش ہوئے کہ اس غلام کواس کے مالک سے ٹرید کر آزاد کردیا اور بکریاں بھی خريدكراس كرحوا ليكروين و (المن وشي المضام ١٩٧١ ومندوس)

زيد بن اسلم كوالداسلم بيان كرتے بين:

(سیدنا) عمر دانشو کی سیرت برهمل کرنے میں ابن عمر والفور سب سے آ کے تھے۔ (ابن سعد ۱۲ ره ۱۵ وسنده محج

سعید بن مصعب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمراییے والدعمر (رفط نیک) کے بہت زیادہ مشابہ

تھے۔ (ابن سعد ۲۸/۵۸ اوسند سیح )

وَبَره (تابعی )بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر (وُلَّ اُلْمُنَّ) سے پوچھا: اگر میں جج کا احرام بائد حالون سے سے کس نے روکا ہے۔ اُس نے کہافلاں آدمی اسے ناپیند کرتا ہے۔ اُلْح

تواہن عمر نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ متا اللہ متا اللہ کا اللہ کا اللہ کا طواف کیا، صفاد مروہ کے درمیان سعی کی ۔ پس اللہ اور اس کے رسول کی ست پرعمل، اللہ کا طواف کیا، صفاد مروہ کے درمیان سعی کی ۔ پس اللہ اور اس کے رسول کی ست پرعمل، فلانے کی تابعد ارکی سے زیادہ بہتر ہے اگر تو آپی بات میں سچاہے۔ (صحیح سلم ۱۳۳۲ سلنصا) ایک آدمی نے عبد اللہ بن عمر واللہ کا بیت ہو چھا: '' آلا تعزو'' آپ جہاد کیول نہیں کرتے ؟ تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ متا اللہ متا اللہ تا اللہ عن اللہ علی ہیں ہیں ہے۔ کمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکو قادا کرنا، رمضان کے روزے اور جج کعب۔

امام احمد بن عنبل رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہآ ہے ہتر (۷۳ھ) کوفوت ہوئے۔ (تارخ بندادار۱۷۲۳)

حافظ ذہبی وغیرہ کے بقول آپ کی وفات چوہتر (۴۷ھ) کوہو کی۔ رالٹینی

# امام احدین منبل کامقام محدثین کرام کی نظرمیں

الحمد لله زب العالمين والصلوة والسلام على دسوله الأمين، أما بعد: ابل سنت كے مشہور امام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ملال بن اسد الشيبانی المروزی البغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۱ھ) كے بارے ميں تمام محدثين وعلائے أمت كا اجماع واتفاق رہاہے كہ آپ عادل، ضابط، ثقداورانتہائی قابلِ اعتاد امام تھے۔

اس مخضر و جامع مضمون میں محدثین کرام اور علمائے اُمت کے اقوال باحوالہ و حقیق پیش خدمت ہیں:

1۔ امام ابوعبداللہ محد بن اساعیل ابنجاری رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۲ه) تے اپنی مشہور کتاب ''صبح بخاری''میں درج ذیل مقامات پرامام احمد رحمہ اللہ سے روایت لی ہے یا ذکر کیا ہے:

(27721.401.2221.00.102.670)

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک امام احمد ثقہ وصد وق تھے۔اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اساء الرجال میں امام احمد کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔مثلاً دیکھئے کتاب الضعفاء لیخاری (۸۰۰،۱۱۰،۸۰۰) والتاریخ الکبیر (عرر ۲۹۱)...)

**۲۔** امام مسلم بن الحجاج النيسا بورى رحمہ الله (متوفى ۲۲۱هه) نے اپنی مشہور كتاب ' وضیح مسلم' میں درج ذیل مقامات پرامام احمد رحمہ الله سے روایت لی ہے:

(-77/471,110/017,2111/7-0,7171/160,7711/412,01-7/7711,17717,177171001,

ععارد عدد عهمرده وود سراما ووورسون مسمرامي وعمروي

مقالات علامة

معلوم ہوا کہا مام سلم رحمہ اللہ کے نز دیک امام احمد رحمہ اللہ ثقه وصد وق تھے۔ ۳۔ امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسا بوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۱ھ) اپنی'' صحیح این خزیمہ'' میں امام احمد کی روایت لائے ہیں۔ (ج اس ۵۹ ح۱۱۱)

ام محد بن حبان البستى رحمه الله (متونى ٣٥٣هه) التي صحيح (مطبوع: الاحسان) من المام احمد معدد ورجي ذيل روايتي لائي مين:

معلوم ہوا کہ امام ابن حمان نے امام احمد سے بہت ی روایتی ( بواسط شیورخ ) کی ہیں۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:

## امام احد بن عبدالله بن صالح العجلي رحمه الله (متوفى ٢٦١هـ) فرمايا:

''(ثقة) ثبت في الحديث ، نزه النفس، فقيه في الحديث ، متبع، يتبع الآثار، صاحب سنة خير''

آپ (امام احمد) حدیث میں (ثقه ) ثبت تھے۔ پاکیزه فنس والے اور حدیث میں فقیہ تھے۔ آثار (احادیث) کی اتباع کرنے والے تنبع، صاحب سنت (سُنی اور) نیک تھے۔ (اثقات تعجی : ۹، تاریخ بندادج میں ۱۵،۵ وسندہ تھی، والزیادة منہ)

٣٠ محر بن سعد بن منيع الهاشى البصر ى البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٣٠ه) نے كها:
 "وهو ثقة ثبت ، صدوق كثير المحديث "اور وه ثقة ثبت ، شيح (اور) بهت حديثيں

و هو نقه نبت ، صدوق کتیرانحدیث اوروه نفه نبت ، پیراور) بهت ملاتیر بیان کرنے والے تھے۔ (طبقات این سعدج ک<sup>ی</sup>۳۵۲)

٧ امم ابوحاتم محمد بن ادريس الرازى رحمه الله (متوفى ١٧٧ه) في فرمايا:

" هو إمام ، وهو حجة "وه امام اور (روايت ِحديث ميل) حجت تقهـ (الجرح والتعديل ج مص ٤ وهو محج)

### امام ابوحاتم نے فرمایا:

" كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه" احمد بن خبل صحح اورضعيف احاديث كى بهت الحجى معرفت ركت شهر - وسقيمه" المرح والتعديل ١٣٥١ ومند محمح )

### امام ابوحاتم نے مزید فرمایا:

''إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة '' جب تم كى آدى كود كموه واحد بن خنبل مع محبت كرتا بي توسجه لوكه وه صاحب سنت (سنى ) م الجرح والتعديل اله ١٩٠٨ وسنده مح ) البوحاتم في احمد بن ضبل كوعلى بن المدين سه زياده فقية قرار ديا -

مقالت عالت

ابوحاتم الرازى نے امام احمد كے بارے ميں ايك بہترين خواب بيان كيا۔

(مناقب احدلا بن الجوزي ص٥٣٥ وسند محيح)

تنبید: امام احدخوابوں کے محتاج نہیں ہیں اور (صحابہ کے بعد) خواب شرعی ججت بھی نہیں ہوتا۔

ام ابورجاء تنيه بن سعيدالتفلي رحمه الله (متوفى ۲۲۴ه ) في فرمايا:

" أحمد بن حنبل إمام الدنيا "احمد بن عنبل (حديث بيس) ونياكام مير-(الجرح والتعديل ١٩٥٢،٢٩٥١ وسنده مح

ا مام قتیبہ بن سعید نے فرمایا: احمد بن طنبل اور اسحاق بن را ہو میدد نیا کے (حدیث میں ) امام ہیں ۔ (تاریخ بغداد ۲۵/۱۸ وسند صحح)

قتيبه نے فرمایا:

(عبدالله بن احد بن شبویہ نے کہا:) میں نے قتیبہ سے پوچھا: احمہ بن خنبل کوتا بعین کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: بڑے تابعین کے ساتھ (ملایا جاتا ہے)۔ م

(الجرح والتعديل ار٣٩٣ ، ١٩٦٨ وسنده صحح)

ا مام قتیبہ نے امام احمد کو (امام) یجیٰ بن بجیٰ اور (امام) اسحاق بن راہو یہ پرتر جیے دی۔ (دیکھتے الجرح والتعدیل ار۱۹۳۳،۲۹۳ وسندہ میح)

امام قتيبه بن سعيد نے فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجَماعة "جبتم كي آدى كود يكوكه الحدين فنبل مع محبت كرتا بالوكه وه

مقالات . عقالات

سنت اور جماعت پر (لعنی پکاسی) ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۸۸ سوسندہ مجع)

امام تتيه نے فرمايا: " لو لا أحمد بن حنبل لمات الورع''

ا كراحد بن عنبل نه بوت تو بربيز كارى ختم بوجاتى - (طية الاولياء ١٩٨٠ وسنده مح

امام قتیبہ نے مزید فرمایا:

"اگرتوری نه ہوتے تو پر ہیز گاری ختم ہوجاتی اورا گراحد نه ہوئے تو لوگ دین میں بدعات شامل کردیتے۔" (تارخ بندادج مسے ۱۸وسندہ مجع)

9. ابوجعفر (عبرالله بن محمد بن على بن نفيل) النفيلي رحمه الله (متوفى ٢٣٣٥ هـ) في فرمايا:
دو كان احمد بن حنبل من أعلام اللدين "احمد بن خنبل دين كر سردارول مين سع من المحمد بن ما المحمد بن عبر المرح والتعديل الم ٢٩٥/٢،٢٩٥ وسنده محمح)

• 1 \_ امام عبد الرحل بن مهدى رحمه الله (متوفى ١٩٨هـ) في مايا:

''هذا أعلم الناس بحديث الثوري''ير(احمر بن عنبل)لوگول مير (مير ب استاد سفيان) نوري كي حديث سب سے زيادہ جانتے ہيں -

(الجرح والتعديل ار۱۹۲،۲۹۲ وسنده صحح)

11 وام ابوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله (متوفى ٢٢٧ه) في فرمايا:

"انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل - وهو أفقههم فيه ... " علم كى (بهار \_ زمان مين) انتها جاراً دميون (احمد، ابن المدين ، ابن معين اور ابو بكر بن افي شيبه ) پر بهوگئ ہے ۔ احمد بن عنبل پر جوان سب ميں بر نے فقيد ہيں ...... (الجرح والتعديل الإ ١٩٣٣ وسند منج )

١٠٠ ابوثورابراتيم بن خالدالفقيه (متوفى ٢٧٠ه) نے كها:

"أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري "اجمير ضبل (سفيان) تورى . . \_ زياده فقيه يا (زياده) عالم بي \_ (الجرح والتعديل ار ٢٩٣٧ وسنده صحح)

17 \_ امام محمد بن مسلم بن واره الرازى رحمه الله (متوفى ١٧٥٥) في امام احمد كي بارك

ين فرمايا:

"كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة" وه فقه حفظ اورمعرفت واليح قصد (الجرح والتعديل ٢٩٥٧ ومنده مجع)

\$ 1 - امام ابوزرع عبيدالله بن عبدالكريم الرازى رحمالله (متوفى ٢٢٨ هـ) فرمايا:

" مَاأَعِلَمْ فِي أَصِحَابِنا أَسُودُ الرأسُ أَفْقَهُ مِنْ أَحْمَدُ بِن حَبْلُ "

میں اپنے ساتھیوں میں ،جن کے سرکے بال کالے ہیں ،احمد بن تنبل سے زیادہ کسر میں شدہ

مسى كوفقية ببيس جانتا۔ (الجرح والتعديل ار٢٩٢ وسنده صحح)

انھوں نے امام التحد کو امام اسحاق بن راجو یہ پرترجیج دی اور ان سے زیادہ فقید (افقہ) قرار دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ درار دیا۔ داندہ میج

امام ابوزرعه فرمایا:

"لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة"

میں لوگوں سے یہی سنتار ہا ہوں کہ وہ احمد بن خنبل کو (خیر کے ساتھ ) یا د کرتے اور انھیں کیچیٰ بن معین اور ابوضیٹمہ ( زہیر بن حرب ) پر ترجیح دیتے تھے۔

(الجرح والتعديل ١٩٨٢ وسنده صحيح)

نیز دیکھئے مناقب احمد (ص ۳۳۷ وسندہ صحح) اس میں بیالفاظ بھی زیادہ ہیں کہ (آز مائش کے بعد) آپ کا ذکر آفاق میں (چاروں طرف) پھیل گیا۔

امام ابوزرعه فے فرمایا:

"مارأیت أحدًا أجمع من أحمد بن حنبل ومارأیت أكمل منه، اجتمع فيه زهد و فضل و فقه و أشیاء كثیرة" بين ناحم بن منبل سے زیاده (صفات كا) جامع اور ممل كوئى نبین د يكها \_ان بين زُمد، فضيلت، فقد اور بهتى چيزين (خوبيان) جمع موئى تين \_(الجرح والتعديل ۲۹۲۷ وسنده مح

10 - امام على بن عبدالله المديني رحمه الله (متوفى ٢٣٧ه) في فرمايا؟

"ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة (حسنة)"

ہمارے ساتھیوں میں ابوعبداللہ احمد بن شبل سے بڑا حافظ کوئی نہیں اور جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صرف کتاب سے ہی روایت بیان کرتے ہیں اور ہمارے لئے ان (کے طرق عل) میں بہترین نمونہ ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۲،۲۹۵ وسندہ حن) امام ابن المدیثی نے فرمایا:

"أحمد بن حنبل سيدنا" احدين فنبل ماريمرداريس-

(حلية الاولياء ٩ ١٦٥/١٠١١ وسنده صحيح ، تاريخ بغداد ٢ ٨ ١١/١ وسنده صحيح ، منا قب احد ص ٩ • اوسنده صحيح )

11. عمروبن محمد بن بكيرالنا قدرحمة الله (متونى ٢٣٢هـ) في فرمايا:

"إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي من خالفني " اگر كسى حديث (كى روايت) ميں احمد بن عنبل ميرى موافقت كروين تو (پھر) مجھے كسى خالفت كى پروانبيں ہے۔(الجرح والتعديل ١٩٢٧وسنده حن)

٧٠ . ابواليمان الحكم بن نافع لحمصي رحمه الله (متوفى ٢٢٢هـ) في فرمايا:

"كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطاة بن المنذر"

میں احمد بن منبل کوار طاق بن المنذ ریے تشبید دیتا تھا۔ (الجرح والتعدیل ار ۲۹۷ وسندہ سیج ) ارطاق بن المنذ راجمصی : ثقد تھے۔ (دیکھئے تقریب انتہذیب:۲۹۸)

. انھوں نے سیدنا توبان رفائقۂ کو پایا ہے۔ (شہذیب الکمال ارجوم)

وجبى في فرمايا: " ثقة إمام" (الكاشف ار٥٥ تـ ٢٥٧)

14 محدث كبيرامام احمد بن سنان الواسطى رحمه الله (متوفى ٢٥٩ه) فرمات بين:

" ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل، و وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا، ومرض أحمد فركب إليه يزيد بن عقالت عُمَالتُ

ھارون وعادہ "میں نے بزید بن ہارون کواحمد بن خبل سے زیادہ کی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ حدیث بیان کرتے وقت انھیں (احمد کو) اپنے پاس بھاتے تھے اور جب احمد بیار ہوئے تو بزید بن ہارون سوار ہو کر اُن کی عمیا دت کے لئے تشریف لے گئے۔ (الجرح واتعدیل ار ۲۹۷ وسندہ سچے)

ا مام یزیدین مارون الواسطی رحمه الله (متوفی ۲۰۱ه ) امام اجمه کا بهت زیاده احترام کرتے تھے۔ (دیکھیے الجرح دالتعدیل ار ۲۹۷ دسندہ صحیح)

آپامام احمد کی بوی عزت کرتے تھے۔ ویکھتے منا قب احمد (ص ۱۸ وسندہ سیح )

19 اساء الرجال کے جلیل القدرامام یکی این معین رحمہ الله (متوفی ۲۳۳ هے) فرماتے ہیں
"أداد النساس أن أكون مثل أحمد بن حنبل ، الا والله ماأكون مثل أحمد أبدًا "لوگ چاہتے ہیں كہ میں بھی احمد بن خبل جیسا ہوجاؤں، ہر گرنہیں، واللہ میں احمد آبدًا "لوگ چاہتے ہیں كہ میں بھی احمد بن ار ۱۹۸ وسندہ سے )

ابوالعباس محمد بن الحسين بن عبد الرحمٰن الانماطي رحمه الله (متوفى ٢٩٣هه) فرماتے ہيں:

"كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء ، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ، ويذكرون من فضائله فقال رجل: لاتكثروا بعض هذا القول، فقال يحيى بن معين : وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستكثر ؟ لوجالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذكر نا فضائله بكما لها "

ہم ایک مجلس میں تھے جس میں کی بن معین ، ابوضی مدنہ بیر بن حرب اور بوے علماء کی ایک جمل میں تھے جس میں کی بن معین ، ابوضی مدنہ بین کررہے تھے تو ایک آدمی نے کہا: ایسی با تیس زیادہ نہ کریں ۔ یکی بن معین نے فر مایا: کیا احد بن حنبل کی زیادہ تعریف زیادتی ہے؟ اگر ہم اپنی (ساری) مجلسوں میں ان کی تعریف بیان کرتے رہیں تو بھی اُن کے ممل فضائل بیان نہیں کر سکتے ۔ تعریف بیان کرتے وہیں تو بھی اُن کے ممل فضائل بیان نہیں کر سکتے ۔

(صلية الاولياءج وص ١٦٩، عاوسند وصح متاريخ بغنداد ١٨٢٨ وسند وصح )

امام یجیٰ بن معین نے فرمایا:

"مارأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه خمسين سنة، ما افتخرعلينا بشي مماكان فيه من الصلاح والخير"

میں نے احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم نے پچاس سال اُن کی مصاحبت (دوستی) اختیار کی ہے، ان میں جو نیکی اور خیرتھی اس کا اُنھوں نے ہم پر کبھی فخرنہیں کیا۔ (حلیة الاولیاء ۱۸۱۹ دسندہ صحح)

• ¥ مدد ابوجعفر محد بن بارون الحر مى رحمداللد (متوفى ٢٦٥هـ) فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال" جب تم كسى الشيخف كود يحصو جواحمد بن صنبل كوبُرا كهتا بي تسجيم لو كدوه شخص بدعى مراه بي را الجرح والتعديل اروس وسنده يح

۲۱ محدث احمد بن عبدالله بن يوس اليربوع الكوفى رحمه الله (متوفى ۲۲۷ هـ) في فرمايا:

" فى الجنة قصر لايد حله إلانبى أوصديق أو محكم فى نفسه" جنت ميں ايكمل ہے جس ميں صرف نى، صديق اور" محكم فى نفسه" (جوائيے نفس ميں ثابت قدم رہے ) ہى واغل ہوں گے۔

پوچهاگياك: "المحكم في نفسه "كون ٢٠

توانهوں نے فرمایا: "أحمد بن حنبل المحكم في نفسه "احمد بن عنبل المحكم في نفسه "احمد بن عنبل "محكم في نفسه" تقه (الجرح والتعديل اروا ١٣٠ وسنده صحح)

معلوم ہوا کہ احمد بن یونس رحمہ اللہ انام احمد بن حنبل کو اپنے خیال میں جنتی سمجھتے تھے۔ یہ بہت بڑی تو ثیق ہے کیونکہ جنتی ہونا اعلیٰ در ہے کی توثیق ہے۔

۔ تنبیہ: وحی کے بغیر کسی کوجنتی کہناظن وقیاس اور ذاتی تحقیق پڑفی ہے کیکن اس سے جحت کیڑناصیح نہیں ہے۔

مقالات 348

٧٧ مشهور زابد ابو نفر بشربن الحارث الحافي رحمه الله (متوفى ٢٢٧ هـ) في احمد بن عنبل كموقف كودمقام الانبياء " (نبيول كى طرح ثابت قدم رہنے كامقام) قرارد يرفر مايا: "حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه "الله في احمركاآ كاوريجي (مر طرف ) سے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ (الجرح والتعدیل اروا اوسند مجع) بشربن الحارث في مزيد فرمايا:

''ابن حَ بَلَ أَدْخُلُ الْكِيرِ فَخْرِجِ ذَهِبِهِ أَحْمُو '﴾ (احم) بن متبل بُعثى مِن بنن کئے گئے اور سوتا بن کر فکلے۔ (تاریخ وشق ۵۷۵،۳۰ وسندوسن)

٣٣ محدث على بن حجر بن اياس السعدي المروزي البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٣٣ هـ) نے امام احدر حمد الله كي وفات مردرج ذيل اشعار يرو هكراييغ م كااظهاركيا:

'' ا: نعى لي إبراهيم أورع غالم

٢: إمامًا على قصد السبيل وسنة النبي

٣: صبورًا على مانابه متوكلًا

٥: سلام عديد القطر والنجم والثرى

٢: ألا فتأهب للمنايا فإنما البقاء

2: كأنك قد وسدت كفك عاجلاً

٨: مقيمًا به يسفى على قبرك الثرى

 ابراہیم نے مجھے دنیا کے متقی ترین آ دمی کی وفات کی خبر سنائی ، جس سے بردھ کر خاند انی شرافت والى شخصيت كانام همارے كانوں تك نہيں پہنچا۔

r: الله كَ آخرى رسول ، نبى المين كى سنت اورسيد هے راستة بر چلنے والے امام تھے۔

انھیں جوم صبتیں پینچیں ان رمبر کرنے والے اور اینے رب برتو کل کاحق اوا کرنے.

والمتوكل تتص

سمعت به من معدم و مخول أميسن السكسه آخس مسوسسل على ربه في ذاك حق التوكل النحر فيضًا كالجمان المفصل على أحمد البر التقى ابن حنبل قليل بعد ذلك يا على

وغودرت منسيا بأوحش منزل

عواصف ريح من جنوب وشمأل"

مَقَالاتْ مُقَالاتْ

٧: میں نے کہااور میرے آنسو چاروں طرف سے سینے پر بہنے لگے جیسے موتیوں کی ٹوٹی مونیوں کی ٹوٹی مونیوں ہیں۔

۵: نیک اور متقی احمد بن حنبل پرریت کے ذروں ،ستاروں اور بارش کے قطروں کے برابر سلام (ہی سلام) ہو۔

 ۲: ہوش کرو اور موت کی تیاری کرو کیونکہ یقیناً اس کے بعد اے علی ( بن حجر) بقاء (بہت) تھوڑی ہے۔

ے: "کویا ٹو جھیلی کو تکمیہ بنائے سویا ہوا ہے اور جلد ہی تجھے وحشت ناک مقام میں پہنچا کر محلادیا گیا ہے۔

۸: تویبال رہے گااور جنوب و شال کی تیز جوائیں تیری قبر پر مٹی (گرد) اُڑا کیں گی۔ ۸ (الجرح والتعدیل جام الاوسندہ مجع)

۲۶ محدث ابوعبدالرحل عبدالله بن داود بن عامر الهمد انی الخربی رحمه الله (متونی ۱۳۳ه)
 ن فرمایا: " اوزاعی این زمانے میں سب سے افضل تھے اور ان کے بعد ابو اسحاق الفور اری سب سے افضل تھے۔"

تو نفرين على بن نفرين على المعضى رحمه الله (متوفى ١٥٠ه) فرمايا:

'و إنا أقول : كان أحمد بن حنبل أفضل أهل زمانه '' اور من كهتا بول كماحد من خبل اين زمان من سب سافضل تقد

(حلية الاولياءج وص ١٦٧ وسنده صحيح ، تاريخ بغداد ١٨٧٨ وسنده صحيح)

الم ابرائيم بن اسحاق بن ابرائيم بن بشير الحربي رحمه الله (متوفي ١٨٥ه) فرمايا:
"سعيد بن المسيب في زمانه وسفيان الغودي في زمانه وأحمد بن
حنبل في زمانه "سعيد بن مينب المينز بافي مين (امام) تضاور سفيان تورى
المينز ماني مين (امام) تضاور احمد بن منبل المينز والمناه عين (امام) تضد
(علية الاولياء جهم ١٢ درية بنداد ٢١٥ وسند مين )

مقالات علاق

ابراہیم الحربی نے فرمایا:

" قدرأيت رجالات الدنيا ، لم أرمثل ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل-وتعجز النساء أن تلدمثله " إلخ

میں نے دنیا کے مردد کیھے ہیں گرتین آ دمیوں جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے احمد بن خنبل کودیکھا ہے اس جیسا (بچہ) جننے سے عورتیں عاجز ہیں۔

( تاریخ بغدادج یص ۳ موسنده صیح ،ابوالحن بن دلیل هوملی بن الحن بن دلیل )

٢٠٠ محدث التاعيل بن خليل الخزازر حماللَّهُ (متوفى ٢٢٥هـ) في فرمايا:

" لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية "

اگراحدین خنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو نشانی ہوتے بعنی لوگ آخییں بڑی نشانی نشلیم کر لیتے۔ (تاریخ بنداد ۱۸۸۲ دسند انتخا)

۲۲ امام محمد بن یحیٰ النیسا بوری الذبلی رحمه الله (متوفی ۲۵۸ هه) کو جب امام احمد بن حنبل رحمه الله کی و وات کی خبر پینجی تو انھوں نے فبر مایا:

" ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم " تمام بغداد يول كوچ بيخ كرايخ كول (اور كهرول) يس (امام) احد بن طبل كاغم كرير (طية الاولياء ٩٠/ ١٥٠ دستده مح )

يهان غم مع مرادشيعون والاماتم نہيں بلكه صرف اظهارغم اورافسوس بـ

۱۹ ما ابوالولید بشام بن عبدالملک الطیالی البا بلی البصری رحمه الله (متوفی ۲۲۷ه)
 نفر مایا:

"ما بالبصر تين - يعني بالبصرة والكوفة - أحد أحب إلى من أحمد أحب إلى من أحمد بن حنبل عزياده مجوب أحمد بن حنبل عزياده مجوب الركوف مين احمد بن حنبل عزياده مجوب اوركو في مين احمد بن حنبل عن الوالياء ١٩٠١ وسنده حن المام بخارى رحمه الله فرمات بين كما بوالوليد في العرومين ) فرمايا:

مقالات في المقالات ال

"لو أن الذي نزل بأحمد بن حنبل كان في بني إسرائيل، كان أحدوثة "احمد بن عماته جو يحه بوات وبرا أحدوثة "احمد بن موسوع تن بوتا - موضوع تن بوتا -

(الثّاريخ الصغير/ الا وسط للبخاري ج ٢ص ٣٣٣ وسنده صحح ،ا لكامل لا بن عدى الركة اوسنده صحح ، دوسرانسخه الرو٢١)

**۲۹.** محدث کبیرابوعاصم الفیحاک بن مخلدالنبیل رحمه الله (متوفی ۲۱۲هه) اینے شاگر داحمه بن منصور سے فرماتے ہیں:

" اقرئ الرجل الصالح أحمد بن حنبل السلام" نيك انسان احمد بن حنبل السلام" نيك انسان احمد بن حنبل كو (ميرا) سلام كهنار (طية الاولياء ٩٧٩ اوسنده مجع)

• ٣- مشهور امام اور فقید ابو محمد اسحاق بن ابرائیم بن مخلد الحظلی المروزی عرف اسحاق بن را موید مهالله (متوفی ۲۳۸ هه) نے فرمایا:

" لو لا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لمابذ لها له لذهب الإسلام " اگر احمد بن حنبل نه ہوتے اور وہ جان کی بازی نه لگاتے تو (میرے خیال میں ) اسلام ختم ہوجا تا۔ (حلیۃ الادلیاء ۱۹ را ۱۵ ادسندہ حن )

٢٣١ محدث ابو الحن ادريس بن عبدالكريم الحداد المقر في البغدادى رحمه الله (متوفى ٢٩٢هـ) في مرايا:

"رأيت علماء نا مثل الهيثم بن حارجة، ومصعب الزبيري، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعشمان بن أبي شيبة، وعبدالأعلى بن حماد النرسي، ومحمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب، و علي بن المديني، وعبيد الله بن عمر،القواريوي، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأبي معمر القطيعي ، ومحمد بن جعفر الوركاني، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، ومحمد بن بكاربن الريان، وعمرو بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب

المقابري العابد، و شريح بن يونس، و خلف بن هشام البزاد، و أبي الربيع الزاهراني، فيمن الأحصيهم من أهل العلم والفقه، يعظمون أحمد بن حيل ويجلونه ويوقرونه ويبجلون ويقصدونه للبيلام عليه " على من غارجه، مصعب الزبيري، يحلى بن معين، بيس في البيري، يحلى بن علاء دي يحيد بين مبيد بين من غارجه، مصعب الزبيري، يحلى بن معين، البوبكر بن أبي شيم، عثمان بن المي شيم، عبدالله بن عمر القوادي ، البوضي محمد بن عبدالله بن عمر القوادي ، البوضي البوضي محمد بن جعفر الوركاني ، احد بن عمر القوادي ، البوضي ملى الميان ، عمر و بن محمد الناقد، يحلى بن اليوب المقابري العابد، مرق (صح) بن الموسى ، خلف بن بشام الميز ار، البوالرسي الزامراني او بالتقابري العابد، مرق (صح) بن لين مخلف بن بشام الميز ار، البوالرسي الزامراني او بالتقابري العابد، مرق (صح) بن لين مخلف بن بشام الميز ار، البوالرسي الربي القابري القابري القابر المي فقي و (اس الوركاني المربن عنبل ك تغظيم كرتے شير و أسي القدر بمحضة بي بيا يجين كا قيد كرتے شير و الن كا قيد كرتے تھے ۔ إلى بيا يجين كا قيد كرتے تھے ۔ المي القدر بمحضة اور عن محمد الله على القدر بمحضة الوركاني من بيا مي بيا يا يجين كا قيد كرتے تھے ۔ المي القدر بمحضة الوركاني تا موركاني مالم كيتے يا جيمني كا قيد كرتے تھے ۔ ان كا احتر ام كرتے اور إلى سلام كيتے يا جيمني كا قيد كرتے تھے ۔ ان كا احتر ام كرتے اور إلى سلام كيتے يا جيمني كا قيد كرتے تھے ۔ ان كا احتر ام كرتے اور إلى سلام كيتے يا جيمني كا قيد كرتے تھے ۔ ان كا احتر ام كرتے اور إلى سلام كيتے يا جيمني كا قيد كرتے تھے ۔

(حلیۃ الاولیا و ۱۹ الدولیا و الدولیا و الدیات الدیار کی الدولیات الدیات ال

دیکھے الجرح والتعدیل ۲۹۸روسندہ سیج ) ۱۳۳ امام ابو الفضل عباس بن عبدالعظیم بن اساعیل العنمر ی البصر ی رحمہ الله (متوفیٰ ۱۲۴ھ ) نے فرمایا:

" رأيت ثلاثة ، جعلتهم حجة لي فيما بيني و بين الله تعالىٰ:أحمد

بن حنبل وزید بن المبارك و صدقة بن الفضل " میں نے تین ایسے آدمیوں کود یکھا ہے جنس میں نے اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان (روایت حدیث میں) جست بنالیا ہے: احدین خبل ، زیدین المبارک اور صدقہ بن الفضل -

(سوالات البرقاني قلمي، ورقه ۱۴ وسنده صحح ] بحواله موسوعه اقوال الدارّ نطني جام ۸۳ ، ورواه ابن عسا کر ۱۸۵ س عن البرقاني به )

٢٠٤ ايك راوي حديث مهنابن يحيى الشامى رحمه الله فرمات مين:

"ما رأیت احدًا اجمع لکل خیر من احمد بن حنبل، ورایت سفیان بن عیینة وو کیعًا و عبدالرزاق و بقیة بن الولید و ضمرة بن ربیعة و کثیرًا من العلماء فما رأیت مثل احمد بن حنبل، فی علمه و فقهه و زهده و و رعه "میں نے احمد بن خنبل سے زیادہ ہر خرکا مجموعہ کوئی نہیں و یکھا۔
میں نے سفیان بن عیین، وکیج ،عبدالرزاق، بقیہ بن الولید ضم و مین ربیعہ اور بہت سے علماء کود یکھا ہے گرعم، فقہ، زُہداور پر ہیزگاری میں احمد بن فنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ و یکھا۔ (طیة الاولیاء ۱۹۵۹ مین در محمد بن فنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (طیة الاولیاء ۱۹۵۹ مین در محمد بن محمد مین میں احمد بن فنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (طیة الاولیاء ۱۹۵۹ مین در محمد مین میں احمد بن محمد مین میں احمد بن میں بن می

"تنبیہ: مهنیٰ بن بیخیٰ جمہور کے نزدیک موثق رادی ہیں لہذاحسن الحدیث ہیں۔ان پرمحد بن الحسین الازدی (بذات خود ضعیف ومجروح) کی جرح مردود ہے۔ تفصیل کے لئے ویکھنے لیان المیز ان (۱۰۹٬۱۰۸)

**٣٥ ا**بوعبدالله محمد بن ابراتيم بن سعيدالبوجي رحمه الله (متوفى ٢٩٠هـ) في فرمايا:

ا; إن ابن حنبل إن سألت - إمامنا وبه الأثمة في الأنام تمسكوا
 ٢: خلف النبي محمدًا بعد الألى كانوا الخلائف بعده فاستهلكوا

٣: حذ والشراك على الشراك وإنما يحذو المثال مثاله المتمسك "

ا: اگر تُو بِوجھے توبے شک (احمد) بن منبل جارے امام ہیں۔ مخلوق میں اماموں نے (صدیث وفقہ میں) تصین امام بنایا ہے۔

۲: نبی محمد (مَثَانَیْمِ الله عَلَم عَلَماء کی وفات کے بعد آپ (مَثَانَیْمِ الله وارث (امام احمد)
 ہوئے۔

۳: نقشِ قدم پر چلنے والے اور ان کی سیرت وکر دار کی کمل مثالی تصویر ہیں۔ (تاریخ دشق ۵۵می ۳۳۱ دسند «من)

٣٧١ امام الويوسف يعقوب بن سفيان الفارس رحمداللد (متوفى ١٧١٥) فرمايا:

" كتبت عن الف شيخ ، حجتي فيما بيني وبين الله رجلان... حجتي أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري"

میں نے ایک ہزار استادوں سے احادیث لکھی ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان (حدیث میں) ججت دوآ دمی ہیں...میرے نزد یک احمد بن حنبل اور احمد بن صالح المصری (حدیث میں) ججت ہیں۔

(تاريخ بغداد ۱۲۸ ۱۹۹۰، ۲۰۰ وسنده صحح مناقب الا مام احمد لا بن الجوزي امراس اوسنده صحح )

٣٧٠ ام ابوحاتم الرازى رحمه الله (متوفى ١٧٧ه) فرمات ين

"كان أبو عمر عيسلى بن محمد بن النحاس الرملي من عباد المسلمين ، فدخلت يومًا عليه فقال لي : كتبت عن أحمد بن حنبل شيئًا ؟ قلت : نعم، قال : فأمل علي، فأمليت عليه ما حفظت من حديث أحمد بن حنبل "

ابوعمر فیسلی بن محمد بن النحاس الرملی ( رحمه الله ، متوفی ۲۵۲ ه ) عبادف گزار مسلمانوں میں سے تھے۔ میں ایک دن اُن کے پاس گیا تو انھوں نے پوچھا: کیا تم نے احمد بن خبل سے پچھاکھا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! انھوں نے فرمایا: ججھے ( بھی ) کھاؤ۔ تو میں نے احمد بن خبل کی حدیثیں اُنھیں کھوا کیں جو جھے یا تھیں ۔

لکھاؤ۔ تو میں نے احمد بن خبل کی حدیثیں اُنھیں کھوا کیں جو جھے یا تھیں ۔

(الجرح والتعدیل ۱۹۸۸و دسند ہی )

منعبيه صحح ابومير ب\_د كيف مناقب الامام احدلا بن الجوزي (ص١٣٢) والحمدللد

مقَالاتْ عَالاتْ

۲۸ محدث کبیرابن محدث کبیر، امام ابومجرعبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی رحمه الله (متوفی ۱۳۷ هر) نفر مایا:

"ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة من أهل بغداد ، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله" المل بغداد ك تيسر عطبة مين ، كمر ك كورت كو پر كف والے علماء مين سے ابوع بداللہ احد بن محمد بن عنبل بن بلال بن اسدالشيباني رحمه الله تقے۔

(الجرح والتعديل ار٢٩٢)

امام ابن ابی حاتم نے امام احمد کے مناقب میں ایک کتاب'' مناقب احمد'' کھی۔ دیکھئے سیراعلام العبلاء (ج ااص ۱۷۸)

**٣٩ ـ ا**مامِ اساء الرجال ابوسعيد يحيل بن سعيد بن فروخ القطان البصر ى رحمه الله (متوفى 19۸ هـ) في مايا:

" ما قدم علی مثل هذین الرجلین :أحمد بن حنبل ویحیی بن معین " ان دوآ دمیون: احمد بن منبل اور یکی بن معین جیسا کوئی آ دی میرے پاس نہیں آیا۔ (صلة الاولياء ۱۹۸۶ اوسنده حن)

"تنبیہ: محمد بن علی السمسارے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ذہبی نے کہا کہ اسے دار قطنی نے ثقہ قرار دیا ہے۔(دیکھئے تاریخ الاسلام للذہبی ج۱۲ ص۲۸۱) یخی القطان نے فرمایا:

> "ما قدم علي من بغداد أحد أحبّ إليّ من أحمد بن حنبل " ميرے پاس بغداد سے احد بن عنبل سے زیادہ کوئی محبوب شخص نہیں آیا۔

(تاریخ دمثق ج۵ص۲۹۵ وسنده حسن)

• 3 محدث ابو مهل الهيثم بن جميل البغد ادى الانطاكى رحمد الله (متوفى ٢١٣ هـ) فرمايا: " وأظن إن عاش هذا الفتى أحمد بن حنبل سيكون حجة على مقَالاتْ

أهل زمانه " ميراخيال بي كه اگريدو جوان احمد بن منبل زنده ربا توايي زمانه والول ير (حديث ميس) جحت موگار (علية الاولياء ١٩٧٨ وسنده من)

معلوم ہوا کہامام احمد بن عنبل رحمہ اللہ جوانی میں بھی اہلِ سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے،ای وجہ ہے اُن کے اُستاذ اُٹھیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔

13. جلیل القدرامام ابوخیشمه زبیر بن حرب بن شداد النسائی البغدادی رحمه الله (متوفی ۲۳۸هه) امام احدر حمه الله کی تعریف کرتے اوران کے فضائل بیان کرتے تھے۔ ۲۳۸۶هه) ۱۲ مام حدر حمد الله کی تعریف کرتے اوران کے فضائل بیان کرتے تھے۔ د کھنے: ۱۹۱۹

۲۶ محدث الهيشم بن خارجه البغد ادى رحمه الله (متوفى ۲۲۷ هه) امام احمد كى تعريف وثنا يان فرمات تق مد كي تعريف وثنا

۲۶۰ انساب کے ماہر ابوعبد اللہ مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الربری الاسدی المدنی البغد ادی رحمہ الله (متونی ۲۳۱ه) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ کی البغد ادی رحمہ الله (متونی ۲۳۱ه) امام ابو برعبد الله بن محمد بن ابی شیبہ کے مصنف امام ابو برعبد الله بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثان الواسطی الکوئی رحمہ الله (متونی ۲۳۵ه) امام احمد کی تعریف و ثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ محدث عثان بن ابی شیبہ رحمہ الله (متونی ۲۳۹ه) امام احمد کی تعریف و ثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱

**٤٦ ي** ابو يجيل عبدالاعلى بن حماد بن نصر البابلى البصرى النرسى رحمه الله ( متوفى ٢٣٦ هـ ) امام احمد كي تعريف وثنابيان فرمات <u>تق</u>د و <u>يك</u>يئة:٣١

۱ امام سلم کے استاذ محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب البصر ی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۴ھ)
 ۱ مام احمد کی تعریف و شابیان فرماتے متھے۔ دیکھئے: ۳۱

♦ ٤ - ابوسعیدعبیدالله بن عمر بن میسره القوار ری البعد ادی رحمه الله (متوفی ۲۳۲ه)
 امام احمد کی تعریف و ثناییان فرمات تھے۔ دیکھئے: ۳۱

**٤٩ ـ ابومعمراساعيل بن ابراجيم بن معمر بن الحسن البذ لي القطيعي رحمه الله (متو في ٢٣٧ هـ)** 

مقالات علاق

امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱

ابومعمر في امام احد كوخوش خرى دى \_ (ديكه علية الاولياء ١٩٢٧ وسنده ميح)

- 0- امام احد سے پہلے فوت ہوجانے والے امام ابوعمران محد بن جعفر بن زیاد الور کائی الخراسانی البغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۸ ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱
- 10. جمہور کے نزد کیے موثق راوی ابوجعفر احمد بن محمد بن ابوب رحمہ الله، صاحب المغازي (متوفی ۲۲۸ ھ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھتے: ۳۱
- ابوعبدالله محد بن بكار بن الريان الهاشى البغد ادى الرصا فى رحمه الله (متو فى ٢٣٨ هـ)
   امام احمد كى تعريف وثنابيان فرمات يقد و كيهيئة:٣١
- 20 يجي بن ابوب المقابرى البغد ادى العابدر ممالله (متوفى ٢٣٣ه) امام احمد بن منبل كى تعريف وثنابيان فرماتے تقدر كھے: ٣١
- **\$ ۵ ی** ابوالحارث سرتج ( صح ) بن پونس بن ابراہیم البغد اری رحمہ اللّٰد ( نمتو فی ۲۳۵ ھ ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے <u>تھ</u>۔ دیکھتے:۳۱
- 00 قاری خلف بن ہشام بن تعلب المبر ارالبغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۹ هـ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔د کیھئے:۳۱
- ابوالربیع سلیمان بن داودالز برانی العثلی البغد ادی رحمه الله (متوفی ۲۳۴ هه) امام احمه
   کی تعریف و شامیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱
- ۷۰ امام ابو محر عبدالله بن على بن الجارود النيسا بورى رحمه الله (متوفى ۳۰۷ هـ) في اپنی مشهور کتاب در المنتلی "میں امام احمد سے روایت لی ہے۔ (دیکھیمنٹی ابن الجارود ۸۷۹،۴۹۵) فی معلوم ہوا کہ ابن الجارود رحمہ الله ، امام احمد کو ثقه وصد وق سجھتے تھے۔
- امام ابواحد عبدالله بن عدى الجرجانى رحمه الله (متوفى ٣٦٥ هـ) نے امام احمد بن صنبل رحمه الله كواساء الرجال كے ائمه جرح و تعدیل میں امام ابن المدینی اور امام ابن معین وغیر ہما

ہے پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف و ثنافقل کی ہے۔

و كيهيّ الكامل في ضعفاء الرجال (ج اص ١٣٤، ١٨٨ دوسر انسخه ج اص ١٢٢٦)

09. بہت ی کتابوں کے مصنف المحدث الصدوق امام ابو القاسم عبداللہ بن محربن عبدالله بن محربن عبدالله بن محربن عبدالله بن محربن

" حدثنا أحمد بن حنبل ، إمام الدنيا" بميس (سارى) ونياك (حديث ميس) امام احد بن عنبل في حديث سائل ـ

(الكامل لا بن عدى ج اص ١٦٨ د سنده صحح ، دوسرانسخدج اص ٢١١)

• ٦٠ محدث ِصدوق ابوعمرو ہلال بن العلاء بن ہلال بن عمر البابلی الرقی رحمہ الله ( متو فی • ٢٨ هه ) نے فر مایا:

"من الله على هذه الأمة بأربعة ولولا هم لهلك الناس: من الله عليهم بالشافعي ، حتى بين المجمل من المفسر، والخاص من العام والناسخ من المنسوخ، ولولاه لهلك الناس، ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظرغيره إليه فصبر، ولم يقولوا بخلق القرآن، ولولاه لهلك الناس، ومن الله عليهم بيحيى بن معين حتى بين الضعفاء من الثقات، ولولاه لهلك الناس، ومن الله عليهم بأبي عبيدحتى فسر غريب حديث رسول الله عليهم ولولاه لهلك الناس،

الله نے اس اُمت پرچار آدمیوں کے ذریعے سے (بڑا) احسان فرمایا ہے، اگریہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ الله نے ( امام محمد بن اوریس) الثافعی کے ذریعے سے احسان فرمایا: انھوں نے مجمل اور مفسر، خاص وعام اور ناسخ ومنسوخ واضح کردیئے، اگروہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) احمد بن عنبل کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ وہ آزمائش اور (شدید) ماریس صبر

مقالات علاق

و کل ہے ابت قدم رہے تو دوسر ہے لوگ بھی انھیں دیکھ کر ابت قدم بن گئے اور قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اگر وہ (احمد بن ضبل) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) یجی بن معین کے ذریعے ہے احسان فرمایا۔ انھوں نے تقدراویوں (کی جماعت) سے ضعیف راویوں کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا۔ اگر وہ (یجی بن معین) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) ابو عبید (القاسم بن سلام) کے ذریعے ہے احسان فرمایا: انھوں نے رسول اللہ شائی تی کے احادیث کے مشکل الفاظ کی تفییر بیان کر دی۔ اگر وہ (ابوعبید) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ وی ۔ اگر وہ (ابوعبید) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔

(الكامل لا بن عدى ج ص ١٢٨ وسنده صحيح ندومر انسخه ج اص ٢١٢)

#### ہلال بن العلاء رحمہ الله نے مزید فرمایا:

"شینان لولم یکونا فی الدنیا لاحتاج الناس الیهما ، محنة أحمد بن حنیل ، لولاها لصارالناس جهمیة، ومحمد بن ادریس الشافعی فإنه فتح للناس الأقفال "اگردنیایس دوچزیس نهوتی تولوگان کرخت) مختاج ہوتے۔احد بن شبل کی آزمائش اگر نه بوتی توسارے لوگ (اہلِ سنت کا فرجب چھوڑ کر) جمی ہوجائے۔اور خمد بن ادریس الشافعی، أنھول نے لوگول کے لئے (بند) تا کے کھولے۔ (طیة الدولیاء جمس المادسندہ میں

**۱۶.** ثقة فقید عابد، ابوعمران موی ٔ بن حزام التر ندی آبلخی رحمه الله( متوفی تقریباً ۲۵۱ هه) فرماتے میں:

"كنت اختلف إلى أبي سليمان الجورجاني في كتب محمد بن الحسن فاستقبلني أحمد بن حنبل عندالجسر ، فقال لي: إلى أين ؟ فقلت : إلى أبي سليمان \_ فقال : العجب منكم ، تركتم إلى النبي النبي الله ثلاثة و أقبلتم على ثلاثة ، إلى أبي حنيفة، فقلت :كيف يا أباعبدالله ؟

مقَالاتْ عَلَيْ عَل

قال: يزيد بن هارون - بواسط- يقول: حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المحمد بن الحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة، قال موسلى بن حزام: فوقع في قلبي قوله، فاكتريت زورقًا من ساعتي فانحدرت إلى واسط فسمعت من يزيد بن هارون "

میں محمد بن الحسن (بن فرقد الشیبانی) کی کتابوں کے بارے میں ابوسلیمان (موک بین سلیمان) الجوز جانی (صح) کے پاس جایا کرتا تھا تو (ایک دن) احمد بن حنبل نے پاس مجھے دیکھا اور بوچھا: کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہا: ابوسلیمان کے پاس، انھوں نے فرمایا: تم پر تعجب ہے! تم نے نبی منافیلی کے تین (راویوں) کو چھوڑ دیا ہے اور تین (دوسرے لوگوں) کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو تصمیں ابوصنیفہ تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے فرمایا: واسط (شہر) میں بزید بن ہارون کہدرہے ہیں: ہمیں جمید (الطّویل) نے انس (بن مالک) سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ منافیلی نے فرمایا، اور یہ (ابوسلیمان) کہتا ہے: ہمیں محمد بن الحن (الشیبانی) نے یعقوب (قاضی ابویوسف) سے حدیث بیان کی وہ ابوحنیفہ سے بیان کرتے ہیں۔ موکیٰ بن حزام نے کہا: میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت بین برے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت برنید بن ہارون سے (حدیث میں) سننے کے لئے واسط چلا گیا۔

(حلية الاولياءج ٥٩ص١٨٥ وسنده فيح

معلوم ہوا کہمویٰ بن حزام رحمہ اللہ کے نز دیک امام احمد رحمہ اللہ کی بہت عزت اور عظیم مقام تھا۔

77. ابوالحس عبدالوہاب بن عبدالحكم بن نافع الوراق البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٥١ هـ) فرمايا: ' و كان أعلم أهل زمانه''اور (امام احمد بن عنبل) اين زماني بيس سب مقالات عالم المعالم ال

سے بڑے عالم شخصے۔ ( تاریخ بغداد ج مهص ۴۱۸ ، ۴۱۹ وسنده حسن ، خطاب بن بشر : محلّه الصدق ، ورواہ این الجوزی فی منا قب الامام احمدص ۱۴۲۷)

### عبدالوباب الوراق في مزيد فرمايا:

"أبو عبدالله أمامنا وهو من الراسخين في العلم، إذا وقعت غدًا بيني يدي الله عزوجل فسألني بمن اقتديت؟ أقول : بأحمد ، وأي شي ذهب على أبي عبدالله من أمر الإسلام وقد بلي عشرين سنة في هذا الأمر"

ابوعبدالله (احمد بن صنبل) ہمارے آگے ہیں اور وہ راتخین فی العلم (پختہ کار علم) میں سے ہیں۔ اگر میں کل اللہ عز وجل کے سامنے کھڑ اہوااور (اگر) اُس نے مجھ سے بوچھا کہ تونے کس کی اقتدا (بالدلیل) کی تھی؟ تو میں کہوں گا:احمد (بن حنبل) کی ہے۔ اسلام کی کون می چیز ہے جوابوعبداللہ (احمد) سے تفی رہی ہے وہ اس دین میں ہیں۔ اسلام کی کون می چیز ہے جوابوعبداللہ (احمد) سے تفی رہی ہے وہ اس دین میں ہیں۔ (مناقب اللہ ام احمد لابن الجوزی میں اوسندہ حنن)

منبید: اس روایت میں ابن الجوزی کا استاد ابو بکر محد بن ابی طاہر عبد الباقی البز از، قاضی المرستان صدوق حسن الحدیث ہیں، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔

77. امام احمد کے استاد اور صحیحین کے ثقہ فاضل راوی ابو بوسف یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزہری المدنی رحمہ الله (متوفی ۲۰۸ه) کے بارے میں مہنا بن یجی (تقدم ۲۰۲۰) نے فرمایا:

" رأیت یعقوب بن إبراهیم بن سعد الزهري حین أخوج أحمد بن حنبل من الحبس وهو یقبل جبهة أحمد و وجهه " حنبل من الحبس وهو یقبل جبهة أحمد و وجهه " میں نے دیکھا جب احمد بن ضبل جیل سے باہرآ ئے تو ایعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری ان کی پیشانی اور چره چو منے لگے۔ (طیة الاولیاء جه ص الاوسنده حن) معلوم ہوا کہ امام احمد کو گئی بارجیل میں رکھا گیا۔ مہنا کا بیان کردہ یہ واقعہ ۲۰۸ھ سے

> پہلے یا ۲۰۸ ھ کا ہے۔ نیز دیکھئے منا قب الا مام احمد (ص ۲۱۵ وسندہ حسن) 15۔ مہنا بن یکی (صدوق تقدم :۳۳) فرماتے ہیں:

"ورأیت سلیمان بن داود الهاشمی یقبل جبهة أحمد ورأسه" مین فیل جبهة أحمد ورأسه" مین فیل من عبدالله بن مین الدین مین البراثی (البغدادی الفقیه رحمه الله متوفی ۲۱۹ هه) احمد کی پیشانی اورسر چوم رسب من دارد الداریاه ۲۱۹ دادنده حن)

70۔ محدث کبیراحمد بن ابراہیم بن کثیر بن زیدالدور قی النکری البغد ادی رحمہ الله (متوفیٰ ۲۵۔ محدث کبیراحمد بن ابراہیم بن کثیر بن زیدالدور قی النکری البخائی کمزور ولاغر تھا اور تکلیف ومشقت کے اثرات آپ پرواضح تصوّق انھوں نے کہا:

"با أب عبدالله القد شققت على نفسك في حروجك إلى عبدالرزاق كاطرف عبدالرزاق كاطرف عبدالرزاق كاطرف والكرايخ آپ كو بهت مشقت ميں مبتلاكيا ہے ۔ تو امام احمد بن منبل نے فرمايا: مهيں عبدالرزاق سے جو (حديثی ) فائدے ملے ہیں۔ بيہ مشقت ان كے مقابلے ميں بہت ہی كم ہے۔ (حلية الاولياء ١٩٣٨ اورند وصحے)

معلوم ہوا کہ محدث الدور تی ،امام احمد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خطیب بغدادی نے احمد بن ابراہیم ۔الدور تی نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے:

" من سمعتموہ یذکر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموہ على الإسلام" اگرتم كى شخص سے المام) احمد بن حنبل كى بُرائى سنوتو اس شخص كے اسلام (مسلمان ہونے) يرتبهت لگاؤ۔

(تاریخ بغدادج ۴۳ وسنده حسن فریب،منا تب الامام احمد لابن الجوزی ۴۳۵، ۳۹۵) معلوم ہوا کہ احمد بن ابرا ہیم رحمہ اللّٰداس شخص کو پکا مسلمان نہیں سبجھتے تھے جوامام احمد کو بُر اکہتا تھا۔ وہ ایسشخص کو بدعتی اور گمراہ سبجھتے تھے۔ شخفیق سند: ابوعبدالرحمٰن (صح) محمد بن یوسف النیسابوری صدوق تھے۔( تاریخ بنداد ۱۳۸۳) مجمد بن حمز ہ الدمشقی ثفتہ تھے اور تشیع کے قائل تھے۔( تاریخ دُشق ۳۸۱/۵۵)

يوسف بن القاسم القاضي ثقه تھے۔ (تاریخ دشق ۲۳۳، ۲۹۳)

ابویعلیٰ (احد بن علی بن کہنٹی ) ہمیمی (الموصلی) مشہور ثقة امام اور مندانی یعلیٰ کے مصنف ہیں۔ والحمد للد

77. المستدرك اور تاریخ نیشا پور کے مصنف ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحافظ الحا کم رحمه الله (متوفی ۴۵ مرص) نے امام احمد بن خنبل کو (فقهاء الإسلام) فقهاء اسلام میں ذکر کیا ہے۔ (دیمئے معرفیۃ علوم الحد بدیدہ میں ۲۲۰)

حاکم نے متدرک میں امام احمد سے تین سوسے زیادہ روایتیں لی ہیں۔امام احمد کی سندسے بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں: ''ها فدا حدیث صحیح ہے۔ صحیح بھذا الإسناد'' بیحدیث اس سند کے ساتھ صحیح ہے۔

(المتدرك جهص ۲۳۶ ح ۷۵۸۵، دومرانسخه جهص ۲۲۳)

77- امام ابوعبدالله محمد بن ادريس بن العباس الشافعي المطلبي المكي المصري رحمه الله (متوفي معنو) من من المعالمة والله عنه الله المعنون المعنون

" خرجت من بغداد وما خلفتُ بها أفقه ولاأزهد ولا أورع (ولا أعلم) من أحمد بن حنبل"

میں بغداد سے نکلا اور اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے زیادہ عالم، نیک، زاہر اور فقیہ دوسرا کوئی نہیں چھوڑا۔

(معرفة علوم الحديث للحائم ص ۷۲ ح ۱۳۰۰، دومر انسخ ص ۲۰ ۲ وسنده جسن، وتاریخ بقدادج به ص ۱۹۸ وتاریخ مِثق ۲۹۸٫۶۵ ومنا قب الا مام احمد لا بن الجوزی ص ۱۰۷)

تنبید: اس روایت کے راوی لیقوب بن عبدالله الخوارزی کی حدیث کوحا کم اور ذہبی دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھتے المتدرک (۲۰۵/۲ ح۲۹۲۲) لہذاوہ حسن الحدیث ہیں۔ مَقَالاتْ عَالاتْ عَال

فا کده: امام بیهق رحمه الله (متوفی ۴۵۸ هه) بیقوب بن عبد الله کی اس روایت کو ثابت سیحقت بین \_ در کیکئے تاریخ دمشق (۲۹۹۷ وسنده حسن)

امام شافعی رحمه الله نے امام احد سے فرمایا:

''یا آبا عبدالله اانت أعلم بالإخبار الصحاح منا ، فإذا كان خبر صحیح فاعلمنی حتی أذهب إلیه، كوفیاً كان أوبصریاً أوشامیاً '' اے ابوعبداللہ! تم ہم نے زیادہ صحیح مدیثوں كوجائے ہو، پس اگر خرصیح ہوتو مجھے بتادینا تا كميں اس بِعل كروں چاہے (خبر) كوفى ، بعرى یا شامى ہو۔

(حلية الاولياء ٩ر٠ ١٥ وسنده صحيح)

17. ابولفرالفتی بن شخرف بن داود بن مزاحم الکسی العابدر حمدالله (متوفی ۲۷س) فرمایا:
"وابن حنبل فی زمانه" اور (احمد) ابن شبل این زمان (کیبر علاء) میس سے تھے۔
بیس کر زاہد مشہور ابوع دالله الحارث بن اسد المحاسبی البغد ادمی رحمہ الله (متوفی ۲۷س) نے فرمایا:

"أحمد بن حنبل نزل به مالم ينزل بسفيان الثوري والأوزاعي" احدين شبل پروه صيبتين آئيں جوسفيان توري اوراوزاعي پرتبين آئيں۔

(صلية الاولياء٩ ر٢٤ اوسنده حسن من قب الامام احمدلا بن الجوزي ص ١٢ اوسنده حسن)

79 الفتح بن شخر ف الزابدالعابدر حمد الله في امام احمد كواسيني زمان كرير برا علماء مين شمار كيار د كيصية ٢٨

• ٧- حافظ ابویعلیٰ الخلیل بن عبرالله بن احمد بن الخلیل الخلیلی القروین رحمه الله (متوفی ۲۲۲ هر) نے امام احمد کے بارے میں فرمایا: 'وکان أفقه أقرانه و أورعهم '' وہ اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ فقید اور سب سے زیادہ پر ہیزگا رہے۔ (الارشاد فی معرفة علاء الحدیث ۲۳ میں ۲۰۲ سے ۲۰۱۲)

١٧٠ امام ابوداودسليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الاز دى البحساني رحمه الله

## (متوفی ۵ ۲۷ هر) نے امام احمہ سے کئی روایتیں لی ہیں۔

( و کیکے سنن انی داود: ۳۸۵، ۱۸۳۷، ۱۸۳۷، ۱۸۳۷، ۱۸۳۷، ۱۹۵، ۱۹۵۱، ۱۹۵، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷،

محدث ابوالحس على بن محمد بن عبدالملك عرف ابن القطان الفاسى رحمه الله ( متوفى ٢٢٨ هـ) فرمات ين: "وأبو داو د لايروي إلا عن ثقة عنده"

اورابوداود (عام طورير) اپنزديك صرف ثقد، ين روايت كرتے تھے۔

(بيان إلوجم والايهام في كتاب الاحكام جسم ٢٢٨ ح ١٢٢٧ ونصب الرابيج اص ١٩٩)

معلوم ہوا کہ امام ابوداود کے نزد یک امام احمد بن خنبل ثقه تھے۔

منعبیہ: امام ابوداود نے امام احمد ہے جو سائل سنے تھے آھیں ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ یہ کتاب (۳۲۷ صفحات میں ) کافی عرصہ پہلے ہے مطبوع ہے۔

۲۷ یا ابوالحس علی بن اساعیل بن اسحاق بن سالم الاشعری رحمه الله (متوفی ۳۲۴ ه) نے فرمایا:

"قولنا الذي نقول به وديا نتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عزوجل وبسنة نبينا الله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكبن فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين "

ہم جس قول اور عقیدے کے قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے نبی مِنَّا اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِ الل

سندول کے ساتھ ) مروی ہے ہم اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جوابوعبداللہ احمد بن خنبل فرماتے تھے۔اللہ ان کے چبر ہے کور و تازہ رکھے، ان کے درجات بلند کر ہے اور انھیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جوشخص ان کے (اتفاقی) اقوال کا مخالف ہے تو ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ امام فاضل اور رئیسِ کامل تھے۔ان کے ذریعے سے اللہ نے حق کو واضح اور گراہی کو دُور کیا، لوگوں کے لئے راستہ صاف کر دیا اور بدھتیوں کی بدعات ، گراہوں کی گراہیاں اور شک پرستوں کے شکوک نیست ونالود فرما دیئے۔اس (سب پر) مقدم امام اور ظیم الشان دوست اور نمام ائمہُ مسلمین پراللہ کی رحمت ہو۔

(الابانة عن اصول الديائة ص ٨ باب في ابانة تول ابل الحق والسنة ) .

امام ابونعیم احد بن عبدالله الاصبهانی رحمه الله (متونی ۳۳۰ه هه) نے امام احد کواس
 امت کے اولیاء میں ذکر فرما کرکئی صفحات پران کے مناقب لکھے اور فرمایا:

"الإمام المبحل والهمام المفصل أيو عبدالله أحمد بن حنبل، لزم الإقتداء وظفر بالإهتداء.."

قابلِ احترام امام اورفضیلتوں والے اور صاحب عزم وہمت ابوعبد الله احمد بن عنبل، انھوں نے (کتاب وسنت واجماع اور آثار سلف کی) اقتداء لازم پکڑی اور ہدایت یا فتدر ہے۔(حلیة الادلیاء ۱۲۹۸۹)

اورفرمایا: "و کان رحمه الله عالمًا زاهدًا و عاملًا عابدًا "اور (احمد) رحمه الله عالم زابداورعامل عابد تقد (طية الاولياء ١٥٥٥)

ع٧٠ حافظ امير ابونصر على بن بهة الله عرف ابن ماكولا رحمه الله (متوفى ١٥١٥ هـ) فرمايا:

" إمام في النقل وعلم في الزهد والورع، وكان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين "

وہ روایات (بیان کرنے ) میں امام اور زہدو پر ہیز گاری میں عظیم نشان تھے۔وہ

صحابہ و تا بعین کے اقوال وافعال کولوگوں میں سب سے زیاد ۶ جائے تھے۔ (الا کمال ج۲ص ۵۲ مرتاری ٔ مثق ج۵ص ۲۸۷ دسندہ صحیح الی این ماکولا)

۷۵ حافظ ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى رحمه الله (متوفى ۵۹۷ه) نے فرمایا: "الإمام... و جمع حفظ الحدیث و الفقه و الزهد و الورع "آپ (احمد بن عنبل) امام تھے۔آپ نے حدیث، فقہ، زہداور پر ہیزگاری (اپنے اندر) جمع کررکھی تھی۔ (انتظم فی تاریخ الملوک والام جااص ۱۸۹)

حافظ ابن الجوزى نے امام احمد کے فضائل پرایک بڑی کتاب'' مناقب الامام احمد بن خنبل'' کھی ہے جو (بغیر تحقیق کے ۵۳۳ صفحات میں) مطبوع ہے اور ساری کتاب باسند ہے۔ ۷۲ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۳ ھ) نے فرمایا:

"إمام المحدثين ، الناصوللدين ، والمناضل عن السنة ، والصابوفي . المحدنة "آپ (احمد) محدثين كامام، دين كى مددكر في والعاست كادفاع كرف والحاور سخت آز ماكش مين مبركر في والحست المستحد

(تارِّ تَخْ بغدادج م ص ١١٨ ت ٢٣١٧)

خطیب نے امام احمد کومشہور تقدمحد ثین میں شار کیا ہے۔ (ویکھے الکفایة نی علم الروایوس ۸۷ باب فی المحدث المشہور بالعدالة واثقة)

٧٧ حافظ ضیاء الدین ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن احمد بن عبدالرحمٰن المقدى رحمه الله (متوفى ١٨٣٣ هـ) نے اپنی مشہور كتاب "الاحادیث المخارة" میں امام احمد سے بہت ى

روایتین نقل کر کے ان کی زبروست تو یش کردی ہے۔ (مثلاد کھے الحتارة جام ۲۵ س...) اور فرمایا: "دو اہ الإمام أحمد" اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ (جاس ۸۷ ح۵)

٨٧٠ مافظ الوالقاسم على بن الحن بن بهة الله ابن عسا كررحمه الله (متوفى ا٥٥٥) في

فرمايا: "أحد الأعلام من أئمة الإسلام" (امام احمر) اسلام كامامول اورشهور

(علاء) میں سے ایک تھے۔(ارخ دشت ج ص ٢٨٠)

۷۹ امام ابو بگر احمد بن الحسین بن علی بن موی البیبقی الخسر وجردی الخراسانی رحمه الله (متوفی ۱۵۸ هـ) نے امام احمد کی سیرت پرایک جلد میں ایک کتاب "منا قب احمد "لکھی ہے۔
(دیکھے سیراعلام النبلاء ج۱۵ اس ۱۲۱)

• البروى رحمه الله (متوفى ا ۲۸۸ هـ ) نے "منف ابوا ساعیل عبد الله بن محربن على بن مت الا نصار ک البروى رحمه الله (متوفى ا ۲۸۸ هـ ) نے "منا قب احمد" كے نام سے ايك كتاب كهى، ويكھنے ذم الكلام للبروى (تحقیق عبد الله بن محمد الانصارى ۲۹۵ م ۲۹۵ ) وسير اعلام النبلاء (جااص ۲۸۹) ومجموع فقاوى ابن تيميه (۲۷۵)

ابواساعیل البروی نے امام احمد کی مدح میں کئی اشعار لکھے ہیں۔

(و يكھيئے مناقب احدص ١٣٣٣ وسنده صحيح)

1 . قاضى ابوالحسين محمد بن ابي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن طف بن الفراء البغد ادى رحمد الله (متوفى ۵۲۷ هـ) في المام احمد كي بار ي يمن "إمام في المحديث "كي تشريح و تائيد مين كها:

" مهذا مالا خلاف فيه ولا نزاع، حصل به الوفاق والإجماع "
اس مين كوئى اختلاف اور جمير انهين ب (كرامام احمرامام فى الحديث بين) اس بيراتفاق اوراجماع بهواب (طبقات الحتابلية المنه)
ويراتفاق اوراجماع بهواب (طبقات الحتابلية المنه)
قاضى ابن البي يعلى في "فضائل احمد" كيام سه ايك كتاب كسي (ديكه سيراعل الديل مراملاه)

۲۸۔ قاضی ابومحم عبداللہ بن یوسف الجرجانی رحمہ اللہ (متونی ۲۸۹ ھ) نے مناقب احمد پر
 ایک کما ب کھی سے سیر اعلام النبلاء (ج١٩٥٥)

۸۳ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن مطیر الطبر انی النخی الشامی رحمداللد (متوفی ۲۰۳۵) في سر اعلام النبلاء في امام احمد کے مناقب بر ایک کتاب "مناقب احمد" کشی در کھتے سر اعلام النبلاء

مقالاتْ مقالاتْ

(جداص ۱۲۸)

♣ امام ابوزكريا يحيى بن ابي عمر وعبد الوباب بن ابي عبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الاصبها في رحمه الله (متوفى ۵۳ه ۵) نے "منا قب احمد" نامى ايك كتاب كهى \_ د يكھئے سير اعلام النبلاء (ج ااص ۲۹۸)

٠٨٥ اساء الرجال كمشهور امام ، حافظ محمد بن احمد بن عثمان الذهبي رحمه الله ( متوفى ١٨٥ اساء الرجال كمشهور امام ، حافظ محمد بن احمد مقل وشيخ الإسلام صدقًا " وشيخ الم المحمد المراعد من المراعد المراع

انھوں نے امام احمد کے حالات ایک جلد میں کھے ہیں۔ دیکھنے الکاشف فی معرفة من لہ روایة فی الکتب الستہ (۱۲۲۱ ت ۷۷)

۲۵ = شخ الاسلام الا مام القدوه ابوعبدالرحل بقى بن مخلد القرطبى الاندلى رحمه الله (متوفى ٢٥١ هـ) في الاسلام الا مام احمد عدمائل وفوائد بيان كے بيں۔

(سيراعلام النبلاء ١٨٦ ، نيز ديك تهذيب الكمال جاص ٢٢٩)

جى بن مخلد صرف (اين نزديك) تقدسى بى روايت كرتے تھے۔

(د كيمي تهذيب التهذيب جاص ٢٢ ترجمه: احد بن جواس)

◄ حافظ ابو الحجاج بوسف بن عبد الرحل بن بوسف القاضى المزى رحمه الله (متوفى عليه ما الله (متوفى عليه ما الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله عليه على الله على الله على الله عليه على الله على

" مناقب هذا الإمام وفضائله كثيرة جدًا ، لو ذهبنا نستقصيها لطال الكتاب وفيما ذكرنا كفاية"

اس امام کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم آخیں جمع کرنے لگیں تو کتاب ( تہذیب الکمال ) لمبی ہوجائے گی۔ ہم نے جو بیان کر دیا ہے وہی کافی ہے۔ ( تہذیب الکمال جام ۲۵۳)

🗚 🕳 امام ابومحد جعفر بن احمد بن الحسن بن احمد السراج البغد ادى القارى الا ويب رحمه الله

(متونی ۵۰۰ه ه) نے امام احمد کی وفات پرایک اسبامر شد کساجس میس وه فرماتے ہیں:

"مناقبه إن لم تكن عالمًا بها

اگر تحجے ان (احمہ) کے فضائل ومنا قب كاعلم نہيں ہے

فكشف طروس القوم عنهن واسال

تو اہل علم كى كتابيں كھول كردكھ يا أن سے يوچہ۔

لقد عاش في الدنيا حميدًا موفقًا

دنيا ميں تعريفوں كے ساتھ ذنده رہے، آپ تو فيق يا فتر ہے

وصار إلى الأخوى إلى خير منزل"

اور (پھر) آخرت كے بہٹرين محكانے كی طرف تشریف لے گئے۔

اور (پھر) آخرت كے بہٹرين محكانے كی طرف تشریف لے گئے۔

(مناقب الامام احمص ٢٣٢ وسنده صحيح)

٩٠ حافظ ابوالفضل احد بن على بن ججر العسقلا في رحمه الله (متوفى ٨٥٢هـ) في فرمانيا:

"أحمد بن محمد بن حنبل ... أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة " المحمد بن محمد بن مسلم المعرب على المسلم المحمد بن مسلم المحمد بن مسلم المحمد بن مسلم المحمد بن ا

• 9- حافظ الوالفداء اساعيل بن عمر بن كثير الدشتى رحمه الله (متوفى ١٥٧٥ه) نے "
"الإصام أحسمه بن حنبل" كاباب بائده كركئ صفحات برامام احمد كمنا قب وفضائل
كصيبيں - ديكھئے البداية والنهاية (ج٠١ص ٣٥٨ ـ ٣٥٨)
حافظ ابن كثير فرماتے بس:

"والإمام أحمد من أئمة أهل العلم وحمه الله وأكوم مثواه" امام احمطاء كامامول ميس سع بيس الله ان پردهمت كر اورعزت واحرّام والامقام عطافرمائ - (البدايدوالنهايدة اص ۳۵۱)

٩٠ مديث كمشهورامام ابوسفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواس الكوفي رحمه الله (متوفي

مقَالاتْ مُقَالاتْ

291ه) فرماتے ہیں: 'لست أحدث عنه، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه '' میں اس (خارجہ بن مصعب ) سے حدیث بیان نہیں کرتا ، احمد بن ضبل نے جھے اس سے حدیث بیان کرنے سے مع کر دیا ہے۔ (مناقب الامام احمد ابن الجوزی سا اوسندہ سن) 47۔ امام ابواسحاق ابراہیم بن شاس السم قدّی البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۱ه) نے فرمایا:

> "كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام، وهو يحي الليل" ميں احمد بن خنبل كواس كے بجين سے جانتا ہوں وہ شب بيدار تھے۔

(منا قب الامام احمد لا بن الجوزي ص ٢٨٨ وسند وحسن)

97 صافظ ابوالحسین احمد بن جعفر بن محمد بن عبیدالله بن ابی داود بن المنادی البغدادی رحمه الله معنون المحمد الله معنون المحمد من المحمد الله الله الله الله الله الله بن الجوزى (ص٢٠٠) و كيمية مناقب الامام احمد لا بن الجوزى (ص٢٠٠)

39. قاری ابومزاحم خاقانی: مویل بن عبیدالله بن یجی بن خاقان رحمه الله (متوفی ۳۲۵ هه) نے امام احمد کی تعریف کرتے ہوئے ایک قصیدہ کھاجس میں وہ فرماتے ہیں:

" لقد صارفی الآفاق أحمد محنة و أمر الوری فیها فلیس بمشكل و نیایس المشكل و نیایس الم الم الم الم آپ ك بارے يس مشكل نہيں ہے۔ نہيں ہے۔

تری ذا الھوی المحمد مبغضًا و تعرف ذاالتقوی بحب ابن حنبل تو دیکھے گا کہ احمد (بن ضبل) سے (ہر) برقی بغض رکھتا ہے اور تجھے معلوم ہوگا کہ (احمد) ابن خبل سے (ہر) متقی محبت کرتا ہے۔ (مناقب الامام احمن اسم وسندہ مجے)

90 شخ الاسلام ابو بکراحمد بن محمد بن الحجاج المروزی رحمه الله (متوفی ۲۷۵ هه) جب جهاد کے لئے چلے تو ان کے ساتھ پچاس ہزار آ دمیوں نے بھی جہاد کے لئے مصاحبت اختیار کی۔المروزی نے روتے ہوئے فرمایا: " لیس هذا العلم لی و إنما هذا علم أحمد بن حنبل "
بیمراعم نیس بلکریاحم بن ضبل کاعلم ب (جویس نے ان سے سیکھا ہے۔)
(منا تب الله ام احمد ابن الجوزی ٥٠٤٠٥٠٥ وسنده مجع)

97 مش الدين محد بن محد الجزري رحمه الله (متونى ٨٣٣ه ) فرمايا:

"أحد أعلام الأمة وأزهد الأئمة"

وہ (احمد) اس اُمت کے بڑے علاء اور زاہدا ماموں میں سے تھے۔

(غاية النهلية في طبقات القراءج اص ١١١ ت ٥١٥)

نيزفرمايا: "شيخ الإسلام وأفضل الأعلام في عصره وشيخ السنة وصاحب المنة على الأمة "آپشخ الاسلام، اپزراف كيرون مي سب سافضل، سنت كام اوراس امت براحمان كرف والون ميس سے تقے۔ (المعد الاحد في فتم مندالا مام دم حقق احرث كرار٣٥)

• امام ابوجعفراحد بن سعید بن صحر الداری السرحی رحمه الله (متوفی ۲۵۳ه) نے فرمایا: "ما رأیت أسود الرأس أحفظ لحدیث رسول الله مَلْلَهِ مَلْلَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَلَاللَهُ مَا أبي عبدالله أحمد بن حنبل" میں نے کی سیاہ بالوں والے کو ابوعبدالله احمد بن حنبل" میں نے کی سیاہ بالوں والے کو ابوعبدالله احمد بن حنبل سے زیادہ، رسول الله مَاللَیْمِ کی حدیثوں کا یاد کرنے والانہیں و یکھا۔

(تاریخ دمثق ج۵ص•ا۳وسنده حسن)

99 امام احد بن حنبل کے استاذ حافظ ابو بکر عبدالرزاق بن جمام بن نافع انحمیر ی الصنعانی رحمہ الله (متوفی ۲۲۱ه) صاحب المصنف (مصنف عبدالرزاق) نے فرمایا: مقَالاتْ

"ماقدم علینا مثل أحمد بن حنبل "هارے پاس احد بن طنبل جیسا کوئی نہیں آیا۔ (مناقب الا ماحدالین الجوزی ۹۵ دسنده حن، نیزد کھے مناقب احرص وسنده میج) • • 1 - صالح بن احد بن ضنبل رحمه الله (متوفی ۲۲۲ هے) بیان فرماتے ہیں:

"لم يزل أبي يصلي في مرضه قائمًا، أمسكه فيركع ويسجد، وأرفعه في ركوعه وسجوده و دخل عليه مجاهد بن موسلي فقال: ياأبا عبدالله! قد جاء تك البشري ، هذا الخلق يشهدون لك، ماتبالي لووردت على الله عزوجل الساعة، وجعل يقبل يده ويبكي، وجعل يقول: أوصني يا أبا عبدالله!، فأشار إلى لسانه."

میرے ابا اپنی (موت والی) بیماری میں حالتِ قیام میں نماز پڑھتے رہے۔ میں
آپ کو پکڑتا تھا تو آپ رکوع اور بحدہ کرتے تھے۔ آپ کے رکوع اور بحدوں سے
میں آپ کو اُٹھا تا تھا۔ آپ کے پاس (ابوعلی) مجاہد بن موی (بن فروخ الخوارزی
میں آپ کو اُٹھا تا تھا۔ آپ کے پاس (ابوعلی) مجاہد بن موی (بن فروخ الخوارزی
البغدادی رحمہ اللہ، متو فی ۲۲۲۴ھ) تشریف لائے تو فرمایا: اے ابوعبداللہ! آپ
کے لئے فوش خبری ہے، میسار کوگ آپ کے بارے میں (اچھی) گواہی دے
رہے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اللہ کے پاس چلے جائیں تو آپ کے لئے فکری کوئی
بات نہیں ہے۔ وہ (مجاہد بن موی ) آپ کا ہاتھ چوم رہے تھے اور رور ہے تھے اور رور ہے تھے اور رور ہے تھے اور رحمہ بن منبل
کہدرہے تھے: اے ابوعبداللہ! مجھے کھی تھی حق ما مائے۔ تو آپ (احمہ بن منبل
رحمہ اللہ) نے ان کی زبان کی طرف اشارہ کیا (کہا پی زبان کی حفاظت کرو)۔
(منا قب الام احمد ابن الجوزی می کے موسندہ تھے)

قار کمین کرام! راقم الحروف نے آپ کے سامنے امام اہلِ سنت احمد بن حنبل رحمہ الله (متوفی الله مقلم کی تعریف وقتی کے بارے میں مکمل ایک سو (۱۰۰) محدثین اور مشہور علماء کے اقوال وروایات سجح لذاتہ وحسن لذاتہ سندوں اور مکمل حوالوں کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں۔ بہت سے اقوال کو اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔مثل سوار القاضی رحمہ الله کا آپ کی

مقالات عقالات علم عالم علم المحتالات المحتالات المحتالات المحتال المحتالات ا

تعریف و ثنا کرنا، دیکھیے مناقب الا مام احمد لا بن الجوزی (ص ۲۰۰۷ وسندہ صحیح) بہت سے علاء شلا ابن تیمیہ، ابن القیم ، بینی اور سیوطی وغیر ہم کے حوالے بھی طوالت کے خوف سے چھوڑ دیئے ہیں۔

جواتوال سيح وصن لذات سندسة تابت نبيس تقديل في جان بوجه كرانيس جهور ديا به كونكه ضغيف روايات ميس كوئى جست نبيس بوتى اور ندان ساستدلال كرنا سيح بوتا ب مثلاً حافظ ابن عساكر رحمه الله في سند كساته عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائى سه نقل كياكه مير دوالد (امام نسائى رحمه الله ) فقل كياكه مير دوالد (امام نسائى رحمه الله ) فقل كياكه مير دوالد (امام نسائى رحمه الله ) فقل كياكه مير دو الد الأئمة "(تاريخ وشق ج ص ١٩٥١)

لیکن غبدالکریم بن النسائی کی توثیق نامعلوم ہے۔عبدالکریم کا ذکر بغیر توثیق کے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

الانساب للسمعانی (٣٨٣٥) وتاریخ الاسلام للذہبی (٢٩٧٢٩) [توفی سنة ٣٣٧ه ٥] الانساب للسمعانی (٢٩٩٧٥) [توفی سنة ٣٣٧ه ٥] البندائية سندعبد الكريم كی جہالت كی وجہ سے ضعیف ہے۔ تنبيبہ بلیغ : امام نسائی نے امام احمد کوفقہا عِراسان میں ذکر کیا ہے۔

(آخركماب الضعفاء ص١٤٢، دوسر انسخ ص١١٣)

میں نے ان راویوں کے حوالے بھی قصداً ترک کردیئے ہیں جن سے امام احدر حمہ اللہ کی توثیق وتعریف ثابت ہے مگروہ راوی بذات ِخودضعیف تصے مثلاً:

سفیان بن وکیع بن الجراع (متوفی ۲۴۷ھ)نے کہا:

''أحمد عندنا محنة ، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق'' بهار يزويك احدا زمائش بين، جس في احدكوبراكها تووه خص بهار يزويك فاس بــــــ (تاريخ بغداد ٢٠/٥٢٥ وسنده سيح)

بیقول سفیان بن وکیع بن الجراح سے تو باسند سمجھ ثابت ہے لیکن سفیان بن وکیع بذات خود است و مراق کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ویکھئے التاریخ الصغیر للا مام ابخاری (۲۸۵۵)

مقالات عالت

وتقريب التهذيب (٢٥٥٦) وغيرها

امام احمد کی مدح پرتمام علاء کا اجماع ہے جسیا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب' مناقب الا مام احمد' میں لکھا ہے۔ (دیکھئے سے ۱۳۷) مشہور کتاب' مناقب الا مام احمد ' میں لکھا ہے۔ (دیکھئے سے ۱۳۷) منعمید بلیغ: ابو حاتم الرازی نے امام احمد کو علم حدیث میں ان کے استاذ امام شافعی پرترجیح دی ہے۔ (دیکھئے مناقب احمص ۵۰۰ دسند صحح)

حافظ ابن الجوزي لكصة بين:

"ولما وقع الغرق ببغداد في سنة أربع و حمسين و حمس مائة، وغرقت كتبي، سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد" جب بغداد (۵۵۴ه ) يس سلاب سخرقالي موكى توميرى كتابين بحى ياني يس دوورق امام احمد كه الته سے لكھ وئے تھے۔ (مناقب احرص ۲۹۷)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان دوور توں کو پانی میں غرق ہونے سے بچالیا۔ و الله علی کل شئی قدیو.

# فهرست اسائة محدثين

اس مضمون میں جن محدثینِ کرام اور علمائے عظام سے امام احمد بن صبل رحمہ الله کی توثیق و تعریف فقل کی ہیں: توثیق وتعریف فقل کی گئی ہے، ان کے نام حروف جہا کی ترتیب سے درج ذیل ہیں:

(١) ابراتيم بن اسحاق الحربي: ٢٥ (١) ابراتيم بن خالد، ابوثور: ١٢

(٣) ابراجيم بن ثاس:٩٢ ملي يعلى: قاضي ابن الي يعلى: قاضي ابن الي يعلى

(٣) ابن الجارود: ۵۷ (۵) ابن الجزرى: ۹۲

(٢) ابن الجوزي:۵۵ (۵) ابن حبان:٣٠ (٢)

(۱ ) این قریم ۳: ۸۹ این فزیم ۱۳: ۸۹

| (۱۱) ابن عدى:۵۸                                            | (۱۰) ابن سعد: ۲:                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (۱۳) ابن کثیر:۴۰                                           | (۱۲) ابن عسا کر:۵۸                           |
| 🖈 ابن المديني:على بن عبدالله                               | (۱۲) این ما کولا: ۲۸                         |
| 🌣 ابن الهنادي:احمد بن جعفر بن محمد                         | 🖈 ابن معین: کیجی بن معین                     |
| 🌣 ابن النحاس: عيسى بن محمه                                 | 🖈 این منده: نیخی بن منده                     |
| 🌣 ابن پونس:احد بن عبدالله                                  | 🖈 ابن واره:محمر بن مسلم                      |
| (١٦) ابو بكربن الې شيبه:۳۴                                 | (١٥) ابواساعيل الهروى:٨                      |
| 🖈 ابوثور: ابراہیم بن خالد                                  | (۱۷) ابوبکرالمروزی:۹۵                        |
| (١٩) ابوحاتم الرازى: ٧                                     | (١٨) ابوجعفر النفيلي : ٩                     |
| 🖈 ابوخیشمه:زهیر بن حرب                                     | (۲۰)ابوالحن الاشعرى:۲۲                       |
| (۲۲) ابوالربیج الز ہرانی:۵۹                                | (۲۱) ابوداودالسجستانی:۱۷                     |
| (۲۴۷) ابوعاصم النبيل:۲۹                                    | (۲۳) ابوزرعه الرازى:۱۸                       |
| (٢٥) ابوعبدالله الحاكم:٢٦                                  | 🖈 ابوعبدالله البوشخي جمه بن ابرا ميم بن سعيد |
| 🖈 ابوعميرالرملي عيسي بن محر بن المحباس                     | 🖈 ابوعبيد:القاسم بن شٰلام                    |
| (۲۷) ابومزاحمالخا قانی:۹۳                                  | (٢٦) ابوالقاسم الطبر اني:٨٣                  |
| (٢٩) الوقعيم الاصبها في ٢٣٠                                | (٢٨) ابومعمر القطيعي: ٣٩                     |
| (۱۳) ابویعلیٰ الخلیلی: ۲۰                                  | (۳۰) ابوالوليدالطيالي:۲۸                     |
| (۳۲) احمد بن ابرہیم الدور قی ۲۵:                           | 🖈 ابواليمان:الحكم بن نافع                    |
| (mm) احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله عرف ابن المنادى: ٩٣ |                                              |
| ·                                                          | (۳۴ ) احد بن سعیدالداری:۹۸                   |
| (۳۲) احد بن محد بن ابوب:۵۱                                 | (۳۵) احمد بن عبد الله بن بونس:۲۱             |
| (۳۸) اسحاق بن را ہویہ: ۳۰                                  | (۳۷) ادریس بن عبدالکریم الحداد:۳۱            |

مقالات مقالات

(۳۹) اساعیل بن خلیل الخزاز:۲۲ الاشعرى: ابوالحس ☆ الاصبها ني:ابونعيم (۴۰)البخاري:ا ☆ البغدادي:خطيب ☆البزار:خلف بن بشام (۴۱) بشربن الحارث الحافى:۲۲ البغوى:عبدالله بن محمد ☆ البوشجي جحربن ابراہيم (۳۲) بھی بن مخلد:۸۵ ☆ الجرجائي:عبدالله بن يوسف (۳۳) البيهقى: 29 ☆البهضمي:نفربن على (۴۴۴)جعفر بن احمدالسراح:۸۸ ☆ الحافي: بشربن الحارث (۴۵) حارث بن اسدالمحاسبی: ۲۸ ☆ الحاكم: ابوعبدالله (۲۷) حجاج بن الشاع : ۹۷ ☆الحربي:ابراهيم بن اسحاق الحداد:ادريس بن عبدالكريم (١٨) الحكم بن نافع ، ابواليمان: ١٤ (۷۷) الحن بن الربيع:۳۲ ☆ الخزاز:اساعيل بن خليل ﴿ خا قانی: ابومزاهم (۵۰)خلف بن بشام البز ار:۵۵ (۴۹)خطیب البغد ادی:۲۷ ئے نخلیلی:ابویعلیٰ ☆الدورقي:احمه بن ابراہيم ☆ الذبلي:محد بن يجيٰ (۵۱)زېمي:۸۵ ☆ الرملي عيسني بن محمد 🏠 الرازي:عبدالرحن بن ابي حاتم ،ابو حاتم ،ابوزرعه ☆ الزيراني: ابوالرئيع الزبيري مصعب بن عبدالله ☆ البحيةاني:ابوداور (۵۲)ز ہیر بن حرب، ابوخیثمہ: ۲۱ (۵۳) سریجین یونس:۵۳ ☆ السراح! جعفر بن احمد (۵۵)الشافعی:۲۷ (۵۴)سليمان بن داودالهاشمي:۹۴ ☆ الطبر اني:ابوالقاسم (٥٦) الضياء المقدى: 22 (۵۷)عباس بن عبدالعظیم: ۳ الطيالسي: ابوالوليد

مقَالاتْ

(۵۹)عبدالرحل بن ابي حاتم الرازي:۳۸ (۵۸)عبدالاعلی بن جمادالنرس:۴۶ (۲۰)عبدالرحن بن مهدی:۱۰ (۱۲)عبدالرزاق بن بهام:۹۹ (۲۳)عبدالله بن يوسف الجرجاني:۸۲ (۲۲)عبدالله بن محد البغوي: ۵۹ (۲۴)عبدالوباب الوراق:۲۲ (۲۵)عبیدالله بن عمرالقوار بری: ۴۸ (۲۷)العجلي:۵ (۲۲)عثمان بن الي شيبه: ۴۵ (۹۸)علی بن حجر:۲۳ (۲۹)على بن عبدالله المدين: ۱۵ (4) عيسلي بن محمد بن النحاس، ابوعمير الرملي : ٣٤ (44)عمروبن محمدالناقد: ۲۱ (۷۲)الفتح بن شخرف: ۲۹ ☆ الفارى: يعقوب بن سفيان (القاسم بن سلام، ابوعبيد: ١١ (۷۴) قاضى ابن الي يعلى :۸۱ ئ القطان: يحيٰ بن سعيد (۷۵) قتیه بن سعید:۸ ☆ لقطيعي :ابومعمر ☆القوارىرى: عبيدالله بنعمر (۷۷) مجامد بن موسیٰ: ۱۰۰ ☆ المحاسي: حارث بن اسد 🖈 محمد بن ادريس الرازي: ابوحاتم الرازي (24) محربن ابراهيم بن سعيد البونجي : ٣٥ 🖈 محربن ادريس الشافعي: الشافعي 🖈 محمر بن اساعيل البخاري: البخاري (۷۸) محد بن بكار بن الريان:۵۲ (94)محمر بن جعفرالور کانی: ۵۰ (۸۰) محمّد بن عبدالملك بن الى الشوارب: ۲۵ (۸۱) محمد بن مسلم بن واره: ۱۳ (۸۲) محمد بن بارون أنحر مي:۲۰ (۸۳)محرين يحيى الذبلي النيسا بوري: ۲۷ ر خالخر می:گرین ہارون ☆ المروزي: ابوبكر (۸۴)المزى:٨٨ (٨٥)مسلم بن الحجاج النيسا بوري:٢ (۸۲)مصعب بن عبدالله الزبيري:۳۳ ☆ المقابرى: يحيىٰ بن ايوب ☆ المقدى:الضياء (٨٤) موى بن حزام: ١١ 🖈 موىٰ بن عبيدالله بن يحيٰ بن خا قان: ابومزاحم الخا قاني 🕟 (۸۸) مهزا بن يحيٰ ٢٣٣٠

☆ النبيل:ابوعاصم ☆الناقد:عمروبن محمر (۸۹) نصر بن علی اجبهضمی: ۲۴ 🖈 النرسي:عبدالاعلى بن حماد النيسابوري:مسلم/محدبن يحييٰ 🏠 انفیلی :ابوجعفر ألوراق:عبدالوہاب الواسطى: يزيد بن بارون (٩٠) وكيع بن الجراح: ٩١ ☆ الوركاني:مجربن جعفر 🖈 الهاشمى: حليمان بن داود ثرالبروى: ابواساعيل (٩٢)الهيثم بن جميل: ٢٠٠ (٩١) بلال بن العلاء: ٢٠ (٩٣)الهيثم بن خارجه:٢٢ (۹۴) يجي بن ايوب المقابري:۵۳ (٩٢) کیلی بن معین:١٩ (9۵) يخي بن سعيد القطان: ٣٩ (۹۸) يزيد بن بارون الواسطى: ۱۸ (٩٤) يجي بن منده:٨٣ (۱۰۰) يعقوب بن سفيان الفارس: ٣٦ (99) ليقوب بن ابراميم بن سعد: ٢٣ منبيد اس مضمون ميس اشعار كرج مين أستاذ محرم حافظ عبد الحميد از برهظه اللدك فیتی مشوروں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جزاہ الله خیراً

امام احد کا ذُہد

ا مالح بن احمد بن خنبل رحمه الله (متوفى ۲۲۲ه) فرمات مين:

"كان أبي ربما أحذ القدوم وخوج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربما خوج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربما خوج إلى السحان يعمل الشي فيحمله بيده "مري ابالعض اوقات تيشر لي البيخ باته سے كام كرن نے كے لئے آبادى تشريف لے جاتے وروه بعض اوقات دكاندار سے لكڑ يؤل كا كھا اوركوئى چيز خريد كرخودا تھا كر اگم) لاتے تھے ورماقب الام احملاين الجوزئ س ١٤٥ وسنده جي

٢\_ امام احدر حمد الله فرمات ين:

میں سرحدوں کی طرف (جہاد کے دوران میں لکڑیاں جمع کرنے کے لئے ) پیدل چل

مقَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِي عَالِيْ عَالِي عَالِي عَالِي عَالِي عَلَيْكِ عِلَيْكِ عِلْمُ عِلَيْكِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكِ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلِمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِلِمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِلِمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِلِمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْ

کر جاتا تھا پھر ہم ( لکڑیاں ) انٹھی کرتے تھے۔ میں نے ( بعض ) لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے کھیت ( فصل ) خراب کررہے ہیں ۔کسی آ دمی کے لئے بیہ جا ئزنہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے کھیت ( فصل ) میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو۔

(منا قب الامام احرص ٢٢٥ وسند أصحيح)

### ٣- صالح بن احمد بن عنبل في مايا:

"میں نے دیکھا کہ بعض اوقات میرے ابا (روٹی کا خشک) مکڑا (زمین ہے) اُٹھاتے، پھراس سے غبارصاف کرتے، پھراسے بیالے میں رکھ دیتے، پھراس پر پانی ڈال کراہے بھگوتے پھراسے نمک کے ساتھ کھالیتے۔ میں نے آپ کو بھی انار، سفر جل (ناشیاتی نما پھل) اور دوسرے پھل خریدتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ ہندوانہ (تربوز) خرید کراہے روٹی، انگوریا کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کوکوئی (ایسی) چیز خریدتے ہوئے نہیں دیکھا۔۔۔'

(منا قب احدص ۲۵۱ وسنده صحح)

٣- عبدالله بن احمد بن طنبل رحمه الله (متوفى ٢٩٠هـ) فرمات بين:

"میرے اباصرف معجد بنماز جنازہ اور مریض کی بیار برسی میں ہی نظر آتے تھے۔ آپ بازارول میں چلنا پھرنالپندنہیں کرتے تھے۔" (منا قبالا مام درس ۱۲۵۰،۲۷۹ وسندہ میج)

۵۔ عبداللد بن احد بے دوسری روایت میں آیا ہے:

میرے ابا ، لوگوں میں سب سے زیادہ تنہائی پرصبر کرنے والے تھے۔ وہ صرف مجد، جنازہ اور مریض کی بیار پری میں بی نظر آتے۔وہ بازاروں میں چلنا نالپند کرتے تھے۔ (منا تب احمص ۱۸۰ ومندہ مجع)

٢- عبداللد بن احدفر مات بين:

''جب میرے ابا بڑی عمر کے اور بوڑھے ہوگئے تو قراءتِ قر آن اورظہر وعصر کے درمیان کثرت نوافل میں (اور زیادہ)مصروف ہوگئے۔ میں جب اُن کے پاس

جاتا تو نمازے رُئے بھی بات کرتے اور بھی خاموش رہتے۔ یدد کھے کرجب میں باہر جاتا تو دوبارہ نماز شروع کردیتے تھے۔ میں دیکھنا کہوہ کثرت سے خفیہ طور پر قراءتِ قرآن میں گئے رہتے تھے۔'' (مناقب الامام احرص ۲۸۸ وسندہ سیح)

#### 2\_ ابوبكر المروذي رحمه الله فرمات بين:

''میں تقریباً چارمہینے ابوعبداللہ (احمد بن ضبل) کے ساتھ معسکر (جہادی چھاؤنی) میں رہا ہوں۔آپ رات کا قیام اور دن کی قراءت بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ نتم قرآن کب کرتے تھے مجھے اس کا پتانہیں چلتا تھا کیونکہ آپ اسے خفیہ رکھتے تھے۔'' (مناقب احرص ۱۹۸ دسندہ مجھے)

## ٨ عبدالله بن احد بن منبل رحمه الله فرمايا:

''میرےاباروزاندون رات میں تین سو (۳۰۰) نوافل پڑھتے تھے۔ جب کوڑے گئے کے بعد بیار ہو کر کمزور ہو گئے تو روزاندون رات میں ایک سو بچپاس رکعتیں پڑھتے ۔ آپ روزاند قرآن مجید پڑھتے ہے۔ آپ روزاند قرآن مجید کا ساتواں حصہ تلاوت فرماتے ، ہرساتویں دن تکمیل قرآن کرتے ۔ ہر ہفتے آپ کا ایک ختم مکمل ہوجا تا تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑ اساسوتے پھرضی تک نماز اور دعا میں مصروف رہے۔'' (مناقب احمی ۲۸ وسندہ جی

آپ بھین سے ہی شب بیدار تھے۔دیکھے کلمات تو ثق:۹۲

9۔ آپ بہت ہی تھوڑا کھانا کھاتے تھے جیسا کہ (آپ کے شاگرد) ابو بکر الروذی رحمہ اللہ نے بیان کیاہے۔ دیکھئے منا قب احمد (ص۳۷۳ دسندہ صیح)

۱۵ ام ابوداودسلیمان بن الاشعث البحستانی رحمدالله فرماتے ہیں:

(عباس خلیفہ) متوکل نے آپ (احمد بن منبل) کو بلایا۔جب آپ اس کے پاس پنچے تو اس (متوکل) نے تھم دیا کہ کل خالی کر کے آپ (احمد) کے لئے بچھونے ( قالین) بچھا دیئے جائیں ۔روزانہ اس کے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اُس نے مطالبہ کیا

اا۔ امام احمد رحمہ اللہ دنیا کے فتنوں سے بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ نے فرمالیا:
"میں (کوڑوں کی سر اوالے دنوں میں) موت کی تمنا کرتا تھا اور (اب) بیم معاملہ
اُس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ دین کا فتنہ تھا۔ میں مار اور قید برداشت کر لیتا تھا
(لیکن اب) بید نیا کا فتنہ ہے۔" (منا قب احمر سے 22 دسندہ سے ج

١٢ - امام احدين منبل رحمه الله في مايا:

" لما حملت إلى الدارمكثت يومين لم أطعم ، فلما ضربت جاؤني بسويق فلم أشرب وأتممت صومي"

جب مجھے (جیل والے) گھرلے جایا گیا تو دودن میں نے پچھنہیں کھایا۔ پھر جب مجھے کوڑے مارے گئے تو وہ میرے پاس ستو کا شربت لائے کیکن میں نے نہیں پیا اورا پناروز مکمل کیا۔ (مناقب الا ام احرص ۳۳۵ وسندہ صحح)

١١- صالح بن احد بن منبل فرمات بين:

''ایک شخص جوکوڑوں وغیرہ کی مار کا علاج کرتا تھا،اس نے میرے والد (احمد بن حنبل ) کودیکھا تو کہا: میں نے وہ آ دمی بھی دیکھا ہے جسے ہزار کوڑے لگائے گئے تھے گرمیں نے ایسی مانہیں دیکھی۔ پشت اور سینے پر مارے نشانات تھے۔ پھراس نے سلائی لے کر بعض زخموں میں داغل کی اور کہا کہ بیسلائی زخم کے منہ تک نہیں کئی ہے۔ وہ آکر آپ کاعلاج کرتا تھا۔ آپ (اہام احمد) کے چبرے پرجمی کئی ضربیں لگی تھیں۔ جتنی دیراللہ نے چاہا آپ منہ کے بل (زمین پر) پڑے درہے۔ پھر فر مایا: بید ایک چیز (زخم کی پھٹی ہوئی کھال) ہے جسے میں کا ٹنا چاہتا ہوں۔ وہ طبیب چیئے سے کھال پکڑتا اور چیری ہوئی کھال) ہے جسے میں کا ٹنا چاہتا ہوں وہ طبیب چیئے سے کھال پکڑتا اور چیری سے کا ٹنا تھا۔ آپ (اہام احمد) اس پر صابر وہ تاکر تھے اور اللہ کی حمد وثنا بیان کررہے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کوشفادی مگر کئی مقامات پر زخموں کا در د باقی رہا، آپ کی پشت پر وفات تک کوڑوں کی ضرب کا اثر باقی رہا۔ رحمہ اللہ آپ فی بہتا ہوں کہ میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر مرابر ہوجائے تو بھی غیمت کہ میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر مرابر ہوجائے تو بھی غیمت ہے۔' (مناقب احمد ۱۳۳۷ میں دوجود)

وحاتم الرازى رحمه الله فرماتے تھے:

''امام احمد کوکوڑے لگنے کے تقریباً تین سال بعد میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا:

کیا ضربوں کے اثر ات زائل ہو گئے ہیں؟ تو انھوں نے بایاں ہاتھ نکال کر بتایا کہ

پیشل ہو چکا ہے اور اس کا دروا بھی تک محسوں ہور ہاہے۔' (منا قب احمص ۱۳۳۷ وسندہ بھے)

مند بید: امام اہلِ سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوخلق قرآن کے مسئلے پر طالموں نے کوڑے

دگائے تھے جن کا نہ ہی سر دار احمد بن الی دوا دنا می ایک شیطان تھا۔

امام احداورتمام اہلِ سنت کا بی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ جبکہ ابن الی دواد معتزلی ہی کہتا بھرتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ (معاذ اللہ) اس خبیث معتزلی نے بے وقوف حکمرانوں کواپنے ساتھ ملا کرجہی بنالیا تھا۔ ۱۱۔ امام احمہ بن خبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کومعاف کردیا تھا جھوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انھیں کوڑے لگائے تھے۔ (دیکھے منا قب الا مام حرص ۱۳۳۲ وسندہ ہے) مار امام عبد الرزاق بن ہمام الصنا انی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امام) احمد ہمارے پاس تقریباً دوسال رہے۔ میں نے آخیس دینار ( یعنی بہت زیادہ دولت) دینے کی کوشش کی مگر انھوں نے قبول کرنے سے اٹکار کر دیااور فرمایا:

"أنا بخيو" "ميل خمريت سے جول - (مناقب احرص ٢٢٦ وسنده سن)

۱۷۔ امام احمدائی جیل کے ساتھی محمد بن نوح (رحمہ اللہ) کا ذکرِ خیر کرتے تھے جس نے آپ کو قید کی حالت میں نصیحتیں کی تھیں کہ نابت قدم رہیں ، آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ تمام لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ۲۱۸ھ میں محمد بن نوح رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو امام احمد نے جیل میں ہی ان کا جنازہ پڑھا۔

( د کیمے منا تب احمص ۳۱۲،۳۱۵ وسنده صیح ، وتاریخ بغداد۳۲۳/۳۱ وسنده صیح )

ا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر (عباسیوں کے مقرر کردہ ایک حکمران ) نے امام احمد سے ملا قات کی کوشش کی مگر آپ نے ملاقات سے اٹکار کردیا۔ (دیکھنے مناقب احمد ص40 ہے۔ وسندہ سے) آپ حکمرانوں اور دونت سے بہت دور بھا گئے تھے۔ رحمہ اللہ

#### سيرتاحمه

ا۔ امام احمداینے سراور داڑھی کوتر یسٹھ (۱۳) سال کی عمر میں بھی مہندی لگاتے تھے۔ دیکھئے صلیۃ الاولیاء (ج۹ص ۱۲ اوسندہ صحیح) ومنا قب احمد (ص۲۰۸ وسندہ صحیح) ۲۔ نوح بن حبیب رحمہ اللّٰد (متو فی ۲۴۲ھ) فرماتے ہیں:

'' میں نے ۱۹۸ ( ہجری ) میں دیکھا ( امام ) ابوعبداللہ احمد بن حنبل ( رحمہ اللہ ) مسجد خیف (مِنی ، مکمہ ) مین ، ایک ستون سے ٹیک لگائے اصحاب الحدیث کوفقہ اور معدیث کا درس دے رہے تھے۔'' معدیث کا درس دے رہے تھے۔'' معدیث کا درس دے رہے تھے۔'' وطیبۃ الاولیاء جمع میں ۱۹۲۸ دردہ میجی )

## ٣- صالح بن احد بيان كرتے ہيں:

''میرے اباکی ایک ٹو پی تھی جے انھوں نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا،اس (ٹوپی) میں رُوئی تھی۔ جب آپ رات کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اسے پہن لیتے مقَالاتْ عَالاتْ 385

تھے۔آپ کثرت سے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔" (مناقب احمرص ۱۸۵ دسندہ جھے) سم۔ امام احمد ہر جمعے کو تلاوت قرآن مکمل کرتے تھے۔اس کے بعد آپ دعا کرتے اور آپ کے بیچے وغیرہ آمین کہتے تھے۔ (دیکھے مناقب احمرص ۳۹۹ دسندہ بھیے)

## وفات حسرت آيات

ا - عبدالله بن احمد بن عنبل فرمات مين:

''فما سمع أبي يئن في مرضه ذلك إلى أن توفي رحمه الله ''مير ابا كى يمارى ين أن كى وفات تك كى في يم كرائيداورآه كرنے كى آواز نہيں سُنى \_ (طية الاولياء ج٥٠٥ ١٨ دسند مجمع مناقب الامام مرس ٨٠٨)

۱- ابوالنفر اساعیل بن عبدالله بن میمون بن عبدالحمیدالعجلی رحمهالله (متوفی ۱۷۵ه) فرمات بین: میں ابوعبدالله (احمد بن عنبل) کے پاس آپ کے آخری زمانے میں ملاقات کے لئے آیا۔ آپ باہرنکل کر دہلیز پر بیٹھ گئے تو میں نے بوچھا: اے ابوعبدالله! آپ بعض نقهی مسائل میں توقف کرتے تھے، کیا اب آپ نے ان میں کوئی موقف اختیار کرلیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اے ابوالنفر بیر (دنیا ہے) روائلی کا وقت ہے، یمل کا زمانہ ہے۔''
آپ اس قسم کی با تیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اُٹھ کھڑے ہوئے۔

(مناقب الامام احرص ۲۸۸ وسنده حسن)

س\_ ابوبكرالمروذى فرماتے ہيں:

''ابوعبرالله (احمد بن صنبل رحمه الله) مرتبع الاول ۲۳۱ هده می رات کو بیار موے اورنو (۹) دن بیار رہے ''(مناقب احرص ۴۰۰ سند میچ)

عیادت کرنے والے لوگ گروہ در گروہ آگر آپ کوسلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشادے سے جواب دیتے تھے۔ ابن طاہر (حاکم) اورقاضیوں نے عیادت کی اجازت مائی مگرامام احمد نے اضیں اجازت نہیں دی۔ آپ نے اپنی آخری بیاری میں چھوٹے معصوم بچول کوئلا کر بیارسے ان کے مروں پر ہاتھ رکھا۔ آپ بیٹے کراور لیٹ کرنماز پڑھتے تھے۔

مقالات عالم

اس حالت میں بھی رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے تھے۔

(مروذی فرماتے ہیں:) جعرات کے دن میں نے آپ کو دضوکرایا تو آپ نے فر مایا کہ (میری) انگلیوں کا خلال کرو۔ جعہ کے دن آپ لا الہ الا الله پڑھ رہے تھے اور اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف چھیر رکھا تھا۔ دو پہرسے پہلے آپ کی روح جسم سے نکل گئی اور لوگوں نے (گُلی) کو چوں میں ) رونا شروع کر دیا گویا کہ ساری و نیا تباہ ہوگئی ہے۔

(مناقب احرص ٢ مها وسنده صحيح)

## س- صالح بن احد بن عنبل فرماتے ہیں:

"جعل أبي يحوك لسانه إلى أن توفي "ميركابا (وفات كوتت) الني زبان للات رجحي كوفت موكئ [يعني (كلمه طيب) كاذكر كررب تته\_]

(مناقب احرص ٩٠٠٩ وسنده صحيح)

۵ ابوالحس على بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغونى البغد ادى الحسنبلى رحمه الله (متوفى ۵۲۷ هـ) فرمات بين:

"كشف قبر إمامنا أحمد بن حنبل حين دفن الشريف أبو جعفر إلى جانبه، وجثته لم تتغير وكفنه صحيح لم يبل"

جبشریف ابوجعفر کو (احمد بن حنبل رحمه الله) کی قبر کے پاس دفن کیا گیا تو ہمارے امام احمد بن حنبل کی قبر کھل گئی۔ آپ کا جسم تبدیل نہیں ہوا تھا (صبح وسالم تھا) اور کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ (مناقب الامام حرس ۱۸۸۹ دسند سجع)

 ۲- محد بن مہران الجمال ، ابوجعفر الرازی رحمہ اللہ ، ثقة حافظ (متونی ۲۳۹ھ) نے امام احمہ
 کی وفات پر آپ کے بارے میں ایک بہترین خواب دیکھا تھا جسے یہاں ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ (دیکھے مناقب الامام احرص ۳۳۵ وسند ، شیح)

ے۔ امام ابوداودسلیمان بن الاشعث البجستانی رحمہ اللہ نے ۲۲۸ صیس امام احمد کے بارے میں ایک بشارت والاخواب دیکھا تھا۔ (دیکھئے منا قب احدص ۴۲۹ دسند، هیچ) مقالات مقالات

اس خواب اور دوسرے خوابوں کے یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص فائدہ ہے۔ دمین کا دار و مدارخوابوں پرنہیں بلکہ دلائل پرہے۔ والجمد للّٰد

# امام احمد کی کتابیں

ا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو کتا ہیں لکھی یا لکھوائی ہیں ان میں سے چند کے نام درج ذمل ہیں:

ا۔ مندالا مام احمد (چیجلدوں میں کافی عرصے ہے مطبوع ومعروف ہے۔اب حال ہی میں تحقیق وتخ تا کے ساتھ بچاس جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔)

۲۔ کتاب فضائل الصحاب ( دوجلدول میں الشیخ الصالح الامام وصی الله بن محمد عباس البندی المدنی الله بن محمد عباس البندی المدنی المکی حفظ الله کی تحقیق سے مطبوع ہے )

س۔ کتاب الزہد (ایک جلد میں مطبوع ہے)

س- كتاب الاشربه (ايك جلد مين مطبوع م)

۵۔ احکام النساء (ایک چھوٹاسارسالہ ہے جوچھیا ہواہے)

٢\_ كتابالايمان (؟)

4\_ كتاب النوادر (؟)

بعض الناس نے بغیر کسی دلیل کے'' کتاب فضائل الصحابۂ' کوامام احمد کے صاحبز ادے عبد اللہ میں احکام نے منسد کی است میں اللہ علم

عبدالله بن احمد کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم

۸۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (دوجلدوں میں مطبوع ہے۔ شخ وسی الله المکی کی تحقیق ہے۔ چھی چھی ہے۔)

" تنبيد: امام احمد بن منبل رحمه الله ي بعض كتابين اوررسال منسوب بين جوكة عقق ميدان مين قطعاً تابت نبين بين مثلاً " كتاب الصلوة "موضوع ب- ( و يكين سيراعلام المنبلاء حااص مين قطعاً تابت نبين بين مثلاً " كتاب الصلوة " موضوع ب- ( و يكين سيراعلام المنبلاء) " رسالة المسي في صلاته " باطل ب- مسالة المسي في صلاته " باطل ب- ( و يكين النبلاء الرسالة المسيد)

مقالات 388

"الردعلى الجهمية "موضوع ب- (النبلاء اله ١٨٧)" رسالة الاصطخري" فابت نبيل ب- ويكفئ الهر ١٨٧) وطبقات الحنابلة بتعلقى الهر ٢٨٠) مددك نام، امام احمد كاخط بحى باسترضيح ثابت نبيل ب- (ديم يصطبقات الحنابلة الهر ٣٣٥ - ٣٣٥). مسدد كان ما مام احمد كامتعلق شبهات كان اله

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
امام اللي سنت شخ الاسلام احمد بن محمد بن طبل رحمه الله (متوفى ۲۲۱ه) كى كتاب
"المسند" مسند امام احمد شين كرام كے مابين بميشم شهور ومعروف ربى ہے۔اس مسندكى
خصوصيتوں پر حافظ الوموكى المدينى رحمه الله (متوفى ۵۸۱هـ) نے "خصالت المسند" كے تام
سے ایک رساله لکھا ہے جو سندا حمد (بخشين احمر محمد شاكرج اص ۲۲ تا ۲۷) كے ساتھ مطبوع و
معروف ہے۔ ابوموكى محمد بن الى بكر المدينى رحمہ الله كے بارے ميں حافظ ذہمى كہتے ہيں:
"الإمام العقلامة، الحافظ الكبير، النقة، شيخ المحدثين ..."

(سيراعلام النيلاء ١٥٢/١٥١)

چونکہ چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض منکرین حدیث نے مندالا مام احمد کے بارے میں خودساختہ شکوک وشہبات تراشنے کی کوشش کی ہے لہذا اس مخضر وجامع مضمون میں منداحمد کا تحقیقی ثبوت اساءالرجال، کتب حدیث اور نا قابلی تر دید دلائل سے پیش خدمت ہے:

# منداحد کا ثبوت بیرونی دلائل سے

- امام عبدالله بن احمد بن عنبل رحمه الله (متوفى ١٩٠ه ) فرمات بين:

"سألت أبي عن عبدالعزيز بن أبان ، قال: لم أخرج عنه في المسند شيئاً " ميس نے اپنے ابا (احمد بن خنبل رحمه الله) سے عبدالعزيز بن ابان (ايك متروك راوى ) كے بارے ميں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: ميس نے اس سے" المسند"

## میں کوئی روایت درج نہیں گی۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ج عمل ۱۵۷ نقره: ۱۸۵۸ دوسرانسخه: ۵۳۲۷، كتاب الضعفاء الكبير مقتلي ۱۶/۳ دسنده صحح ، الكامل لا بين عدي ۱۹۲۷، دوسرانسخه ۲ ۳/۵۰۳ ماريخ بغداد ۱۳۴۵ م)

#### ٢\_ عبدالله بن احد فرمات بين:

"وضوب أبي على حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ولم يحدثنا بها في المسند" اورير ابا (احدين خبل) في كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ولم عمرو بن عوف (ايك خت ضعيف راوى) كي (بيان كرده) حديثول كوكاث ديا اور جميل به حديثين "المسند" بين نها كيل -

(كمّاب العلل دمعرفة الرجال اراا افقره: ١٣٩٥)

س حنبل بن اسحاق بن حنبل بن بلال بن اسدالشيبانى رحمه الله (متونى ٢٥٣ه) نه كها:

" جَمَعَنا أحمد بن حنبل: أنا وصالح وعبدالله وقرأ علينا المسند
وما سمعه منه غيونا " بمين احمد بن حنبل في جمع كيا: مجمع ، صالح (بن احمد بن
حنبل) اورعبدالله (بن احمد) كواور جمين "المسند" سائى، آپ سے ہمارے سوا

(مناقب الامام احمد لا بن الجوزى ص ۱۹ اوسنده حسن ، خصائص المسند لا بي موى المدين ص ۲۱) ٣- ابوعبد الله الحاكم النيسا بورى (متوفى ۴۰،۵ ھـ) نے كہا:

" هذا الحديث في المسند لأبي غبدالله أحمد بن حنبل هكذا " بيعديث ابوعبرالله احد بن ضبل كم منديس اس طرح ب-

(الستدرك جسم ١٥٤ ح١٥٨)

۵۔ ابوالقاسم عیدالواحد بن علی بن بر بان العکیری الحنی (متوفی ۴۵۲ هـ) نے کہا:
 ۳ وله کتاب غریب الحدیث، صنفه علی مسند أحمد بن حنبل"
 اوراس (ابوعمر محمد بن عبدالواحد النحوی الزاہد متوفی ۳۳۵ هـ) نے مند

مقالات

احد بن عنبل ( کی لغوی شرح) پر' نخریب الحدیث' کتاب کھی۔

(تاریخ بغدادج اص ۲۵۹،۳۵۸ سه ۸۲۵ وسنده میچ

۲ - محدث كبيرش الاسلام ابوموى المدين رحمه الله (متوفى ۵۸۱ه ) نے مند احدى خصوصيتوں برساله ' خصائص المسند' ' كھااوركہا:

" وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث" اوريكاب اصحاب الحديث كا تابل اعتادم جع اوراصل كبير -

(خصائص المسندص ٢١)

2- ابوالحن محمد بن احمد بن على بن محمد بن جعفر بن بارون عرف ابن الي شيخ فرمات بين:
"وسمعت من ابن مالك القطيعي جميع مسند أحمد بن حنبل"
اور مين في (احمد بن جعفر) ابن ما لك القطيعي سے ساري منداحد بن عنبل سي ہے۔

(تاریخ بغدادج اص۳۲۴ت۲۲۵ وسنده صحیح)

۸۔ خطیب بغدادی رحمداللہ (متوفی ۲۳ مه می) نے ابن المذہب کے بارے میں کہا:
 " و کان یروی عن ابن مالك القطیعی مسند أحمد بن حنبل بأسره "
 وہ ابن مالک القطیعی سے پوری منداحمد بن ضبل روایت کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد کره ۳۹ ت ۳۹۲۷)

١- ابويعلى الخليلي رحمه الله (متوفى ٢٨٠١ه ٥) في كها:

'' سمع ببغداد مسند أحمد بن حنبل من القطيعي'' اس نے بغداد بیں تطبی سے منداحد بن طبل سی۔

(الأرشاد في معرفة علوم الحديث ار ٢٥٠٠)

•ا الفياء المقدى رحم الله (متونى ٢٣٣ه م) في ايك روايت كيار يين كها: " ولم أرهذا الحديث في مسند أحمد "

اور میں نے بیرحدیث منداحد میں نہیں دیکھی۔ (الاحادیث الخاره ١٨٢٨٥ ٢٢٢)

مقَالاتْ مَقَالاتْ

ا بن نقط البغد ادى (متوفى ٢٢٩ هـ) في كها:

" سمعت منه مسند أحمد وكان شيخًا صالحًا "

میں نے اس سے منداحمتی اور وہ نیک شخصے (التقید ۱۳۷۷ تـ ۱۲۷) ۱۲۔ یا قوت بن عبداللہ الحمو ی (متوفی ۱۲۷ هـ) نے احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک القطیعی کے بارے میں کہا: "وبطریقه یروی مسند أحمد بن حنبل " اوراس کی سند سے منداحمد بن حنبل مروی ہے۔

(مجم البلدان ۱۲۷، ۲۷ ، نیز دیکیئے جم البلدان ج ۲ص ۸۱)

اس طرح ابن الجوزى ، حافظ ذہبى ، حافظ ابن كثير ، حافظ ابن تيميه ، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن جروغير مم في منداحد كوامام احمد بن حنبل سے بطور جزم منسوب كيا ہے۔

شخ محمد ناصر الدين الالباني رحمد الله في كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد "ميں بين (٢٠) سے زياده علاء كا قوال باحوالہ بيش كے بين جومند إحمد كوامام احمد كي تصنيف مانتے بين ۔

مید چند بیرونی و نا قابلِ تر دید دلائل ہیں کہ منداحد امام احمد کی واقعی تصنیف ہے اور سے عظیم کتاب متقد مین ومتاخرین میں مشہور ومتد اول رہی ہے۔ حاکم نیشا پوری نے اپنی مشہور کتاب'' المستدرک' میں امام احمد سے قین سو سے زیادہ روایات کی ہیں۔ مثلاً و کیھئے المستدرک (۱۲٬۵۱۱ میں) والمسند (۲۵۷۷)

# منداحر كي سند كي تحقيق

منداحد کی سند درج ذیل ہے:

" أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن الحصين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقربه، قال: أخبرنا أبو على الحسن بن علي بن سحمد التميمي الواعظ ويعرف

بابن المدهب قراء ة عليه من أصل كتابه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراء ة عليه قال: حدثنا أبو عبدالرحمان عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال..... "

منداحمہ کے نیچلے راوی سے لے کرامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک طند سیح وحسن لذا قہ ہے۔ منداحمہ کے راویوں کامختصر تذکر علی التر تبیب درج ذیل ہے:

منداحد کے پہلے رادی: عبداللہ بن احمد بن عنبل رحمہ اللہ (متوفی ۲۹۰ھ) ہیں۔
 ابن الی حاتم الرازی نے کہا: "و کان صدوقًا ثقة "اوروه تقد صدوق تھے۔

(الجرح والتعديل ج٥ص٧)

خطیب بغدادی نے کہا: ''و کان ثقة ثبتاً فهما '' (تاریخ بغداده ۱۵۷۷) ابن الجوزی نے کہا: ''و کان حافظًا ثقة ثبتاً'' (المنتظم ۱۱۸۱۳) حافظ ابن حجرتے کہا: '' ثقة '' (تقیب البہذیب ۲۳۰۵)

طافظ ذَبِى ئے كَها: ' كان صيئًا ديّنًا صادقًا صاحبَ حديثٍ واتباع وبصر بالرجال'' (براطم النهاء٣١/٥٢٣)

حافظ ابن كثير نه كها: " كان إمامًا حافظًا ثبتًا " (البرايروالنهايراان ١٠٢) ابن الجزرى نه كها: " الثقة الشهير ابن الإمام الكبير"

(غاية النهاية في طبقات القراء ار٥٠٨)

حافظ ذہبی نے کہا: (ابوالحسین احمد بن جعفر ) ابن المنادی نے اپنی تاریخ میں کہا:

"لم يكن أحد روى في الدنيا عن أبيه منه عن أبيه، لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفًا ..... وما زلنا نرى أكابر شيو خنا يشهدون لا بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والمواظبة على الطلب ..."

مقالات مقالات

(تاريخ الاسلام ١٩٩/٢١ واللفظ لد ميراعلام النبلاء ١٣١/١٦٥ وعنده:" أزَّوى " وهو الصواب)

ابن العماد في كها: "وكان ثبتًا فهمًا ثقة "(شدرات الذب ٢٠٣٧)

حا كم نييتا بورى في عبدالله بن احدى بيان كرده حديث كي بار عين كها:

" هذا حديث صحيح بهذا الإسناد"

(المستدرك ١٣٦٦ ح ٤٥٨٥، دومرانسخ ١٧٩٢)

مند احمد کا دوسرا رادی: ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک انقطیعی (متوفی

۹۲۸ه) -

ابو بحرالبرقانی نے طویل کلام کے بعد بالآخر کہا:''و **إلا فھو ثقة ''ورنہ وہ ثقہ ہے۔** در منزور جدور میں میں میں

(تاریخ بغدادج ۴ص ۲۷ ست ۲۹۷ اوسنده میخ )

اوركها: ''حتى ثبت عندي أنه صدوق لايشك في سماعه''

حتی کہ میرے نزدیک ثابت ہوگیا کہوہ سچاہے،اس کے (احادیث) سننے میں کوئی

شک نہیں ہے۔ (ایضاص ۲۷ وسندہ سیح)

ابن الجوزى في كها: "وكان كثير الحديث ثقة" (المنتظم ١١١١٢)

حاكم نے اس كى بيان كرده حديث كوسيح كها۔ (المعدرك٢٣٦/٢)

اوراں شخص پرا نکار کیا جواحمہ بن جعفر پر جرح کرتا تھا۔ حاکم اُس (احمد بن جعفر ) کے حال ،کو

احيما مجمعة تنفيه (تاريخ بغداد ١٠/١٧ دسنده مجع)

ابن الجزري نے كها: "ثقة مشهور مسند" (غاية النهاية في طبقات القراءار ١٢٥٠)

وْبِي نِي كِها: " الشيخ العالم المحدّث" (سراعلام النبلا و١١٠١٠)

اوركها: 'وكان شيخًا صالحًا' (النمر في خرس غرم ١٢٨/٢)

اوركها: "صح ..... صدوق في نفسه مقبول ، تغيّر قليلًا "

(ميزان الاعتدال جاص ٨٤)

فأكره: حافظ ذهبي ميزان الاعتدال مين جس راوي كيماتهن صبح" كي علامت ككيين

مقالات عالم عالم المعالم المعا

تو دہ رادی ان کے نزدیک ثقة ہوتا ہے۔ دیکھئے لسان المیز ان (۱۰۹/۲) اور البدرالمنیر لابن الملقن (۱۸۸۷)

ابن كثر فكها: "وكان ثقة كثير الحديث "(البرايدالنبايراا١١١)

الضیاءالمقدی نے المختارہ میں احمد بن جعفرالقطیعی سے بہت ہی روایتیں کی ہیں۔

مثلًا د يكھيّے (١٦٨٦ ح ٨).

ابونعیم الاصبهانی نے در کہستر جال سیح مسلم ، میں احد بن جعفر سے بہت می روایتیں لی ہیں۔ مثلًا دیکھیے (۱۸۵۱ / ۲۵ م)

> اس زبردست توثیق کے مقابلے میں اب جرح اور اس پر تجرہ پیشِ خدمت ہے: خطیب نے کہا:

"حدثت عن أبى الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك القطيعي مستورًا صاحب سنة كثير السماع [سمع] من عبدالله بن أحمد وغيره إلا أنه خلط في آخر عمره وكف بعده وخرف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه" (تارخُ بدر ١٣٥٥)

اس قول میں خطیب کا استاد نامعلوم وجہول ہے۔ ابوالحس محد بن العباس بن احمد بن محمد بن العباس بن احمد بن محمد بن الفرات البغد ادی رحمہ الله ۳۹۲ هیں بیدا موسے جبکہ خطیب بغدادی رحمہ الله ۳۹۲ هیں بیدا موسے کا وجہ سے مردود ہے۔

ابوالفتح محمد بن احمد بن محمد بن فارس بن ابى الفوارس البغدادى رحمه الله (متوفى ما ١٨٥٠)
 ١١٨ه على المحمد بن محمد بن فارس بن ابى الفوارس البغدادى رحمه الله (متوفى ما ١٨٥٠)

"أبو بكر بن مالك كان مستورًا صاحب سنة، ولم يكن فى الحديث بذاك، له فى بعض المسند أصول فيها نظر ذكر أنه كتبها بعدالغرق"

ابو بكرين مالك مستورصاحب سنت تقااوروه حديث مين قوى نهيس تقاراس ك

مَعَالاتْ

منداحد کے بعض اصول میں نظر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے انھیں غرق (سیلاب) کے بعد لکھا تھا۔ (تاریخ بغداد ۲۶٫۳۰)

حافظ ابن تجرکی تقریب التهذیب اوراصول حدیث کے علاوہ متاخرین کی اِصطلاح میں ثقہ اور نیک آدمی کومستور بھی کہتے ہیں۔ یہ جرح ووجہ سے مردود ہے۔

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

ووم: اس كاتعلق اختلاط سے بے اور اختلاط كاجواب آگے آر ہاہے۔ان شاء الله

۲: خطیب بغدادی نے کہا:

"اور وہ بہت حدیثیں بیان کرنے والا تھا۔اس نے عبداللہ بن احمد سے مند،
کتاب الزہد،التاریخ اور المسائل وغیرہ بیان کئے۔اس کی بعض کتابیں ڈوب گئ خصیں تواس نے وہ نسخے لے کرنقل کر لئے جن میں اس کا ساع نہیں تھا،اس وجہ سے
لوگوں نے اس پر کلام کیالیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس سے روایت اور
حجت بکڑنے میں نہیں رکا۔متقد مین میں سے دارقطنی اور ابن شاہین نے اس سے
روایت کی ہے۔" (تاریخ بغداد ۲۳۷۷)

يرجرح بھى دووجه سےمردود ہے:

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

دوم: اس كاتعلق اختلاط ہے۔

۳: این اللبان الفرضی ( تقدامام ) نے احمد بن جعفر کے بارے میں کہا:

"لا تذهبوا إليه فإنه قد ضعف واختل"

ان کے پاس (حدیث سننے کے لئے ) نہ جاؤ کیونکہ دہ کمزور ہو چکے ہیں اور اختلاط کاشکار ہو گئے ہیں۔ (تاریخ بنداد ۲۲/۵۷)

اس جرح كاتعلق اختلاط سے ہے۔

۔ حافظ ابن الجوزی ، حافظ ذہبی اور علامہ عبدالرحمٰن بن یجیٰ المعلمی الیمانی وغیرہم نے جارحین مقالت عالت

کی جرح کور دکر کے جمہور کی توثیق کو ہی ترجیح دی ہے۔مثلاً ویکھئے انتکلیل بما فی تا نیب الکوثری من الا باطیل (۱را۱۰س۱۰س۱)

ابن الصلاح الشهر زورى نے جب احمد بن جعفر پر اختلاط كى جرح كى تو حافظ ابوالفضل بن الحسين العراقى نے بتايا: واقطنى ، ابن شامين ، حاكم ، برقانى ، ابونعيم اصبانى اور ابوعلى بن المحسين العراقى نے بتايا: واقطنى ، ابن شامين ، حاكم ، برقانى ، البند بہب نے احمد بن جعفر كى حالت صحت ميں اس سے حدیثیں سن میں ۔

و يكفي التقييد والايضاح (ص١٥٥)

حافظ ابن حجرنے کہا:

. "كان سماع أبي على بن المذهب منه لمسند الإمام أحمد قبل إختلاطه ، أفاده شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين"

ابوعلی بن المذہب کا اس ہے منداحمہ کا ساع اس کے اختلاط سے پہلے کا ہے۔ یہ بات ہمارے شخ حافظ ابوالفضل بن الحسین (العراقی )نے بتائی ہے۔

(لسان الميز ان ار١٣٥،١٣٥)

معلوم ہوا کہ منداحمہ کی سندمیں اختلاط کااعتراض مردود ہے۔ ۳۔ منداحمہ کا تیسرا راوی ابوعلی الحن بن علی بن حمد الممیمی عرف ابن المُنذہِب (متو فی ۳۲۴ ھ)ہے۔

الضیاء المقدی نے الحقارہ میں ابن المذہب سے روایت درج کر کے اپنے نزدیک اس کی توثیق کردی۔ مثلاً دیکھئے (جاص ۸۵۸۸) یعنی وہ الضیاء المقدی کے نزدیک ثقد ہیں۔ ابن الجوزی نے کہا:''ولا یعوف فیہ إلا النحیر و اللدین''اس میں صرف خیراوردین میں معروف ہے۔ (النظم ۱۵/۵۲۵)

ا بن كثير نه كها: ' و كان دينًا حيرًا ''وه ديندارئيك آدمى تفا\_ (البدايه والنهاية ١٨٨١) ذهبى نه كها: ' الإمام العالم ، مسئلة العراق '' (سراعلام النيل ١٨٠٠) حافظ ذهبى نه ابن المذهب كم ساته ' صسح '' كى علامت لكه كرية ثابت كرديا ب كدوه أن كے نزد يك ثقه ہے۔ (ديھے ميزان الاعتدال ارا ١٥)

ببة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني في كها: "أخبر نا الشيخ المحدّث العالم" (المصعد الاحدالام ين ابن الجزري ٢٩٥)

اس کے مقابلے میں خطیب بغدادی ،ابوطا ہر السلفی اور شجاع الذبلی سنے ابن المذہب پر جرح کی ہے۔خطیب نے ابن المذہب ب جرح کی ہے۔خطیب کی جرح ان کی اپنی توثیق سے معارض ہے۔خطیب نے ابن المذہب سے ایک روایت بیان کرنے کے بعد کہا:

'' ورجال إسناده كلهم ثقات ''السندكماركراوى أَقْدَيْلِ

(تاریخ بغدادج ۱۳۸۳ (۲۳۸۷)

معلوم ہوا کہ خطیب نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے الہذاان کی جرح مفسو تہے۔ السلفی اور شجاع الذبلی کی جرح جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ خلاصة التحقیق: ابن المذہب حسن الحدیث راوی ہیں۔

۳۔ منداحمہ بیان کرنے والا چوتھا راوی ھبة اللہ بن محمد بن عبدالواحه الشیبانی (متوفی ۵۲۵ھ)ہے۔

ابن الجوزى نے كہا:

"و كان ثقة صحيح السماع ، وسمعت منه مسند الإمام أحمد جميعه "وه تقد (أور) مح السماع تق ، من فان سيسارى مندامام احمى في بي ان سيسارى مندامام احمى في بي (المنظم ١٩٨٨/١٨)

ائن النجار نے كہا: "و كان شيخًا حسنًا متيقظًا صدوقًا صحيح السماع " (الستفادس ذيل تاريخ بندادلابن الدمياطي ١٩١٥م)

ذَ بَى ئَے كَهَا: "وكان ديّنا صحيح السماع "(العر ٢٢/٢) اوركها: "الشيخ الجليل ، المسند الصدوق ، مسند الآفاق. "(يراعلم النماء ١٩١١٥٥) ابن كثرن كها: "وكان ثقة ثبتًا صحيح السماع "(البدايد النهاية ١٨/١١) ابن العماد نے کہا:'' و کان دیناً صحیح السماع ''(شدرات الذہب، ۱۷۷) · مبة الله بن محرکے بارے میں اس کے شاگر دابوعلی حنبل بن عبدالله بن الفرح البغد ادی الرصافی نے کہا:

"أخبرنا الشيخ الصدر العالم الصالح المعمو ، رئيس العراق، المسند..." (المعدالام ٢٩)

اس زبردست توشق کے مقابلے میں مبت اللہ بن تحد پر کوئی جرح نہیں ہے۔

تنبید: ببة الله بن محد منداحد كارادى حنبل بن عبدالله بن الفرج (متوفى ١٠٢ه) هـ - د كيه الله بن الفرج (متوفى ١٠٢ه)

حنبل کے بارے میں ابن نقط نے کہا: 'و کان سماعه صحیحًا ''اوراس کا ساع صحح تھا۔ (القیدص ۲۵۹ تـ ۳۲۰ نیز دیکھئے سراعلام الدہل ،۱۳۲۱)

مشس الدين احد بن عبد الواحد السعدى المقدى في كها:

" أحبرنا به الشيخ الصالح الثقة المسند أبوعلي حنبل بن عبدالله... (المعدالحرص٢٩)

يروايت صحيح بـ وقال الترندي (٣٠٥٧): " هذا حديث حسن صحيح"

متعدد علاء مثلاً عبدالله بن احمد ، حنبل بن اسحاق ، ابن الجوزی ، ابوموی المدین ، خطیب بغدادی ، فهی ، ابن حجر ، ابن کثیر ، حاکم اور اسکی (طبقات الثافعیة الکبری ارا ۲۰) وغیر ، منداحد کوامام احمد بی کتفنیف قرار دیا ہے۔ (دیکھے منداحد کا نبوت بیرونی دلائل ہے ، فقرہ: ۱۲) ہمارے علم میں ایسا کوئی ایک محدث بھی نہیں ہے جس نے منداحد کا امام احمد کی تعنیف ہونے سے ازکار کیا ہو لہذا اس پرتمام محدثین کا اجماع ہے کہ منداحد امام احمد بی کی تعنیف ہونے سے ازکار کیا ہو لہذا اس پرتمام محدثین کا اجماع ہے کہ منداحد امام احمد بی کی تعنیف ہے۔ والحمد للله رب العالمین ، و ما علینا الاالبلاغ الحد کا ادار کیا ہوئی الاول کے اسلامی )

### امام احدا درصحابهٔ کرام

ا عبدالله بن احد فرمات بين:

"قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يشتم أبا إلكر و عمر \_ قال وسألت أبي عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال قال : ماأراه على الإسلام"

میں نے اپنے ابا سے پوچھا: رافضی کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جوشخص ابو برر اور عمر ( رافظہ ) کو گالیاں دے (وہ رافضی ہے)۔ میں نے پوچھا: جوشخص رسول اللہ مثالی نیز کے صحابہ کو گالیاں دے (وہ کیسا ہے)؟ آپ نے فرمایا: میں ایشخف کو اسلام پر لیعنی سلمان) نہیں سمجھتا۔ (منا تبالا مام احم ۱۵۵ درمندہ سجے) استخف کو اسلام پر لیعنی سلمان) نہیں سمجھتا۔ (منا تبالا مام احم ۱۵۵ درمندہ سجے) عبدالملک بن عبدالحمید المحمد فی فرماتے ہیں کہ (امام) احمد بن صنبل نے فرمایا: "إذا رأیت رجالاً یذکر أحدًا من أصحاب رسول الله عُلاسلام"

جبتم کسی ایش خص کود مکھو جورسول الله مَنَّا اللهِ مَنَّالِیَّمِ کے صحابہ کو بُرا کہتا ہے تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ۔ (منا تب احمر ص ۱۹ اسند جمج )

مقالت عالت

٣- امام احمد رحمه الله فرمات متھے کہ ابو بکر اور عمر ( را انتیابًا) جنتی ہیں۔

(مسائل عبدالله بن احدج ٣٣ س٣٠ ١٣١١منا قب احرص ١٦٠ وسنده صحيح)

الم محدين عوف رحمه الله بيان فرمات مي كهام احدفر مايا:

" ... ومن قدّم عليًا على عثمان فقد طعن على رسول الله وأبي بكر

و عمر وعلى المهاجرين والأحسب يصلح له عمل"

اور جو شخص علی (ڈلٹٹٹۂ) کوعثان (ڈلٹٹئۂ) پرتر جیج دیتو اس شخص نے رسول اللہ، ابو بکر ،عمر اور مہاجرین پرطعن کیا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ . (منا قب احمر ۲۲ اوسند مجعی)

مئلہ فضیلت میں سیدناا مام احمد رحمہ الله کاموقف وعقیدہ میقا کہ (نبی مَالَّیْتِمْ کے بعد اس اُمت میں) سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں اور پھرعثان ہیں۔ پھر آپ سکوت فرماتے تھے۔ (سائل عبد اللہ بن احمد جسم ۱۳۱۸ فقرہ: ۱۸۳۱)

۲۔ خلفائے راشدین کے بارے میں امام احمد کا میعقیدہ تھا کہ ابو بکر وعمر وعثان اور علی خلفاء
 ( یعنی خلفائے راشدین ) میں سے میں۔

(مسائل عبدالله بن احمدج ساص ١٦١١ فقره: ١٨٣٢ مسائل الي داودص ٧٤٧)

اس مسئلے میں آپ سفینہ صحابی رٹی گئی کی بیان کر دہ حدیث کے قائل تھے۔ بیرحدیث منداحد (۲۲۱۸) وسنن ابی داود (۳۲۴۷) وسنن ترندی (۲۲۲۷) وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔

2- ابن بانی سے روایت ہے کہ امام احمد سے بوچھا کیا:

ایک آدمی (سیدنا) معاویہ (زلائٹیز) کوگالیاں دیتاہے۔کیااس کے پیچیے نماز پڑھناجائزہے؟ آپ نے فرمایا بنہیں اس کے پیچیے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات این ہانی:۲۹۲)

٨- جولوگ كهتے تھے كه بم (سيدنا) معاويد (الله الله الله عنه عنه ) كو "خال المومنين" مومنوں كا ماموں ،

نہیں کہتے تو امام احمدان پر بخت ناراض ہوتے ۔ ( دیکھے السلا لحلال: ۱۵۸ وسندہ مجے )

ا يك آدى في امام احمد سے اس آدى كے بارے ميں مسئلة بوچھا جو كہتا تھا كه "ميں معاويكو كاتب وى نہيں مانتا اور ندائھيں خال المونين كہتا ہوں ۔اس في خلافت پر عاصبانہ فبضنہ كرليا تھا" توامام احمد في جواب ديا:

" هذا قول سوء ردي، يجانبون هؤلاء القوم (لا) يجالسون ونبين

أمرهم للناس<sub>.</sub>"

یہ کراردی قول ہے۔ان لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہئے ،ان کے پاس بیٹھنانہیں۔ چاہئے۔اورلوگوں کوان کے بارے میں بتادینا چاہئے۔(السلاقلال: ۱۵۹ دسند پہنے) 9۔ ابو بکرالمروذی نے امام احمد سے پوچھا کہ معاوید (رفیائیڈ) افعنل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افعنل تھے؟ تو افھوں نے جواب دیا: معاویہ افعنل ہیں۔ہم صحابہ کرام کے برابر کی کوئییں سجھتے۔ (السلافال: ۲۲۰ دسند پھیے)

امام احمر کے (بعض ) زریں اقوال وافعال

۔ مشبل بن اسحاق فرماتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ ابوعبد اللہ (احمد بن طنبل) اپنی رائے یا فتوے کا لکھا جانا نا پیند کرتے تھے۔ (منا ت احمر ۱۹۳۰ وسندہ کے)

٢- امام احد بن عنبل رحمه الله فرمايا:

"من ، دحدیث رسول الله مَانِین فهو علی شفاهلکة"
جسن ورسول الله مَانِین کی حدیث ردی تووه مخص بلاکت کے کنارے پرہے۔
(مناقب احداد میں ۱۸ اوسندہ حن ، طبقات الحتابات الحتا

سـ امام الوداود فرمات بين:

میں نے ابوعبداللداحد بن حنبل سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ اہلِ سنت کا ایک آ دمی کسی بدعتی

مقالت 402

كى ماتھ ہے تو كياميں اس (منى ) كاباريكا كرووں؟

آپ نے فرمایا نہیں۔اسے سکھاؤ کہتمھارا ساتھی بدعتی ہے(اس سے فی جاؤ) پھراگرو «اس بدعتی سے بات چیت فتم کردے توفیہَا ورنداسے اس کے ساتھ ملادو۔

(مناقب احدص ۱۸۴، ۱۸۳ وسنده صحیح)

یعنی ا قامتِ جت کے بعداس نی کابھی وہی تھم ہے جو بدعتی کا تھم ہے۔

٣- ايك حديث من آيائ كمنى مَثَالَيْكُمْ فَيْ مُعَالِيًّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الم

''میری امت کے پچھاوگ قیامت تک مددیا فقدر ہیں گے۔''اس کی تشریح میں امام احمد بن طنبل نے فرمایا:

" إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم"

اگر نيطائفهٔ منصوره اصحاب الحديث نبيس مين تومين نبين جانبا كه وه كون لوگ بين \_

(معرفة علوم الديث للحامم ٢٥ ٢٥ ومنده حن ،طبعه جديده ص ٥٠ اوقال الحافظ ابن جر "و أخوج الحاكم في

علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد :إن لم يكونوا أهل الحديث فلاأدري من هم " من المري المر

ابن الب قتیلہ نام کا ایک بُر ایخص تھا۔ اس نے اصحاب الحدیث کا ذکر برائی کے ساتھ
 کیا تو امام احمد نے فرمایا: ''زندیق زندیق زندیق ''یے زندیق ہے (سخت گراہ و لحمد، بے دین
 ندیق ہے زندیق ہے۔ بیفر ماکر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔

(معرفة علوم الحديث ص ٢٣ ح وسنده حسن أسخه جديده ص ١١ منا قب احدص ١٥ مثر ف اصحاب الحديث للخطيب: ١٣٢عقيدة السلف اصحاب الحديث للصابوني ٢٣٠ اوطبقات الحنابلة لا بن ابي يعلى ار٢٨٠ ١٨٠ ذم الكلام للبروى: ٢٣١ دوسر انسخة ٢٣٣٠)

#### ٢\_ امام احمية فرمايا:

" من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله" جَوْحُض اسلام اورسنت رِفوت بواتواس كا خاتمه كامل خير رِبوا\_ (مناقب احرص ١٨ ومند وصح ) مْقَالِاتْ طَالِتْ اللهِ عَلَيْ ا

ے۔ محدثینِ کرام فقہ الحدیث اور قہم حدیث میں امام احمد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ د کیھئے تاریخ بغداد (جہم 19 موسندہ صحیح)

الم احرفر ماتے ہیں: 'اہل الرأي لا يروى عنهم الحديث ''

الل الرائے سے حدیث کی روایت (بطور جمت واستدلال) نہ کی جائے۔ (کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمدج اص ۲۷۲ فقرہ: ۱۹۲۳)

۸ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'من مات ولیس لیه إمام مات میتة جاهلیة '' چوشخص فوت ہوجائے اور اس کی گردن میں امام (خلیفہ) کی بیعت نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کی تشریح میں امام احمد فرماتے ہیں:

"تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه " تجهي پتائه كر ال مديث من المام ك كتي بين؟ جس برتمام ملمانول كا جماع بوجائ - برآدى يم كم كديهام (خليفه) برتمام مديث كايم عنى ب-

( سوالات ابن بالى ص ۸۵ افتره: ۴۰۱۱، السلطخلال ص ۸۱ نفتره: ۱۰، المسند من مسائل الا مام احمد، ق: ۱، بحواليه الا مامية لفظلى عندابل السنة والجمباعة ص ۲۱۷)

۹۔ امام احمد سے (تعوید کے طور پر) قرآن مجید لئکانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں
 نے فرمایا: "المتعلیق کلھا مکروہ" ہرتم کے تعوید لئکانے مکروہ ہیں۔

(مسائل الامام احمد واسحاق، رولية الحق بن منصور الكوسج ار ٩٣ افقره: ٣٨٢)

•ا۔ ابن ہانی سے مروی ہے کہ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا: جوشخص (امیر) معاویہ (ڈائٹیڈ) کوگالیاں دے کیااس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے؟ انھوں نے فرمایا: اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات ابن ہانی: ۲۹۷ نیز دیکھیے سے ۲۷ نقرہ: 2)

# امام عبدالرزاق بن هام الصنعاني رحمه الله

امام عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری الیمانی ابو بکر الصنعانی رحمہ الله ۱۱ ہجری زمان خیرالقرون میں بیدا ہوئے ۔آپ کے اساتذہ میں سفیان توری سفیان بن عین، عبدالله بن المبارک ،عبدالرحمٰن بن عمر والا وزاعی بفیل بن عیاض ، مالک بن الس معظم بن راشداور جعقر بن سلیمان بہت مشہور ہیں ۔آپ کے شاگر دوں میں احمد بن صالح المصر می، احمد بن حفیل ادر احمد بن حفیل الذبلی ادر احمد بن حفیل القدرائم ہتے۔

جمہور محدثین نے امام عبدالرزاق کو تقدوصدوق اور صحیح الحدیث وحسن الحدیث قرار دیا ہے۔ آپ کی بیان کر دہ احادیث صحیح بخاری مسیح مسلم مسیح ابن خزیمہ، صحیح ابن الجارود، صحیح ابن حبان مسیح الیعوانداورالمستد رک للحا کم وغیرہ میں کثرت سے موجود ہیں۔

## أمام عبدالرزاق رحمه اللدكي ثقابت

درج ذیل محدثین کرام سے امام عبدالرزاق کی توثیق ثابت ہے:

ا: كيلى بن معين (قال): ثقة لاباس به

(الكامل لا بن عدى ١٩٢٨م ١٩٢٨ وسنده صحح ، دوسر السنة ٢ ر٥٣٩ ) (قال: ثقة /سوالات ابن الجيثيد ٢٣٣٠ )

r: الحجلى (قال): لقة يكنى أبابكر وكان يتشيع (تارتُ الحجل: ١٠٠٠)

۳: ابخاری = انھوں نے عبدالرزاق ہے جی بخاری میں سو(۱۰۰) ہے زیادہ روایتیں لی ہیں۔
 شعبیہ: امام بخاری نے فرمایا: 'ماحدّث من کتابه فھو اُصح ''انھوں نے جوحدیثیں اپنی کتاب ہے بیان کی ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں۔(التاریخ الکبیر ۲ ۱۳۰۷) یکوئی جرح نہیں ہے۔
 امام ترندی کی طرف منسوب کتاب العلل الکبیر میں لکھا ہوا ہے کہ (امام بخاری نے فرمایا:)

"وعبدالرزاق يهم في بعض ما يحدّث به"

اورعبدالرزاق كوجعن حديثول ميس وہم ہوجاتا ہے۔ (جاس ۵۳۲،۵۳۵)

يه جرح دووجه عروود ع:

اول: جمہور محدثین کی توثیق کے بعد بعض رواتوں میں وہم ثابت ہو جانے سے رادی ضعیف نہیں ہوتا بلکہ وہ ثقہ وصدوق ہی رہتا ہے اور صرف وہم ثابت ہو جانے والی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔

دوم: العلل الكبير كابنيادى راوى ابوحامد التاجرب - (العلل الكبيرج اص 24) يه مجهول الحال على العلل الكبير كابني كابني كابني كالتناس كال

۵: لیقوب بن شیبه (قال:) ثقة ثبت (تاریخ و شق لابن عسا کر ۱۳۸۸ ما اوسنده هیچ)

٢: بشام بن يوسف (قال:) كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا

( تاریخ دشق ۱۳۸ سار ۱۵ دسنده میخی )

 احد بن حنبل = امام احد ب بو چها گیا که کیا آپ نے عبدالرزاق سے زیادہ بہتر حدیث بیان کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں۔

( تاریخ دمشق لابن عسا کر ۱۳۸۸ ۱۴ اوسنده میج)

امام احمد نے ابن جریج سے روایت میں عبدالرزاق کوسب سے زیادہ ثبت (ثقه) قرار دیا ' ہے۔ (تاریخ البی زرعة الدشقی: ۱۵۹ ادسندہ صحح)

٨: ابوزرعة الدمشق (قال:) عبدالوزاق أحد من قد ثبت حديثه

(تاریخ دمشق ابن عسا کر۳۸ ر۲ ۱۲ دسنده محیح)

9: ابن حبان = ذکرہ فی الثقات (۱۲/۸) وقال "وکان مسن جسع وصنف وحفظ و ذاکر و کان ممن یخطی إذا حدّث من حفظه علی تشیع فیه ." جمهورکی توثیق کے بعد پخطی وغیرہ جرحیں مردود ہوجاتی ہیں ،خود حافظ ابن حبان نے اپنی مقالات عالت

مشہور کتاب التقاسیم والانواع (صحیح ابن حبان ) میں عبدالرزاق ہے بکثرت روایتیں لی ہیں۔تشیع کاجواب آ گے آر ہاہے۔ان شاءاللہ

•ا: ابن عدى = ابن عدى في طويل كلام كي بعد آخريس كها: "وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير "(اكال ١٩٥٥/١٥٠٥)

یا در ہے کہ جمہور محدثین کی توثیق کے بعدا حادیثِ فضائل ومثالب کومنا کیر قرار دینا سیح نہیں ہے، دوسرے یہ کہا گرمنا کیر کوجرح پر ہی محمول کیا جائے توان کا تعلق بعدازا ختلاط اور مدلس روایتوں ہے، ی ہے۔

اا: ابن شابین = ذکره فی کتاب الثقات (۱۰۹۲)

۱۲: این خزیمه امام این خزیمه نے عبدالرزاق سے اپنی کتاب سیح این خزیمه میں بہت کی روایتی کی ہیں۔ کی روایتی کی ہیں۔

۱۳: ابن الجارود= ابن الجارود نے اپنی کتاب المنتی (صحیح ابن الجارود) میں عبد الرزاق ہےروایتیں کی ہیں۔

۱۲ ترندی= امام ترندی نے عبدالرزاق سے ایک روایت نقل کر کے فرمایا:

"هذا حديث حسن صحيح " (سنن الردى:٣١)

لہذاوہ امام تر غدی کے نز دیک ثقه وصدوق تھے۔

10: دارقطنی = دارقطنی نے عبدالرزاق کی بیان کردہ ایک مدیث کے بارے میں کہا:
''إسسناد صحیح''(سنن دارقطنی ار ۲۵ تا) دوسری جگدراو یوں (جن میں عبدالرزاق بھی بیں) کے بارے میں فرمایا: کلهم ثقات (سنن دارقطنی ار ۱۱۲۳ تا ۱۱۷۳)

یعن وہ دارقطنی کے نزد یک ثقه ہیں۔

۱۲: حاکم = حاکم نے اپنی کتاب المتدرک میں عبدالرزاق کی بیان کردہ بہت کی احادیث کوچھ کہا ہے۔ (مثلاد کھیے المتدرک جاس ۱۳۳ جسم)

مقَالاتْ طَالاتْ طَالِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِيْعِلَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

حاکم نے کہا:عبدالرزاق اہلِ یمن کے امام ہیں اور جس راوی کی وہ تعدیل کریں ، ججت ہے۔ (السندرک ۱۲۱۱ ح ۳۹۹)

ےا: الضیاء المقدی = انھوں نے اپئی کتاب الحقارة میں عبد الرزاق سے بہت ی حدیثیں کی ہیں۔مثلاً دیکھئے جسم ۲۱۸ ح۲۱ وج۲م ۲۹۷ ح ۲۷۷ وغیرہ۔

١٨: ابن عساكر (قال:) أحدالثقات المشهورين. (تاريخ وش ١١٠/١١)

19: وأبي (قال:) الثقة الشيعي (سراعلام البراء ٩٥١٥)

٢٠ اين جَرالعبقلاني (تال:) ثقة حافظ مصنف شهير ،عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع. (تقريب التهذيب ٢٠٠٣)

آخری عمر کے اختلاط اور تشیع کی بحث آ گے آرہی ہے۔ان شاء اللہ

٢١: بزار (قال:) وعبدالوزاق عندي ثقة (مندايز اربحاله البدرامير لابن الملقن ٢٨٣٥)

٢٢: ابن الجوزى (قال:) ثقة (التحقيق في احاديث الخلاف ٢٥٥٥ ١٠٣٩ (١٠٣٩)

٢٣: ابن الملقن (قال:) وعبدالوزاق ثقة حجة. (البَرالمير ١٢٥٨)

معلوم یمی ہوتا ہے کہ سیام میں کا کام ہے جے این الملقن نے الخلافیات نے قل کیا ہے اور کوئی تردیز بین کی۔

٢٢: التيبتقي (قال:) وعبدالوزاق ثقه حجة. (مختمرالخلافات للبيبتي ٣٣٥/٣)

٢٥: ابن حزم = ابن حزم في عبد الرزاق وغيره ك بار عين كها:

ورواته كلهم ثقات مشاهير. (أَكُلُّ ١٧١٧ مسألة: ٩٧٥)

٢٦: ابوعوانهالاسفرائن=ابوعوانه نے اپنی کتاب المستخرج علی صحیح مسلم (مندابی عوانه الصحیح البعوانه)

میں عبدالرزاق سے بہت ی روایتی لی ہیں۔

22: ابوقعیم الاصبهانی = ابوقعیم نے المستر ج علی صحیح مسلم میں عبدالرزاق سے بہت می روایتیں کی بیں۔

۲۸: احمد بن الي بكر البوصيرى (قال:) ثقة (زوائد سنن ابن اجه: ۱۲۵۳)

مقَالاتْ طالتْ 408

ابوزرعالرازی (قال:) وحسن الحدیث (کتاب الفعفاء ال بازرمة الرازی ص ۲۵)
 عبدالرزاق پرامام ابوزرعه کی جرح ،عبدالرزاق کی حالت اختلاط (کے دور) پرمحمول ہے۔
 بغوی = مجی النة حسین بن مسعود البغوی نے عبدالرزاق کی بیان کر دہ حدیث کو "هذا حدیث صحیح" کہا ہے۔ (شرح النة ادام ۲۵)

### امام عبدالرزاق يرجرح

ان موتقین کے مقابلے میں عبدالرزاق پر درج ذیل جرح ملتی ہے:

اختلاط ﴿ تدلیس ﴿ تشیع ﴿ روایت پرجرح ﴾ اختلاط: اختلاط کا الزام ثابت ہے۔ امام احمد بن خلبل نے فرمایا کہ ہم عبدالرزاق کے پاس دوسو (ہجری) سے پہلے گئے تھے اوران کی نظر صحیح تھی، جس نے اُن کے نابینا ہونے کے بعد سُنا تو اس کا سماع ضعیف ہے۔ (تاریخ ابی زرعة الدشق: ۱۱۰، وسند ہمجے)

المَ إِنَّهَا لَيْ نَهُ كُهَا: " فيه نظر لمن كتب عنه بآخرةٍ "

 ( د كيمية الفعفا والكبير علي ١٣٠/ ١١٠ الاوسند صحح ، الفح ألمين في تحقيق طبقات المدنسين ص ٣٥)

تدلیس کے بارے میں اصول سے ہے کہ غیر صحیمین میں ماس کی عن والی روایت (معتبر متابعت یا معتبر متابعت یا معتبر شاہد کے بغیر متابعت یا معتبر شاہد کے بغیر )ضعیف ہوتی ہے۔ ویکھئے کتب اصول حدیث اور ماہنامہ الحدیث حضرو: مسام ۵۵٬۵۴ لہذا تقدراوی کی مصرح بالسماع روایت پر تدلیس کی جرح کوئی جرح ہی نہد

تشیع: تشیع کے سلسلے میں عرض ہے کہ عبد الرزاق کا اثناعشری جعفری شیعہ یارافضی

ہونا قطعاً ثابت نہیں بلکہ ان کا تشیع بعض اہلِ سنت کا تشیع ہے جو سیدنا علی ڈاٹٹیئ کوسیدنا عثمان ڈاٹٹیئو کوسیدنا عثمان ڈاٹٹیئو سے افضل سجھتے تھے اور تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اہل سنت کے امام احمد

بن حنبل سے بوچھا گیا: کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط کرتے تھے؟انھوں نے فرمایا: میں نے اس سلسلے میں اُن(عبدالرزاق) ہے کوئی ہائے ہیں سُنی۔الخ (الفِعفالِلعقیلی ۱۱۰/۱۱،دسندہ صحح)

عبدالرزاق بن ہمام فرماتے ہیں: میں شیخین (سیدناابو بمروعمر ڈٹاٹٹٹو) کی فضیلت کا قائل ہوں کیونکہ (سیدنا)علی ڈٹاٹٹٹؤ نے آھیں اپنے آپ پرفضیلت دی ہے۔ الخ

(الكامل لا بن عدى ٥١٩٣٩، وسنده صحيح ، دوسر انسخه ٢ ر٥٣٠)

#### امام عبدالرزاق نے فرمایا:

"والله إما انشرح صدري قط أن أفضّل علياًعلى أبي بكر وعمر، رحم الله أبابكر ورحم الله علياً ومن لم أبابكر ورحم الله علمان ورحم الله علياً ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن فإن أوثق عملي حبي إياهم رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين"

رو الله کی تم! میرے دل میں بھی علی کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دینے پر اطمینا ان نہیں ہوا، الله ابو بکر پر رحم کرے، الله عمر پر رحم کرے، الله عثمان پر رحم کرے، الله علی پر رحم کرے اور جو إن سب سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ میر اسب سے مضبوط عمل سے

ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے راضی ہو اور ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ (تاریخ دشق لا بنء ساکر ۱۳۸۸، وسندہ میچ ، کتاب العلل دمعرفة الرجال لعبدالله بن احبر بن منبل ار۲۵ تر ۲۵ ۱۸ دسندہ میچ )

اس سنہری قول سے معلوم ہوا کہ امام عبدالرزاق شیعہ نہیں تھے بلکہ انھوں نے تشیع یسیر سے بھی رجوع کرلیا تھا کیونکہ اس قول میں وہ چاروں خلفائے راشدین کی ترتیب اور اُن سے محبت کے قائل ہیں۔ جو شخص اس سنہری قول کے باوجود عبدالرزاق کو شیعہ شیعہ کہنے کی رَٹ لگا تا ہے اس کا علاج کسی د ماغی ہمپتال سے کرانا چاہئے۔

تنبید (۱): تشیع سیر سے بھی عبدالرزاق کا رجوع ثابت ہے۔ ابومسلم البغد ادی الحافظ (ابراجیم بن عبدالرزاق نے تشیع سے (ابراجیم بن عبدالرزاق نے تشیع سے رجوع کرلیاتھا۔ ویکھئے تاریخ دشق لابن عسا کر (۲۹ر۲۹ وسندہ حسن)

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ سیدنامعاویہ رہنا تھیئے سے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا:

''وبه نأخذ''اورجم ای کولیتے ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۹۵ حد ۱۵۵۱ وررانسخد:۵۵۵۱) انھول نے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ دالنی ہے روایت کی اور کہا:''وب ناخذ'' اور ہم اس کولیتے ہیں یعنی اس کے قائل ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق ۱۳۹۳ صروح ۱۳۹۳ [۹۳۲۲])

سیدنا معاویہ اور سیدنا ابوہر برہ وہی ہیں کی بیان کردہ احادیث پڑمل کرنے والاشیعہ (!) ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، چاہے چراغ کے بجائے آفتاب کے ذریعے سے ہی تلاش کیا جائے۔

"تنبیه (۲): جن روایات میں عبدالرزاق کاشدید تشیع مروی ہے اُن میں ہے ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلاً ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق سیدنا عثمان بن عفان ولائٹنا کی شان میں گتا خی کرتے تھے۔ دیکھئے تاریخ بغداد لخطیب (۱۲۷ سے ۲۸۸ کے وتاریخ دمشق لابن عساکر ۲۸۸ کے ۱۲۹ )

مقالات عالات

اس کاراوی ابوالفرج محمد بن جعفر صاحب المصلی ضعیف ہے۔ (دیکھے تاریخ بنداد ۱۵۲،۱۵۵) اور ابوز کریا غلام احمد بن ابی خثیمہ مجہول الحال ہے۔

ایک روایت میں سیدناعمر پڑائین کے بارے میں "انظروا إلی الانوك" آیا ہے۔ (اضعفالیعتلی ۱۱۰۳)

اس میں علی بن عبداللہ بن المبارک الصنعانی نامعلوم ہے۔ دوسرے بیکراس حکایت
کی سند میں ارسال یعنی انقطاع ہے۔ دیکھتے میزان الاعتدال (۱۲را۱۲) اور منقطع روایت
مردود ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق نے سیدنا معاویہ رٹی ٹیٹو کے بارے
میں کہا: ہماری مجلس کو ابوسفیان کے بیٹے کو کرسے خراب نہ کرو۔ (الفعفالیعقبی ۱۲۰۹۳)

اس کی سند میں احمد بن زکیر الحضر می اور محمد بن اسحاق بن یزید البصری دونوں تامعلوم ہیں۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبنہ نے عبدالرزاق کو ﴿اللّٰهِ بِن ضل سعیهم ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبنہ نے عبدالرزاق کو ﴿اللّٰهِ بِن ضل سعیهم اللّٰ اللّٰهِ بِن اللّٰهِ بِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

اس کی سند میں احمد بن محمود الہروی نامعلوم ہے۔ مختصر سیک میسب روایات مردوداور بشرط صحت منسوخ ہیں۔

روایت پر جرح: روایت پر جرح دوطرح ہے:
 اول: ابوحاتم الرازی نے عبدالرزاق اور معمر دونوں کو کثیر الخطاء کہا۔

(علل الحديث ارسه ال ١٩٣١)

بيجرح جمهوركمقابلي مين مونى كى وجد مردود ب-ابوحاتم نے كها: يكتب حديثه ولا يحتج به (الجرح والتعديل ٢ روس) اس جرح كاسقوط خالفت جمهور سے طا ہر بووم: ايك روايت مين آيا بر كوباس بن عبد العظيم نے عبد الرزاق كوكذاب كها۔
(الفعظ المنظيم سن عبد الكامل لا بن عدى ٥ ١٩٣٨م ١)

اس روایت کاراوی محمد بن احمد بن حمادالدولا فی بذات خود ضعیف ہے۔ ( دیکھیے میزان الاعتدال ۳۵۹ / البذابیروایت مردود ہے۔

ایک روایت می آیا ہے کرزید بن السارک نے کہا: "عبدالوزاق کذاب یسوق"

(تاریخ دمشق ۱۳۹/۱۳۱)

اس روایت میں ابن عسا کر کا استاد ابوعبداللہ البلخی (انحسین بن محمد بن خسرو) ضعیف اور معتز لی تھا۔(ویکھے کسان المیز ان ۱۳۱۲، دوسرانٹو ۵۷۸،۵۷۷) لہذا میر دوایت مردود ہے۔ ا: اس روایت میں (بشر یاصحت) عبدالرزاق سے مرادعبدالرزاق بن ہمام الصنعانی نہیں بلکہ کوئی دوسراعبدالرزاق ہے مثلاً عبدالرزاق بن عمراتھی الدمشتی وغیرہ

۲: بیر (غیر ثابت) جرح امام این معین اورامام احمد وغیر ہما کی توشق کے مقابلے میں مردود ہے۔
 خلاصة التحقیق: امام عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی الیمنی رحمہ اللہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ وصدوق یعنی میچ الحدیث وحسن الحدیث رادی ہیں بشر طبکہ وہ ساع کی تصریح کریں اور روایت اختلاط سے پہلے کی ہو۔

## امام عبدالرزاق برب جااعتر اضات اوران کے جوابات

کاند ہلوی تقلیدی صاحب لکھتے ہیں: ''اس کے علاوہ خودعبدالرزاق کی ذات مشکوک ہے۔ (۱) محدثین کا بیش ترطبقه نصی رافضی قرار دیتا ہے۔ (۲) بلکہ بعض تو انھیں کذاب بھی کہتے ہیں۔ (۳) اور جولوگ ان کی روایات قبول کرتے ہیں، وہ بھی چندشرا تط کے ساتھ قبول کرتے ہیں: (۳)

ا بچونکه بیشیعه بین ،البذا فضائل ومناقب اور صحابه کی ذمت مین جوروایات بین ، ده قبول نبین کی جائیں گی۔ (۵)

r: ۱۱۰ هیں ان کا دماغ جواب دے گیا تھا اور جو شخص بھی چاہتا، وہ ان سے صدیث کے نام سے جو چاہتا

كبلواليتا لبزا ۱۱۰ه ك بعد ان كى تمام روايات نا قائل قبول بير (١)

- ۳: ان سے ان کا بھانجا جوروایات نقل کرتاہے، وہ سب مسکر ہوتی ہیں۔ (2)
- ۳: بيم عمر سے روايات غلط بيان كرنے ميں مشہور ب، اوراس كى عام روايات معمر سے بوتى بيں \_(^)

۵ ان عیوب نے پاک ہونے کے بعداس روایت کے رادی تمام اُقدہوں اور سند متصل ہوتو پھر وہ روایت قابل قید ہوں اور سند متصل ہوتو پھر وہ روایت قابل قید ہوں کی روایت قبول کرتے ہیں ور نہ محد ثین کا ایک گروہ اس کے رافضی ہونے کے باعث اس کی روایت ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ (۱۰) بلکہ زید بن المبارک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بیوا قدی سے زیادہ جموٹا ہے ۔ (۱۰) تفصیل کے لئے کتب رجال ملاحظہ کیجئے ۔ ' (۱۱)

(ماہنامداشراق لاہورجلد ۱۹ شارہ ۱۳ میں ۲۸ مقابی داستانیں اوران کی حقیقت از کا ند ہلوی جاس ۲۹) الجواب: اس عبارت پر ہمارے لگائے ہوئے غمبرول کے تحت جوابات درج ذیل ہیں:

(۱) ہمارے اس مضمون میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ جمہور محدثین کرام کے نزدیک عبدالرذاق بن ہمام ثقہ وصدوق ہیں اوران پر تدلیس واختلاط کے علاوہ جرح مردود ہے لہذا عبدالرذاق کی ذات مشکوک نہیں بلکہ حبیب الرحمٰن کا ند ہلوی صدیقی تقلیدی بذات خود مشکوک ہے مثلاً:

فاتحد خلف الامام كے خلاف كتاب ميس كاند ولوى صاحب كصة مين:

"۱۲" امام بیق نے حصرت ابو ہر پر ہے نقل کیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فریایا۔ من ادر ک الرکوع مع الامام فقد ادر ک الرکعة جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا اس نے رکعت یالی۔ (سنن الکبری ۲۳س۹۰) " (فاتح ظف الامام ۱۱۰۱۰)

رسول الله منافیظم کی طرف منسوب، ان الفاظ کے ساتھ بیروایت فہ تو امام بیہ بی کی اسنن الکبریٰ کے محولہ صفح پاکسی دوسرے صفح پر موجود ہے اور نہ حدیث کی کسی دوسری کتاب میں بیروایت موجود ہے البذاکا ند ہلوی صاحب نے اس عبارت میں رسول الله منافیظم، سیدنا ابو ہریرہ دی تی ورامام بیم تی متیوں پر جھوٹ بولا ہے۔

مثال دوم: حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام تحدین عبداللہ بن نمیر سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے محد بن اسحاق بن بیار کے بارے میں کہا:

''رُمي بالقدر وكان أَبْعَدَ الناس منه'' (جسم ٢١٩) اس كاتر جمه كرتے موئے كاند بلوى صاحب لكھتے ہيں: 'محد بن عبداللہ بن نمير كابيان ب مِقَالاتْ . 414

اس پرقدری ہونے کا الزام ہے۔ ای لئے لوگ اس ہے دور بھا گتے تھے '( ذہبی داستانیں حصادل ۱۳۳ )

میر جمہ غلط ہے اور صحح ترجمہ میہ ہے کہ اس پرقدری ہونے کا الزام ہے اور وہ اس (الزام ) سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور تھے جمحہ بن عبداللہ بن نمیر نے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا: اگر دہ شہورلوگوں سے روایت کریں جن سے افھوں نے سُنا ہے وحسن الحدیث بارے میں فرمایا: اگر دہ شہورلوگوں سے روایت کریں جن سے افھوں نے سُنا ہے وحسن الحدیث صدوق ہیں ۔ النی (الکائل لا بن عدی ج اس ۱۲۰ وتاریخ بغیر الد خطیب جام ۲۲ وسندہ صحح )

رہا جمہولین سے احادیث باطلہ بیان کرنا تو ان میں جرح مجمولین پر ہے۔ د کی صفح عیون الارثر لابن سیدالناس (ج اص ۱۳)

معلوم ہوا کہ درج بالاعبارت میں کا ند ہاوی نے امام ابن نمیر پرچھوٹ بولا ہے اور عربیت میں اپنی جہالت کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ خلاصہ بیر کہ کا ند ہلوی صاحب کی اپنی ذات مشکوک ہے اور پُر انے ضعیف و متر وک راویوں کی طرح وہ بذات خود ضعیف و متر وک شخصیت ہیں۔

(۲) ہمارے علم کے مطابق کسی ایک محدث نے بھی عبدالرزاق کورافضی نہیں کہا، رہا مسئلہ معمولی تشیع کا تو بیہ موقق عندالمجہو رراوی کے بارے میں چندال مصر نہیں ہے۔ خود کا ند ہلوی صاحب لکھتے ہیں: '' گوشیعہ ہونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں'' (نہ ہی داستا ہیں جام ۲۹۳) دوسرے بیر کشیع ہے عبدالرزاق کار جوع بھی ثابت ہے جیسا کہ ای مضمون میں باحوالہ گزر چکا ہے۔ دوسرے بیر کنذاب والی جرح کسی محدث سے ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہو تو امام احمد امام ابن معین اور امام بخاری وغیر ہم کی تو ثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

(٣) پیشرائط کاند ہلوی صاحب کی خودساختہ ہیں۔

(۵) جورادی ثقد وصدوق ہوتو اس پرشیعہ دغیرہ کی جرح کر کے اس کی روایات کونا قابلِ قبول سمجھنا غلط ہے۔ شخ عبدالرحمٰن بن کیجی المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچاراوی جس پر بدعتی ہونے کا الزام ہے، کی روایت قابلِ قبول ہوتی ہے، جا ہے وہ اس کی بدعت کی تقویت میں ہویانہ ہوبشر طیکہ بدعت مکفرہ نہو۔

د يكفي التكليل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل (ج اص ٢٦ ٥٢٥)

415 مقالات

ويوبندي حلقه كمشهورمصنف سرفراز خان صفدرصاحب لكصفيب

''اوراصول حدیث کے زوے ثقہ راوی کا خارجی یاجھی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی قَابِت برِ قطعاً اثر انداز نبيل جوتا" (احن الكلاطن دوم خاص ٣٠)

- (۲) میستم ہے کہ اختلاط سے پہلے عبدالرزاق کی ساری (صحیح)روایات صحیح ہیں جیسا کہ اس مضمون میں اختلاط کی بحث کے تحت گزر چکاہے، رہی اختلاط کے بعد والی روایتیں تو وہ يقينانا قابل قبول ميں۔
- (2) عبدالرزاق كا بھانجا احمد بن داودمشہور كذاب تھا لہذااس كا عبدالرزاق سے منكر روایتیں بیان کرنا خوداس کی این وجہ سے تھا بعبدالرزاق کی وجہ سے نہیں تھا لہذا اس جرح ے عبدالرزاق بری ہیں۔
- (۸) بعض محدثین نے عبدالرزاق کی معمرہے روایتوں پر جرح کی ہے مثلاً دار قطنی نے فرمايا:" تُقة يخطئ على معمو في أحاديث لم تكن في الكتاب"

(سوالات ابن بكير: ٢٠ص٣٥)

ان بعض کے مقاللے میں جمہور محدثین نے عبدالرزاق کو معمرے روایت میں قوی اور صحے الدیث قرار دیا ہے۔ امام احدین حنبل نے فرمایا: جب معمر کے شاگر دول میں معمر کی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (ہی رانح) حدیث ہوگی۔ (الثقات لا بن شامين:١٠٩٢ وسنده يحيح)

ابن عين نے كہا كه عمر كي حديث ميں عبد الرزاق بشام بن يوسف سے زيادہ تقد تھے۔ (تاریخ این معین رواییة الدوری: ۵۳۸)

بخاری وسلم نے صحیحین میں عبدالرزاق کی معمر سے روایات بکثرت لکھی ہیں اور دوسر ہے محدثین مثلاً ترندی وغیرہ نے عبدالرزاق کی معمر سے روایات کو سیح قرار دیا ہے۔

(9) رافضیت کاالزام ثابت نہیں ہے۔

(۱۰) زیدین المبارک کی طرف منسوب بی قول ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہوتو جمہور

مقالات عالات

محدثین کی توثیق کے مقابلے میں مردودہے۔

(۱۱) ہم نے بحداللہ کتب رجال کا ملاحظہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امام عبدالرزاق جمہور محدثینِ کرام و کبار علائے اہل سنت کے نزدیک ثقتہ وصدوق اور صحیح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔آپ ۲۱۱ھ میں فوت ہوئے۔رحمہ اللہ (۱۰/ مارچ ۲۰۰۷ء)

## ا ثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل

ابوعبداللدموّم بن اساعیل القرشی العدوی البصری نزیل مکہ کے بارے میں مفصل تحقیق درج ذیل ہے، کتب ستہ میں موّمل کی درج ذیل روا پیش موجود ہیں:

صحیح البخاری = (٥٠٠٤/١٥ر بقول رائح ٢٠٠٥/ تعلیماً)

سنن الترمذي = (۲۲۱۲۸۱۱۸۲۲۲۲۲۳۵۱ و ۳۲۹۲۲۲۳۵۱

(דייףיףיףיףיףיף)

سنن النسائي: الصغرى = (٣٥٨٩،٣٠٩٧)

سنن ابن ماجه = (ح۳۰۱۵،۲۹۱۹،۲۰۱۳)

مؤل فركور يرجرح درج ذيل ب:

۱؛ ابوحاتم الرازى:

"صدوق ، شدید فی السنة ، کثیر الحطأ ، یکتب حدیثه " وه سچ (اور)سنت میں خت تھے۔ بہت غلطیال کرتے تھے، ان کی حدیث کلھی جاتی ہے۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۴۷۵/۸)

🖈 زكريابن يجيٰالساجي:

" صدوة ، كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها" (تهذيب التهديب ١٨١١) صاحب تهذيب التهذيب (حافظ ابن تجر) سے امام السابی (متوفی ٢٠٠٢ هد كما فی لسان الميز ان ٢٨٨/٢) تک سندموجود نبيس لهذاري قول بلاسند مونے كی جبسے اصلاً مردود ہے۔

🖈 محمد بن نصر المروزى:

" المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سي

مقالات المعالث

الحفظ كثير الخطأ " (تهذيب التهذيب ١٠/١٠١)

یہ قول بھی بلاسند ہے اور جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مر دود ہے۔

٢: ليعقوب بن سفيان الفارس:

" سُنى شيخ جليل ، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه يقول: كان مشيختنا يعرفون له ويوصون به إلا أن حديثه لايشبه حديث أصحابه، حتى ربما قال: كان لا يسعه أن يحدث وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا (عن) حديثه ويتخففوا من الرواية عنه فإنه منكر يروى المناكير عن ثقات شيوخنا و هذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف لكنا نجعل له عذرًا" مليل القدر "في شيخ شيء ميل في سليمان بن حرب كوان كي تعريف كرتے ہوئ سا، وه فرماتے شيء بمارے استادان (كوت) كي يجان ركھتے شي اوران كي پاس جانے كا حكم ديث سي الله يكون كي حديث بيان كرنا جائز بيس شا، بيس جي كر يواجب كه اوقات انهول في كمان كي حديث بيان كرنا جائز بيس شا، ابل علم يرواجب به كه اوقات انهول في كمان الله كرين اوراس سيروايتن كم ليس كونكه وه بمار في استادول وه اس كى حديث بيان كرنا جائز بيس شا، ابل علم يرواجب به كه وه اس كى حديث سي توقف كرين اوراس سيروايتن كم ليس كونكه وه بمار سي شعيف لوگول سي متكرروايتن بيان كرتے ہيں - يوشد يوترين بات مي، اگريم عكرروايتن ضعيف لوگول سي موتيل تو بم أهيس معذور بي سي - يوشد يوترين بات مي، اگريم عكرروايتن ضعيف لوگول سي موتيل تو بم أهيس معذور بي سي - يوشد يوترين بات مي، اگريم عكرروايتن ضعيف لوگول

اگر بیطویل جرح سلیمان بن حرب کی ہےتو بعقو بالفاری مؤمل کے موثقین میں سے ہیں اوراگر بیجرح بعقوب کی ہےتو سلیمان بن حرب مؤمل کے موثقین میں سے ہیں۔ بیجرح جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

ابوزرعالرازی: "فی حدیثه خطأ کثیر" (میزانالاعتدال ۲۲۸ ت ۸۹۳۹ میران)
 برقول بھی بلاسند ہے۔

🖈 البخارى: " منكو الحديث "

(تهذيب الكمال ۵۲۷/۱۸ ميزان الاعتدال ۴۸۸، تبذيب التبذيب ۲۸۱/۱۰)

تینوں مُوَّ لہ کتابوں میں یہ تول بلاسند و بلاحوالہ درج ہے جبکہ اس کے برعکس امام بخاری نے موَّمل بن اساعیل کوالٹاریخ الکبیر (ج ۸ص ۳۹ ت ۲۰۱۷) میں ذکر کیااورکوئی جرح نہیں کر کی ۔امام بخاری کی کتاب الضعفاء میں موَّمل کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے اور صحیح بخاری میں کموٹر الباری) موَّمل کی روایتیں موجود ہیں۔ (دیکھئے ۲۰۰۵/۲۰۰۳ مرح شخ الباری)

مانظ مِرى فرمات بين: 'استشهد به البخاري'

ان سے بخاری نے بطور استشہاد روایت کی ہے۔ (تہذیب اکسال ۸۸/۵۲۷) محد بن طاہر المقدی (متوفی ۷-۵ھ) نے ایک رادی کے بارے میں ککھاہے:

" بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة "

بلکہ انھوں (بخاری) نے کئی جگراس سے بطور استشہادروایت لی ہےتا کہ بیداضح ہوکہدہ تقدیبیں۔ (شروط الائمة الدم ۱۸)

معلوم ہوا کہ مؤمل فدکورامام بخاری کے نزد یک ثقہ ہیں نہ کہ مشکر الحدیث!!

٣: ابن سعد: " ثقة كثير الغلط " (الطبقات الكيرئ لابن سعدة الم ١٥٠١)

القطنى: "صدوق كثير الخطأ " (سوالات الحاكم للدار الطنى: ٩٩٢)

یہ قول امام دارقطنی کی توثیق سے متعارض ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ امام دارقطنی کی کتاب الضعفاء والمحر وکین میں مؤمل کا تذکرہ موجود نہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ امام دارقطنی نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے۔

﴿ عبدالباقى بن قانع البغدادى: "صالح يخطى "(تهذيب التبذيب ١٠٨١) يقول بلاسند باورخود عبدالباقى بن قانع پراختلاط كالزام ب يعض في توثيق اور بعض في توثيق اور بعض في تقتى اور بعض في تقديد ال ٥٣٣،٥٣٢/٢)

وافظائن جم العسقلانى: "صدوق سنى الحفظ" (تقريب التبذيب: ٢٠٢٩)

**٦**: احربن شبل: "مؤمل كان يخطى"

(سوالات الروذي: ٥٣ وموسوعة اقوال للإ مام احمة ١٩٩٨).

یہ بات اظہر من انشمس ہے کہ تقدرادیوں کو بھی (بعض ادقات) خطالگ جاتی ہے لہذا ایسا رادی اگر موثق عندالجمہو رہوتو اس کی ثابت شدہ خطا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی روایتوں میں وہ حسن الحدیث، سیح الحدیث ہوتا ہے۔ فیز دیکھئے تو اعد فی علوم الحدیث (ص ۲۷۵) ۷: این التر کمانی الحقی والی جرح ''قیل'' کی وجہ سے مردود ہے۔ دیکھئے الجو ہزائقی (۲/۲)

اس جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے مؤمل بن اساعیل کی توثیق ثابت یا مردی ہے:

1: يَجُلُّ بِنْ مَعِينَ: " ثقة " (تارتُّ ابنُ عِينِ رولية الدورى: ٢٣٥ والجرآ والتحديل لا بن الي عام ٢٣٥ )

كتاب الجرآ والتحديل مين الم المؤموع بد الرحل بن الي عام الرازى في للعام كد

"أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلى قال: نا عشمان بن سعيد قال قلت اليحيى بن معين: أي شي حال المؤمل في سفيان؟ فقال: هو ثقة ، قلت: هو أحب إليك أو عبيد الله في في في الآخو " (٣٤٨ )

أحب إليك أو عبيد الله في في في تاريخ الاسلام مين مي مي المحد المحد المعتوب بن اسحاق الهروى كاذكر حافظ وجي كاتاريخ الاسلام مين مي مي مي المحد

(۲۵/۸۸ وفیات سهٔ ۳۳۲ه

#### حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

"أبو الفضل الهروي الحافظ ، سمع عثمان بن سعيد الدارمي ومن بعده وصنف جزءً افى الرد على اللفظية ، روى عنه عبدالرحمٰن ابن أبي حاتم بالإجازة وهو أكبر منه ، وأهل بلده" (تارتُ السلام ٨٣/٢٥)

ابن رجب الحسنبلی نے شرح علل الر فدی میں بیقول عثان بن سعیدالداری کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ (دیکھے ۱۲۸۲ وفی نود افری س ۲۸۵٬۳۸۸)

منتبید: سوالات عثان بن سعیدالداری کامطبوع نسخ کمل نبیس ہے۔

٢: ابن حبان: ذكره في كتاب الثقات (١٨٧/٩) وقال "ربما أخطأ"

مقَالاتْ 421

اییارادی این حبان کے نزد یک ضعیف نہیں ہوتا ، حافظ ابن حبان مومل کی حدیثیں اپنی سیح ابن حبان میں لائے ہیں۔ (مثلاء یکھے الاحمان سرتیب سیح ابن حبان ۸۳۵۳۵۸۱۸۲۶) ابن حبان نے کہا:

"أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا أبو عبيدة بن فضيل ابن عياض قال: حدثنا علقمة عياض قال: حدثنا علقمة بن يزيد ..... " إلخ (الاحمان ٩ ٣٥/٢٥ ٢٥٥)

معلوم ہوا کہ مؤسل فدکور امام ابن حبان کے نزد کی صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہیں ، حسن الحدیث اللہ یث راوی پر" ربما أخطأ " والى جرح كاكوئى الرنہیں ہوتا۔

۳: امام بخاری: "استشهد به فی صحیحه"

ا مام بخاری سے منسوب جرح کے تحت میگزر چکاہے کہ امام بخاری نے مؤمل بن اساعیل سے اپنی سے مخاری میں تعلیقاً روایت لی ہے البذاوہ ان کے نزد یک سیح الحدیث ( تقدوصدوق) ہیں۔

\$: سليمان بن حرب: "يحسن الثناء عليه"

يعقوب بن سفيان الفارى كى جرح كتحت اس كاحوالد كرر چكا ب

🖈 اسحاق بن رابوريه: "فقة" (تهذيب التبديب: ١٠١٠١٠٠)

يةول بلاسند بلبذااس كے ثبوت ميں نظر ہے۔

٥: تذى: صحح له (١٩٣٨، ١٩٣٨) وحسن له (٢٩٢١، [٢٢٣])

تنبید: بریکٹ[ ] کے بغیروالی روایتی مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سندسے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ترندی کے نزدیک مؤمل صحح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔

۲: ابن ژنید: "صحح له " (خلاد یکی کی این ژیدار ۲۲۳۳ ه ۲۵)

مؤمل عن سفیان الثوری، امام این خزیمه کے مزد یک صحیح الحدیث ہیں۔

لا: الدائطن: صحح له في سننه (۱۲۲۸ ۱۲۲۲)

وارقطنی نے"مؤمل : ثنا سددیان" کی سند کے بارے میں کھاہے کہ "إسناده صحیح"

مقَالاتْ عَالاتْ

یعنی وہ ان کے نز دیک صحیح الحدیث عن سفیان (الثوری) ہیں ۔

الحاكم: صحح له في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
 ۱۲۱۸¬۲۸۳۲ ح١٢١٨)

بیروایت مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سند ہے ہے لہذا مؤمل ندکور حاکم اور ذہبی دونوں کے نزدیک صحیح الحدیث ہیں۔

البصویین آ (البحرین ترمن نمان ۱۲۳۰ و البصویین آ (العمر فی خرمن نمر ۱۲۵۲ و فیات ۲۰۱۵ و است ۱۲۰۳ و است معلوم جواک و بیم کنن دیک نقته بیس معلوم جواک و بیم کنن دیک نقته بیس میل مین مین از دوی عند " دوی عند "
 ۱ : احمد بن طنبل: " دوی عند "

امام احد بن عنبل مومل سے اپنی المسند میں روایت بیان کرتے ہیں۔ مثلاً و یکھنے (ار ۱۲ اج ۹۷ وشیوخ احمد فی مقدمة مندالا مام احمد اروس

ظفر احمد تھانوی دیوبندی نے لکھا ہے: "و کذا شیوخ أحمد کلهم ثقات" اوراس طرح احمد کے تمام استاد ثقہ ہیں۔ (تواعد فی علوم الحدیث سا۱۳۳، اعلاء اسن م ۱۹ مسلم ۲۱۸) حافظ پیٹی نے فرمایا: "روی عند أحمد و شیوخه ثقات"

اس سے احمد نے روایت کی ہے اور ان کے استاد ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ا/۸۰) یعنی عام طور پر بعض راویوں کے استثنا کے ساتھ امام احمد کے سارے استاد (جمہور کے نزدیک) ثقتہ ہیں۔

11: على بن المدين: روى عنه كما في تهذيب الكمال (٢٢٧/١٨) وتهذيب التهذيب (٣٢٧/١٨) وغيرهما وانظر الجرح والتعديل (٣٢٣/٨) ابوالعرب القير وانى منقول ب:

إن أحمد وعلى بن المديني لا يرويان إلاعن مقبول - (تهذيب التهديب ١٥٥ الت ١٥٥) يقيناً احمد اورعلى بن المدين (عام طور پر) صرف متبول (راوى) سے بى روايت كرتے ہيں۔ ٢٠: ابن كثير الدشقى: قال في حديث "مؤمل عن سفيان (الثوري) " إلخ: مقالات

"وهذا إسناد جيد" (تفيرابن كثير ٢٣/ ٣٢٣ سورة المعارج) وكذلك جوّ دله في مسند الفاروق (١/ ٣١٧)

معلوم ہوا کہ مؤمل مذکور حافظ ابن کثیر کے نز دیک جید الحدیث لیعنی ثقنہ وصدوق ہیں۔

۱۳: الضياء المقدى: أورد حديثه في المختارة (١٣٢٥ ٢٣٥)

معلوم ہوا کہ مؤمل حافظ ضیاء کے نزدیک صحیح الحدیث ہیں۔

المم ابوداود:

قال أبو عبيد الآجري : سألت أباداود عن مؤمل بن إسماعيل فعظمه ورفع من شأنه إلاأنه يهم في الشئي. (تَهِدْيبِ الكمال ٥٢٤/١٨)

اس سے معلوم ہوا کہ ابو داو د سے مروی قول کے مطابق ان کے نز دیک مؤمل حسن الحدیث میں لیکن ابوعبید الآجری کی توثیق معلوم نہیں لہٰذااس قول کے ثبوت میں نظر ہے۔

10: حافظ البيثمي: "ثقة وفيه ضعف " (جُح الزدائد ١٨٣/١٨)

یعنی حافظ بیٹمی کے نز دیک مؤمل حسن الحدیث ہیں۔

11: امام النمائي: "روى له في سننه المجتبى " (٢٥٠٩٠،٥٠٩٠ التلفيد)

طفراجر تقانوى ديوبندى نے كها:" وكذا كل من حدث عنه النسائي فهو ثقة "

( تو اعد علوم الحديث الم ٢٢٦)

یعنی اسنن الصغریٰ کے جس راوی برامام نسائی جرح نہ کریں وہ (عام طور پر)ان کے مزد دیک ثقیہ وتا ہے۔

۱۷: این شامین: ذکره فی کتاب الثقات (ص۲۳۶ ت۱۳۱۲)

14: الاساعيلي:

" روى له في مستخر جه (على صحيح البخاري)" (انظر فق البارئ٣٣/١٣٥ تحت ٥٠٨٠) ﴿ ابن حجر العمقلاني:

" ذكر حديث ابن حزيمة (وفيه مؤمل بن إسماعيل) في فتح الباري

مقالات 424

(۲۲۳/۲ تحت ۲۰۰۲) ولم يتكلم فيه "

ظفراحمر تھانوی نے کہا:

" ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة في فتح الباري فهو صحيح عنده أوحسن عنده كما صرح به في مقدمته ..... " (تواعد في علوم الحديث ١٩٥٨)

معلوم ہوا کہ تفانوی صاحب کے بقول حافظ ابن جر کے نزدیک مؤمل فرکورسیح الحديث ياحسن الحديث ميس كويا أنفول نے تقريب التهذيب كى جرح سے رجوع كرايا ہے۔ اں تفصیل سےمعلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نز دیک مؤمل بن اساعیل ثقه وصدوق یا صحیح الحدیث،حسن الحدیث ہیں لہذاان پر بعض محدثین کی جرح مر دود ہے۔ جارحین میں ے امام بخاری وغیرہ کی جرح ثابت بی نہیں ہے۔

امام ترندی اور جمہور محدثین کے نز دیک مؤمل اگر سفیان نوری سے روایت کریں تو تُقة وصحح الحديث بين للهذا حافظ ابن حجر كاقول:

" في حديثه عن الثوري ضعف" (ثُمَّ البارى١٣٩٩ تحت ٥١٢٢)

جمہور کے مخالف ہونے کی وجہسے مروود ہے۔

جب بيثابت موكيا كموّ مل عن سفيان بحيح الحديث بين تو بعض محدثين كي جرح كوغير سفيان مِحمول كيا جائے گا۔ آخر ميں بطورخلاصہ فيصلہ كن تتيجہ بيہے:

موّمل عن سفيان الثوري: صحيح الحديث اورعن غير سفيان الثوري: حسن الحديث بين \_ والحمد لله ظفراحمة تفانوى ديوبندى صاحب في مؤمل عن سفيان كي أيك سندنقل كرنے كے بعد لكھا ہے كه " رجاله ثقات " اس كراوى تقديس (اعلاء اسنن جس ١٣٣ تحد ٨١٥)

نیز تھا نوی صاحب مؤمل کی ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

" فالسند حسن " پس سندسن ہے۔ (اعلاء اسن١٨٨١ تحت ٥٥٠)

لینی دیوبندیوں کے نزد کے بھی مؤمل ثقہ ہیں۔

کل خِار حین = ۷

کل معدلین = ۱۸

زمانة تدوين عديث ك محدثين كرام فضعيف ومجرد حراويول يركمايين لكهي مين، مثلاً:

ا: كتاب الضعفاء للإمام البخاري

٢: كتاب الضعفاء للإمام النسائي

m: كتاب الضعفاء للإمام أبى زرعة الرازي

٣: كتاب الضعفاء لإبن شاهين

۵: کتاب المجروحین لإبن حبان

٢: كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي

كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني

٨: الكامل لإبن غدي الجرجاني

9: أحوال الرجال للجوزجاني

بیسب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (والحمداللہ) اوران میں سے کسی ایک کتاب میں بھی موسل بیر ہر ح مؤمل بن اساعیل پر جرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ گویا ان فدکورین کے نزدیک مؤمل پر جرح مردودہے یاسرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حتی کہ ابن الجوزی نے کتاب الضعفاء والمحر وکین (جسمس ۳۲،۳۱) میں بھی مؤمل بن اساعیل کاذکر تک نہیں کیا!!

☆ موجودہ زمانے میں بعض دیو بندی و بریلوی حضرات مومل بن اساعیل المکی پرجرح کرتے ہیں اور امام بخاری سے منسوب غلط اور غیر ثابت جرح "منکو الحدیث" کومزے لے لے کربیان کرتے ہیں اس کی وجہ ہیہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی آیک حدیث میں مؤمل کا ذکر آ گیا ہے۔

و صحیح ابن خزیمه ار ۲۳۳ ت ۹ ۲۷ ، والطحا وی فی احکام القر آن ار ۱۸ ۱ ح ۳۲۹ مؤمل: ناسفیان (الثوری)عن عاصم بن کلیبعن ابیین وائل بن جمر]

اس سند میں عاصم بن کلیب اوران کے والد کلیب دونوں جمہور محدثین کے نز دیک

مقالاتْ عالمُ

تقدوصدوق ہیں ،سفیان الثوری تقد مدلس ہیں لہذا بیسند ضعیف ہے۔ مدلس رادی کی اگر معتبر متابعت یا قوی شاہدل جائے تو تدلیس کا الزام ختم ہوجا تا ہے۔

روایت ندکوره کا قوی شاید: منداحد (۲۲۲۵ ح ۲۲۳۳) انتخیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی (۱/۲۸۳ ح ۲۲۳۸) یس "یسحید د لابن الجوزی (۱/۲۸۳ ح ۲۸۳۸) یس "یسحید د (القطان) عن سفیان (الثوری): حدثنی سماك (بن حرب) عن قبیصه بن هلب

عن أبيه" كىسند يموجود بـ

ہلب الطائی وٹائٹی صحابی ہیں، یکی بن سعیدالقطان زبردست ثقد ہیں ،سفیان توری نے ساع کی تصریح کردی ہے،قبیصہ بن ہلب کے بارے میں درج ذیل تحقیق میسر ہے:

عافظ مزی نے بغیر کسی سند کے علی بن المدینی اور نسائی سے نقل کیا کہ انھوں نے کہا: "مجھول" (تہذیب الکمال ۲۲۱/۱۵)

يدكلام كئ وجدے مردودے:

ا: بلاسندے۔

۲: علی بن المدینی کی کتاب العلل اورنسائی کی کتاب الضعفاء میں پیکلام موجوز نہیں ہے۔

٣: جس راوي کي توشق ثابت موجائے اس پرمجہول الا يعرف وغيره كا كلام مردود موتاہے -

٣: ميكلام جمهور كي توشق كے خلاف ہے۔

تبيصه بن بلب كي توثيق درج ذيل إ:

(١) المام معتدل العجلى في كها: "كو في تابعي ثقة" (تاريخُ الثقات: ١٣٧٩)

(٢) ابن حبان نے كتاب الثقات ميں ذكر كيا (٣١٩/٥)

(m) ترندی نے ان کی بیان کردہ ایک حدیث کو دحسن کہا (حrar)

(4) بغوی نے ان کی ایک حدیث کوشن کہا۔ (شرح النة ١١١/٣ حـ٥٥)

۵) نووی نے ان کی ایک حدیث کو 'باسناد صحیح '' کہا۔

(المجموع شرح المهذب بساص ۱۹۰ سطر۱۵)

427

مقالات

#### (٢) ابن عبدالبرنے اس كى ايك مديث كو وحديث صحيح" كها:

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب المطبوع مع الاصابة ج عص ٢١٥)

ان چو(۲) محدثین کے مقابلے میں کہی ایک محدث سے صراحنا قبیصہ بن ہلب پر
کوئی جرح ثابت نہیں ہے ، حافظ ابن حجر کے نزدیک بدراوی متابعت کی صورت میں
''مقبول' ہیں (تقریب التبذیب:۲۵۵) ورندان کے نزدیک وہ لین الحدیث ہے۔
مؤمل عن سفیان توری النخ والی روایت کی صورت میں قبیصہ مذکور حافظ ابن حجر کے نزدیک
مقبول (مقبول الحدیث) ہیں ۔ فتح الباری کے سکوت (۲۲۲/۲) کی روشنی میں دیو بندیوں
کے نزدیک بدراوی حافظ ابن حجر کے نزدیک حسن الحدیث ہیں ۔ نیز دیکھئے تعدیل نمبر: ۲۰
حافظ ابن حجر کے کلام پر یہ بحث بطور الزام ذکر کی گئی ہے ورنہ قبیصہ مذکور مذات خود

١

## نصرالرب في توثيق هاك بن حرب

ساک بن حرب کتب ستہ کے راوی اور اوساط تا بعین میں سے ہیں صبیح بخاری وسیح مسلم میں ان کی درج ذیل روایتیں ہیں:

فوادعبدالباتی کی ترقیم کے مطابق یہ پینتالیس (۴۵) روایتیں ہیں۔ان میں سے بعض روایتیں دو دو دفعہ ہیں لہذا معلوم ہوا کہ سیح مسلم میں ساک کی پینتالیس سے زیادہ روایتیں موجود ہیں سنن افی داود سنن تر فدی سنن ابن ماجہ اور سنن النسائی میں ان کی بہت سی روایتیں ہیں۔

اب اك بن حرب يرجرح اوراس كي تحقيق برده لين:

#### جارحین اوران کی جرح

شعبه في قال يحيى بن معين: "سماك بن حرب ثقة وكان شعبة يضعفه "... إلخ (تاريخ بنداده / ۲۱۵ ت ۲۱۵ می)

ا بن معین ۱۵۷ ھیں پیدا ہوئے اور شعبہ بن الحجاج ۱۲۰ھیں فوت ہوئے بعنی بیروایت منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔  ان سفیان الثوری: 'کان یضعفه بعض الضعف'' امام العجلی (مولود ۱۸۱ همتوفی ۲۰۱۱ هه) نے کہا:

"جاثز الحديث ..... وكان فصيحًا إلاأنه كان في حديث عكرمة ربما وصل عن ابن عباس..... وكان سفيان النوري يضعفه بعض الضعف " وصل عن ابن عباس (تاريُّ الثقات: ٩١١ وتاريُّ بنداد ٩١٦/٩)

سفیان الثوری ۱۲ اے میں فوت ہوئے تھے لہذا یہ سند بھی منقطع ہے۔ اس کے برعکس شعبہ اور سفیان دونوں سے ثابت ہے کہ وہ ساک بن حرب سے روایتیں بیان کرتے تھے لہذا اگر یہ جرح ثابت بھی ہو تو العجلی کے تول کی روشیٰ میں اسے 'سماك عن عكر مة عن ابن عباس '' کی سند پرمحمول کیا جائے گا۔ ابن عدی نے احمد بن الحسین الصوفی (؟) ثنا محمد بن خلف بن عبد الحمید کی سند کے ساتھ سفیان نے تقل کیا کہ ساکہ ضعیف ہے (الکامل سر ۱۲۹۹) جمد بن خلف نہ کور کے حالات نامعلوم ہیں لہذا یہ تول ثابت نہیں ہے۔

٧: احد بن خنبل: "مضطرب الحديث " (الجرح والتعديل ١٢٠٩/٣)

اس قول کے ایک راوی محمد بن محویہ بن الحن کی تویش نامعلوم ہے لیکن کتاب المعرفة والتاریخ لیعقوب الفاری (۱۳۸۸) یس اس کا ایک شاہد (تا ترکر نے والی روایت) بھی موجود ہے۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (۱۵۴۱، قم: ۵۷۵) میں امام احمد کے قول: "سماك ير فعهما عن عكرمة عن ابن عباس" معلوم ، وتاہے كم مضطرب الحدیث کی جرح کا تعلق صرف "سماك عن عكرمة عن ابن عباس" کی سندسے ہے۔ بیز د کیمئے اقوال تعدیل: 2

٣: محمد بن عبدالله بن عمار الموسلي:

''یقولون إنه کان يغلط و يختلفون في حديثه''(تارخُ بنراده/٢١٦ وسنده يح) اس شريقولون کافاعل نامعلوم ہے۔

🖈 صالح بن محمد البغد ادى: "يضعف" (تاريخ بنداده ٢١٦/٩١)

مقالات عالم عالم المعالم المعا

اس قول کارادی محد بن علی المقری ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ ابو مسلم عبدالرحمٰن بن محد بن عبدالله بن مهر ان بن سلم الله الصالح کے شاگر دوں میں خطیب بغدادی کا استاد قاضی ابوالعلاء الواسطی ہے (تاریخ بغداد ۱۹۹۰) میہ ابوالعلاء محمد بن علی (القاری) ہے۔ (تاریخ بغداد ۹۵ مرد المقرق کی اور قاری (قو أعلیه القو آن بقواء ت جماعة) ایک می مختلف القاب ہوتے ہیں ، ابوالعلاء المقری کے حالات (معرفة القراء الکبار للذہ بی الراسات ۱۳۸۸) وغیرہ میں موجود ہیں اور شیخص مجروح ہے۔

د کیھے میزان الاعتدال (۳/۳۷ تا ۷۹۷) وغیرہ لہذا اس قول کے ثبوت میں نظر ہے۔ ﷺ عبدالرحمٰن بن یوسف بن خراش: ''نمی حدیثہ لین'' (تاریخ بنداده ۱۱۲/۹) ابن خراش کے شاگر دمجمہ بن مجمد بن داود الکرجی کے حالات توثیق مطلوب ہیں اور ابن خراش بذات خود جمہور کے نزدیک مجروح ہے، دیکھے میزان الاعتدال (۲۰۰۷ ت ۵۰۰۹)

٤: ابن حبان: ذكره في الثقات (٣٣٩/٣) وقال:

" يخطئي كثيرًا .... روى عنه الثوري وشغبة "

يةول تين وجه مر دود ب:

اگرابن حبان کے نزدیک ساک "یخطی کشیراً" بہتو تقیمیں ہے الہذاا ہے۔
 کتاب الثقات میں ذکر کیوں کیا؟ اورا گرتقہ ہے تو" یخطی کشیراً" "نہیں ہے۔
 مشہور محدث شخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ ایک راوی پر حافظ ابن حبان البستی کی جرح "کان یخطی کشیراً" نقل کر کے کھتے ہیں:

" وهذا من أفراده وتنا قضه ، إذلو كان يخطى كثيرًا لم يكن ثقة " بيان كى منفرد باتول اور تناقضات ميل سے ہے كيونكه اگر وه غلطيال زياده كرتے تھاتو ثقيم منظر إلى الفعية ٢٣٣٣/٢٥ و ٩٢٠)

(۲) حافظ ابن حبان نے خود اپنی تھیج میں ساک بن حرب سے بہت می روایتیں لی ہیں، مثلاً دیکھئے الاحسان بتر تیب تھیج ابن حبان (۱۳۳۱ ح ۲۲ ص ۱۳۳ ح ۲۸، ۲۹)

اوراتحاف المهرة (١٥٠١/١٥٢)

لہٰذاابن حبان کے نزدیک اس جرح کاتعلق حدیث سے نہیں ہے اس لئے تو وہ ساک کی روایات کوچنچ قرار دیتے ہیں۔

عافظ ابن حبان نے اپنی کتاب 'مشاهیر علماء الأمصاد ''میں ساک بن حرب کو ذکر کیا اور کوئی جرح نہیں کی (ص اات ۸۴۰) یعنی خود ابن حبان کے نزد میک بھی ان پر جرح باطل ومردود ہے۔

العقلي: ذكره في كتاب الضعفاء الكبير (١٤٩،١٤٨/٢)

7: جزیر بن عبدالحمید: انھوں نے ساک بن حرب کو دیکھا کہ وہ ( کسی عذر کی وجہ سے ) کھڑے ہوکر پیشاب کررہے تھے لہذا جریر نے ان سے روایت ترک کر دی۔

(الضعفاء معلى ٢/ ٩ كه، والكائل لا بن عدى ٣ ر١٢٩٩)

ریکوئی جرح نہیں کیونکہ موطاً امام مالک میں باسند سیح ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر والنائی است کے کہ عبداللہ بن عمر والنائی ( کسی عذر کا وجہ ہے ) کھڑے ہوکر بیٹاب کرتے تھے (۱۸۵۱ ح ۱۹۰۰ تققی ) بریکٹ میں عذر کا اضافہ دوسرے دلائل کی روشنی میں کیا گیا ہے ،سیدنا عبداللہ بن عمر والنائی ہے روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟

النالى: "ليس بالقوي وكان يقبل التلقين"

(السنن الجتبيٰ ٨/٣١٩ ح ١٨٠ ٥ تققي)

تهذیب التهذیب میں امام نسائی والاقول: "فباذا انفر د باصل لم یکن حجة" تخذ الاشراف للم یکن حجة" تخذ الاشراف للمری (۱۳۵،۱۳۸ میں ندکور ہے۔
این المبارک: "سماك ضعيف في الحديث"

. (تهذیب الکمال ۸ دا۱۳ ا، تهذیب التهذیب ۲۰۴۸)

بیروایت بلاسند ہے۔ کامل ابن عدی (۱۲۹۹/۳) میں ضعیف سند کے ساتھ یہی جرح " دوایت بلاسند ہے۔ کامل ابن عدی استحد کرر چکا ہے۔ "عن ابن المعبارك عن سفيان الثوري "مختصراً مروى ہے جبیاً كنم سرا كتحت كرر چکا ہے۔

البر ار: "كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته" كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته" (تهذيب التهذيب ٢٠٥٨ الماسند)

اس بتعلق اختلاط ہے ہے جس کا جواب آ گے آرہا ہے۔

الم التقوب بن شبه: "وروايته عن عكرمة حاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة و سفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم والذي قال ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه باخرة" (تهذيب الكال ١٣١٨)

اس قول کا تعلق ساکٹ عن عکرمہ (عن ابن عباس) اوراخ آلاط سے ہے، ابن المبارک کا قول باسند نہیں ملااور ہاقی سب توثیق ہے جیسا کہ آ گے آر ہاہے۔ (دیکھے اقوال تعدیل ۲۷) ا

معدلين اوران كى تعديل

ان جار حین کی جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے تعدیل مردی ہے:

١: مسلم: احتج به في صحيحه (ديك مسلم: احتج به في صحيحه

شروع میں ساک کی بہت می روایتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو سی مسلم میں موجود ہیں لہذا ساک نہ ورامام مسلم کے نزدیک ثقہ وصدوق اور سیح الحدیث ہیں۔

البخاری: شروع میں گزر چکا ہے کہ امام البخاری نے صحیح بخاری میں ساک سے روایت لی ہے ۔
 روایت لی ہے (۲۷۲۲) حافظ ذہبی نے اجتناب بخاری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وقد علق له البخاري استشهادًا به" (سيراعلام البلاء ١٣٨٥٥)

ا ثبات التعدیل فی توثیق مؤمل بن اساعیل ( اقوال جرح نمبر ۲ ) کے تحت گزر چکاہے کہ امام بخاری جس راوی سے بطور استشہاد روایت کریں وہ (عام طور پر ) امام بخاری کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے۔(دیکھیے ۲۹ )

**ا:** شعبه: " روی عنه" (صحیم ۱۲۲۲)

شعبہ کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہود (عام طور پراپنے نز دیک ) صرف ثقہ ہے

روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے تہذیب التہذیب (ج اص م ۵۰) وقواعد فی علوم الحدیث للتھا نوی الدیو بندی (ص ۲۱۷)

٤: سفيان الثورى: "ما يسقط لسماك بن جرب حديث"

ساك بن حرب كى كوئى حديث ساقط نبيس بوئى \_ (تاريخ بغداد ٩١٥٥ وسنده حسن لذاته)

اس قول پر جافظ ابن مجر کی تنقید (تہذیب التہذیب ۴۰۵/۲۰۰۳) عجیب وغریب ہے۔ یا در ہے

کہ ماک بن حرب پر نوری کی جرح ثابت نہیں ہے۔

يكي بن معين : " ثقة " (الجرح والتعديل بهر ۹ ماه وتاريخ بغداد ۹ ر ۲۱۵ وسنده صحح)

الوحاتم الرازى: "صدوق ثقة" (الجرح والتجديل ٢٨٠/٢٨)

٧: احرين شبل: "سماك أصلح حديثًا من عبد الملك بن عمير"

(الجرح والتعديل ١٨٩ ١٤٥ م ١٨ وسنده محيح)

إيواسحاق السبيعي: 'خدوا العلم من سماك بن حوب''

(الجرح والتعديل مهر ١٤٥٥ وسنده حسن)

٩: الجلى: "جائز الحديث" (و يَصَاتوال جرح: ا) ذكره في تاريخ الثقات

١٠: ائن جرى: " وأحاديثه حسان عن من روى عنه وهو صدوق الابأس به "

(الكائل٣/١٣٠٠)

۱۱: ترندی: اُصوں نے ساک کی بہت ی حدیثوں کو''حسن صحیح '' قرار دیا ہے۔
 (مثلاً دیکھئے ح۲۰۲۰ ۲۰۲۰) بلکہ امام ترندی نے سنن کا آغاز ساک کی حدیث ہے کیا
 ۔۔۔ (۲۱)

۱۲: این شامین: ذکره فی کتاب الثقات (۵۰۵)

**١٣:** الحاكم: صبح له في المستدرك (٢٩٤/١)

\$1: الذَّبي: صحح له في تلخيص المستدرك (۲۹۵/۱)

وقال الذهبي: "صدوق جليل" (المغنى في الضعفاء: ٣٢٣٩)

وقال: "الحافظ الإمام الكبير" (سيراعلام النيلاء ٥/٢٣٥) وقال: "و كان من حملة الحجة بيلده " (الضأص٢٣١) (و يکھئے اقوال الجرح:۲،۸) 10: ائن حيان: ١٠ حتج به في صحيحه ١٦: ابن تزيم: صحح له في صحيحه (NOIN) 14: البغوى: قال: "هذا حديث حسن" (شرح النة ١٦/٣ ح ٥٤٠) ۱۸: تووى: حسن له في المجموع شرح المهذب (٣٩٠/٣) 19: ابن عبدالبر: صحح له في الإستيعاب (M/01F) • ٢: ابن الجارور: ذكر حديثه في المنتقى (507) اشرف علی تھانوی دیوبندی نے ایک حدیث کے بارے میں کہا: "وأورد هذا الحديث ابن الجارود في المنتقىٰ فهو صحيح عنده " (بوادرالنوادرص ۳۵ انوس حکمت حرمت محده تحیه) ٢١: الضياء المقدى: احتج به في المختارة (11/11-48 51-611) ٣٢: المنذري: حسن له حديثه الذي رواه الترمذي(٢٢٥٧) برمزه "عن " (ديكھئے الترغيب والتر ہيب ار ١٥٠٥ - ١٥) ٣٣: ابن *جرالعنقلاني: "*صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن "(تقريب الهذيب:٢٦٢٣) لیخی ساک بن حرب حافظ ابن حجر کے نز دیک صدوق ( حسن الحدیث ) میں اور جرح کا تعلق عن عکرمہ (عن ابن عبایں )ہے ہے اختلاط کا جواب آ کے آرہا ہے۔ حافظ ابن ججر نے فتح الباری میں اس کی حدیث پرسکوټ کیا۔ (۲۲۲/۲ تحت ح ۲۸۸) ظفراحمة قانوی صاحب لکھتے ہیں کہ''ایس روایت حافظ ابن تجرکے نزدیک سیح یاحس ہوتی جے " [لبدابدادی ان کے زو یک سیح الحدیث یاحن الحدیث ہیں -]

( د کیھئے تو اعد فی علوم الحدیث:ص۸۹ )

مقالات مقالات

۲۳: ابوعوانه: احتج به في صبحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۲۳۳۸) ۲۵: ابوقيم الاصباني: احتج به في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۵۳۵۲۹-۲۸۹/۱)

٣٦: اين سيرالناس: صحح حديثه في شرح التومذي ، قاله شيخنا الإمام أبومحمد بديع الدين الراشدي السندي

(و كيهيئة: نمازيين خشوع ادرعاجزي يعني سينه يرباته باندهناص ارس)

الجھوب بن شیبہ: کہاجا تا ہے کہ انھوں نے سفیان توری کی ساک سے روایت کو سیح قرار دیا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ساک بن حرب مذکور کو جمہور محدثین نے ثقتہ وصدوق اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے لہٰڈا ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ بعض علاء نے اس جرح کواختلاط پرمحول کیاہے یعنی اختلاط سے پہلے والی روایتوں پرکوئی جرح نہیں ہے۔

## اختلاط کی بحث

بعض علماء کے مطابق سماک بن حرب کا حافظ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، وہ اختلاط کاشکار ہوگئے تھے۔ تسغیسر بسآخسرہ، دیکھئے الکواکب النیر ات لابن الکیال (ص۵۵) اور الاغتباط بمن رمی بالاختلاط (ص۵۹ تس۵۹)

ابن الصلاح الشهر زورى في كها: 'واعلم أن من كنان من هذا القبيل محتجًا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان ماخوذًا عنه قبل الإختلاط والله أعلم''

(علوم الحديث مع التقييد والاليشاح ص٢٢ ٧ تو ٢٢)

یعن مختلطین کی سیحین میں بطور جمت روایات کا مطلب سیے کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہیں، پیقول دوسرے قرائن کی روشن میں بالکل سیح ہے۔ صیح مسلم میں ساک بن حرب کے درج ذیل شاگر دہیں: ا: ابوعوانه (۲۲۳) ۲: شعبه (۲۲۳)

۳: زائده (۲۲۳) ۲: اسرائیل (۲۲۳)

۵: ابوضیتمه زمیر بن معاویه (۲۳۲م) ۲: ابوالاحوص (۲۳۸م)

2: عربن عبيد الطنافسي (٢٣٢/٣٩٩)

٨: سفيان الثوري (١٨٥٠ / ٢٨٥) تحفة الاشراف للمزى (٢/٢ ١٥ ١٥ ١٢١٢٣)

9: زكريابن الي زائده (٢٨٧/١٧٠) ١٠: حسن بن صالح (٢٣٨)

اا: مالك بن مغول (٩٦٥) ١١: الوينس جاتم بن الى صغيره (١٦٨٠)

۱۳: حماد بن سلمه (۷/۱۸۲۱) ۱۳ ۱۱: اور لیس بن یزیدالاودي (۲۱۳۵)

۵ا: ابرابیم بن طهمان (۲۲۷) ۱۱: زیاد بن فیثمه (۲۳/۲۳۰۸)

21: اسباط بن نفر (۲۳۲۹)

معلوم ہوا کہ ان سب شاگر دول کی ان سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ''سفیان الشوری: حدثنی سماك ''والی روایت پراختلاط کی جرح کر نامر دود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ''عللی صدرہ ''کے الفاظ ساک بن حرب سے سرف سفیان توری نے قتل کتے ہیں اسے الوالا حوص ، شریک القاضی نے بیان نہیں کیا۔

ان کا جواب یہ ہے کہ سفیان توری تقد حافظ ہیں اور ساع کی تصریح کررہے ہیں الہذا دوسر ہے رادیوں کا''علی صدرہ'' کے الفاظ ذکر نہ کرنا کوئی جرح نہیں ہے کیونکہ عدم ذکر تفی ذکر کی دلیانہیں ہوا کرتا اور عدم مخالفت صریحہ کی صورت میں تقد وصدوت کی زیادت ہمیں مقبول ہوتی ہے بشر طیکہ اس خاص روایت میں بقریحات محدثین کرام وہم وخطا ثابت نہ ہو۔ نیموی حنی نے بھی ایک تقدراوی (امام حمیدی) کی زیادت کوز بردست طور پر مقبول تراردیا ہے، دیکھتے آثار السنن (ص اح ۲۲ ساحاشیہ: ۲۷)

موطاً امام ما لك (٩٨٦،٩٨٥/٢ عمل ١٩١٥) من عبدالله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي عالم السمان عن أبي هريرة قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ...." إلخ ايك تول بــ

مقالات عالم

امام ما لك ثقة حافظ ميں۔

عبر الرحل بن عبد الله بن وينار " صدوق يدخط ي " (حسن الحديث) في يهى قول: "عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُ قال : إذ العبد ليتكلم بالكلمة ..... "إلخ

مرفوعاً بيان كياب- (صحح البخارى كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ١١٠٥٨)

معلوم ہوا کہ مرفوع اور موقوف دونوں میح ہیں ادرامام بخاری کے نزد یک بھی ثقہ وصدوق کی زیادت معتبر ہوتی ہے۔ والحمد للد

☆ بعض لوگ منداح (۲۲۲ م ۲۲۲ م ۲۲۳ م ۲۲۳ ) کالفاظ "یضع هذه علی صدره"
کی بارے میں تاویلات کے دفاتر کھول میں تھے ہیں حالانکہ ام ابن الجوزی نے اپنی سند کے
ساتھ منداح دوالی روایت میں "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ بیان
کے ہیں۔ (انتحیق ۱۸۳۱ م ۳۳۳ ونوافری ۱۸۳۱)

ابن عبد الهادى نے "المتنقیع" بیں بھی "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ کھے میں (۱۸۸۸) اس سے مؤولین کی تمام تاویلات صباءً منثور اموجاتی ہیں اور ارحمٰ فظ تابت موجاتے ہیں۔

﴿ جب بینابت ہے کہ تقد وصدوق کی زیادت سیح وصن اور معتبر ہوتی ہے تو وکیج آور عبد الرحمٰن بن مہدی کاسفیان الثوری ہے 'علمی صدر ہ'' کے الفاظ بیان نہ کرنا چندال معنز نہیں ہے کیونکہ بیخی بن سعید القطان زبر وست تقد حافظ ہیں ان کا بیالفاظ بیان کر دینا عالمین بالحدیث کے لئے کافی ہے۔

☆ یا در ہے کہ سفیان توری سے باسند سی وحسن ناف کے بنیچ ہاتھ باند ھنا ثابت نہیں ہے۔
 ☆ راوی اگر ثقه یا صدوق ہوتو اس کا تفر دمفٹر نہیں ہوتا۔

﴿ لِعَصْ لُوگَ مَهِ مِينَ كَهَاسُ رُوايت مِينَ ' فَي الصلوة' ' كَاصُراحت نهيں ہے۔ عرض · ﴾ ﴿ لِعَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ردایت میں ''فی الصلوة '' کی صراحت موجود ہے۔

(احد۵،۲۲۶ ج۲۲۳ منطريق سفيان عن ساك بن حرب)

منبید(۱):ساک بن حرب (تابعی) رحمالله کے بارے میں ثابت کردیا گیا ہے کہ وہ جمہور محدثین کے نزویک ثقہ وصدوق ہیں۔ان پراختلاط والی جرح کا مفصل و مدلل جواب دے دیا گیا ہے کہ سفیان ثوری اور شعبہ وغیر ہما کی اُن سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ان روایتوں پراختلاط کی جرح مردود ہے۔

تنبیه (۲): ساک بن حرب اگر عکر مدسے روایت کریں تو یہ خاص سلسلهٔ سند ضعیف ہے۔ دیکھئے سیر اعلام النبلاء (۲۲۸/۵) و تقریب النبذیب (۲۲۲۳، اُشار الیه) اگر وہ عکر مد کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ، اختلاط سے پہلے روایت کریں تو وہ صحیح الحدیث وحسن الحدیث بیں۔ والحمد لله

منبید (۳): محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے کہ'' اس کا ایک راوی لیعنی ساک بن حرب\_ مدلس ہے اور بیروایت اس نے عن سے کی ہے اور بالا تفاق محدثین مردود ، وتا ہے۔'' (مناظرے بی مناظرے سے ۳۳۵ نیزد کیلئے سے ۱۳۴،۱۲۹)

رضوی صاحب کابیکہنا کہ''ساک بن حرب مدلس ہے''بالکل جھوٹ ہے۔کی محدث نے ساک کومدلس نہیں کہااور نہ کتب مدلسین میںساک کاذکر موجود ہے۔ یادر ہے کہ جھوٹ بولن کہیں گراہ شعبان کاست کے جھوٹ بولن کہیں ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۱۸ شعبان ۱۳۴۷ھ)

# محدّ شِ ہرات: امام عثمان بن سعید الدار می

مرات افغانستان (سابقه خراسان) کامشهورشهر ہے۔ بیشهر بے شار باغات اور میٹھے
پانیوں کے ساتھ جنت کانظارہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کے سنہری دور میں عظیم الشان ائمہ وین
اورعلائے حت کامکن رہا ہے۔ امام حسین بن ادریس الانصاری الهروی رحمہ الله (متوفی اسم ہے
مشہور تقد حافظ اور متعدد کتا بول کے مصنف، اسی شہر کے باسی تھے۔ ذم الکلام جیسی لاز دال
کتاب کے مصنف شخ الاسلام ابواساعیل الهروی رحمہ الله (متوفی امم ہے) کا جائے مسکن
میں میں شہر ہے۔۔

امام عثمان بن سعید بین خالد، ابوسعیدالداری الهروی رحمه الله کے علوم و برکات اسی شهر میں نورافشاں رہے۔آپ ۲۰۰ ھے ہے کچھ پہلے پیدا ہوئے۔ (دیکھئے سراعلام النلاء ج ۱۳س ۱۳۹۳)
آپ نے مسلسل اسلامی دنیا کے کونے گھومتے ہوئے علم وحکمت کے سمندروں میں غوطہ زنی جاری رکھی رئز مین ، جاز ، شام ، مصر ، عراق اور بلادیجم میں حدیث اور دیگر علوم کے مشہور علاء کے سامنے زانو بے تکمذ طے کیا۔

علم حدیث میں آپ کے چندمشہور اساتذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابوالیمان الحکم بن نافع ،سعید بن ابی مریم ،سلم بن ابراتیم ،سلیمان بن حرب ، ابوسلمه التو ذکی ،نعیم بن حماد الصدوق ،عبدالله بن صالح کا تب اللیث ،مسدد ، ابوتو به الحلمی ، ابوجعفر انتقالی ، احد بن حنبل ، یجیٰ بن معین ،علی بن المدینی ، اسحاق بن را ہوییا در ابو بکر بن الی شیب وغیر ہم رحم ہم الله اجمعین ۔

مشہورلغوی امام ادرمحدث ابوسعیدین الاعرابی سے ادب (علمِ لغت وغیرہ) اور فقیہ امام ابولیقوب البویطی سے فقہ الحدیث سیکھا۔ مقالت علامة

آپ کے شاگردوں میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

ابوعمر واحد بن محمد الحيرى ، مؤمل بن الحن الماسر جسى ، محمد بن يوسف الهروى الفقيه ، احمد بن محمد بن عبد وى الفقيه ، حمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن سعيد الدارى اور ابوالفضل يعقوب بن اسحاق القراب وغير بهم ، رحمهم الله المحمد بن عثمان بن سعيد الدارى اور ابوالفضل يعقوب بن اسحاق القراب وغير بهم ، رحمهم الله المحمدين

علمائے اہل سنت کے نزدیک آپ کاعلمی مقام تمام محدثین اور علمائے حق کا آپ کی توثیق وتعریف پراجماع ہے۔ حافظ ابن حبان نے اضیں' کتاب الثقات' میں ذکر کیا اور فرمایا:

"أحد أئمة الدنيا، يروي عن أبنى الوليد وأهل العراق، حدثنا عنه ابنه محمد بن عثمان بن سعيد" ين آپ دنياكامامول يس سايك تقر (كتاب القات ١٩٥٨)

ابوالفضل یعقوب بن اسحاق القراب (متوفی ۳۳۳ه ه) نے کہا:

"مارأينا مثل عثمان بن سعيد، ولارأى عثمان مثل نفسه، أخذالأدب عن ابن الأعرابي، والفقه (عن) أبي يعقوب البويطي، والمحديث عن يحي بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه والمحديث عن يحي بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه العلوم رحمة الله عليه" بم في عثان بن سعيد (الداري) جياكوئي بي ويطاور ثانهول في البيخ جياكوئي ويكام الماور ثانهول في ابن الاعرابي سعم ادب، بويطي سي فقد اور يجل بن معين وابن المدين سے حدیث كاعلم كيا وه النه عليه النه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه النه عليه النه عليه النه عليه النه عليه النه عليه الله عليه النه عليه النه عليه النه عليه المعليه المعليه المعلية الله عليه المعليه المعلية الله عليه المعليه المعلية الله عليه المعليه المعليه المعليه المعلية المعلية

(تاریخ دشق لاین عسا کر ۲۹۵٬۳۸۰ وسنده صحح بعلوم الحدیث للحا کم ص ۸ ک ۲۵ کا در بعض الاصلاح منه)

۳: حاکم نیب تا پوری نے عثمان الداری کی بیان کرده حدیث کو "صحصے علی شوط الشید خین "کم المستدرک ار۳۶ ک ۱۳۳ و وافقه الذہبی)

امام حاکم نے ایک سند کے سارے راو یوں کو تقد کہا ،اس سند میں عثمان بن سعید بھی ہیں۔ (دیکھتے المت درک ارام ۲۵۵۲)

۲: این الجوزی نے کہا: ' إمام عصوه بهواة' (انتظم الرااا)

۵: حافظ ذبی نے کہا: "الإمام العلامة الحافظ الناقد" (سراعلام الليا ١١٩١٣)

اوركبا: "الحافظ الإمام الحجة "(تذكرة الخاظ الامام الحجة

اورفرمایا: "و کان له بجا بالسنة، بصیراً بالمناظرة "وهسنت کولداده تھ (اور) مناظرے کی بصیرت رکھتے تھے (النہا ،۳۲۰/۳)

اور فرمایا: " و کان جدعًا فی أعین المبتدعة، قیمًا بالسنة "آپ برعتول کی المحول بین شهیر تصاور سنت کر گران تھے۔ (العربی فرمن شرار ۳۰۳)

': الصفدى نے كہا: 'وكان جد على أعين المبتدعين ''اوروه برعتول كى المحول ميں شهتر تھے۔ (الوانى بالوفيات ١٩٧٩)

عبدالوہاب بن تقی الدین السبکی نے کہا: "محدث هراة و أحدالأعلام الثقات"
 وہ برات کے محدث اور ثقیمشہور علاء میں سے ایک تھے۔ (طبقات الثانعیة ۲۳/۲)

٨: العباوى نے الطبقات میں کہا: "الإمام فی الحدیث و الفقه "وه صدیث وفقہ میں امام تھے۔ (طبقات الثافعیة ۲۷۳۲)

"وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي تنسب إليه الكرامية

و و و و المرقد مجسمہ کے سربراہ) محمد بن کرام، جس کی طرف فرقد کرامیہ منسوب ہے، کی سرکو بی کی اور اسے ہرات سے بھگا دیا۔ (ایسان ۵۳)

٩: ابن العماد نے کہا: ''و کان . . ثقة حجة ثبتًا''

اوروه . تقد حجت (اور) ثبت ( پخته کار ) تھے۔ (شدرات الذہب١٧٠٢)

الاستوى نے كہا:

مقالاتْ علامة

"هوأحد الحفاظ الأعلام، تفقه على البويطى وطاف الآفاق في طلب الحديث وصنف المسند الكبير" ومشهور هاظ حديث بيس على الكبير" ومشهور هاظ حديث بيل على المسند الكبير" ومشهور تفاظ حديث كرنے كے لئے چاروں الكي تقيم المون فيرے، انھول نے مندكبير كے نام سے حدیث كى ایک كتاب تعنیف كى۔

(شذرات الذهب ١٧٢٦)

يهال به بات عجيب وغريب م كففر احرتها نوى ديو بندى صاحب لكصة مين

"سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي: توثيق له" ابن الى حاتم اور بخارى كا (تاريخ كبيراورالجرح والتعديل ميس) راوى پرجرح سكوت كرنا، راوى كي توثي موتى ہے۔

(اعلاء السنن ج١٩ص ٣٥٨ وقو اعد في علوم الحديث ص ٣٥٨)

میقول اگرچہ باطل ہے لیکن دیو ہند بوں اور فرقۂ کوڑیہ پر جمت ہے۔کوڑی پارٹی میں ظفر احمد صاحب کا بہت بوامقام ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام عثان بن سعیدالداری کی توثیق ، امامت اور جلالت پر اجماع ہے۔ فرقۂ کوڑیہ کے بانی محمد زاہد الکوڑی صاحب کی نیش زنی کا جواب آ گے آرہا ہے۔ (ان شاء اللہ)

## امام عثمان الدارمي كي تصانيف

آپ کی چندمشهورتصانیف درج ذیل مین:

: المسند الكبير (غيرمطبوع)

۲: تاریخ عثان بن سعید الداری عن یحیی بن معین (مطبوع) اس کتاب کا پچھ حصہ طباعت ہے رہ گیا ہے جہ شاہر نہوتا ہے۔

مقالت عالث

۳: کتاب الروعلی الجمیه (مطبوع) یه کتاب شخ بدرالبدری تحقیق ہے چیبی ہے۔

١: ردالإ مام عثمان الدارى على بشر الريسى العنيد (مطبوع)

اس کتاب میں امام عثان الداری رحمہ اللہ نے فرقہ مریسیہ جمیہ کے بانی و پیشوابشر بن غیاث المریسی کا مدلل و بہترین رو کیا ہے۔اس کتاب کے شروع میں ناشر نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب'' اجتماع الجموش الاسلامیة'' نے فقل کیا ہے:

''کتاب الدارمی – النقض علی بشر المریسی ، والرد علی الجهمیة – من اجل الکتب المصنفة فی السنة وانفعها، وینبغی لکل طالب سنة، مراده الوقوف علی ما کان علیه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ کتابيه. و کان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يوصی بهما أشدالوصية، ويعظمهما جدًّا، وفيهمامن تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ماليس في غيرهما'' داری کی دونوں کابیں \_الروعلی بشرالریی اورالروعلی الجميه ،سنت پرکمی بوئی بہترین اورائع بخش کابول بیس ہے ہیں۔حدیث وسنت کا ہمطالب علم جوصاب، تابعین اورائع کر دین سے مجت رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ بیدونوں کا بیس ضرور بڑھے۔ شخ الاسلام ابن تيميد حماللہ بيدونوں کا بیس پڑھے۔ کا درونوں کا بیس فرور فرمات تھاوران کابوں بی بے، امنیت کا دونوں کا بیس کر وست وصیت فرماتے تھاوران کابوں کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ان دونوں کابوں بیس تو حیداوران کابوں کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ان دونوں کابوں بیس تو حیداوران کابوں کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ان دونوں کیا گیا ہے، یہ برتری دوسری کی کاب کو (ان ممائل میں) عاصل نہیں ہے۔

(اجتماع الجوش الاسلاميرص ٩٠ وبإمش الردعلي الجيميه ص٥)

امام ابوسعیدالداری رحمه الله ۲۸ ججری میں ہرات میں فوت ہوئے۔

بشربن غياث المركين كاتعارف

فرقة جميه مريسيد كے پيشوابشر بن غياث كافخفرو جامع تعارف درج ذيل ہے:

### امام معتدل عجلي رحمه الله في فرمايا:

"رأیت بشر المریسی ، علیه لعنة الله - مرة واحدة شیخ قصیر دمیم المنظر وسخ الثیاب و افر الشعر ، أشبه شی بالیهود و کان أبوه یهو دیا صباغًا بالکوفة فی سوق المراضع (ثم قال) : لایر حمه الله ، فلقد کان فاسقًا "بشر المرکی پرالتد کافنت ، بوه ش نے اسے صرف ایک دفعہ و یکھا ہے ۔ پست قد ، برشکل ، گند کی پڑوں اور لیے بالوں والا ، وہ یہود یوں سے مشابر تھا۔ اس کا باپ کوف کے مراضع بازار میں یہودی دیک سازتھا (پر فرا مایا) ، الله اس پر دم نہ کرے ، وہ یقنیا فاس تھا۔ (تاریخ الحجی ، ۱۵۹ ، در مرافع : ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ،

۳: ابوتعیم الفضل بن دکین الکوئی نے کہا: "لعن الله بشرًا المریسی الکافر "
بشر مرکی کافریراللہ کی لعنت ہو۔ (کتاب النة اعبداللہ بن احمدار ۱۹۸۰–۱۹۸۹ سرمنده حن)

۲۰: شابه بن سوار ( تقدها فظ ) في كها:

"اجتمع رأي وراي أبى النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسى كافر جاحد ، نوى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه" ميرى، الوالنفر باشم بن القاسم ( ثقدام ) اورفقهاء ك أيك بماعت ك تحقيق مين بشرالم لي كافر مكر ب- بم يرجعت بين كداس توبدكرا في جائد اوراكروه توبد نرك حقوات تل كرديا جائد -

( كمّاب المنة لعبدالله بن احمه: ١٩٣٠ هـ ١٩٣٠ و إساده صحح ، تاريخ بغداد ١٣٧٧ ت ٢ ١٣٥١ بسند آخر وسنده حسن لذاته، فيه الحسين بن اخرين صدلة: بهجة بما في تاريخ بغداد ١٣٧٧ )

۵: بشر بن الحارث الحافى (الزائر الجليل: ثقة قدوه) في بشر بن غياث كي موت برفر ما يا:
 "والحمد للله الذي أمات " نوالله كاشكر م جس في بشر بن غياث كوموت

دی ہے۔ (تاریخ بغداد کر ۱۷ وسندہ میم

اس روایت میں ریھی ہے کہ بشرحافی رحمہ اللہ اس مر لیمی کی موت پر بحدہ شکر کرنا جا ہے تھے مگر شہرت کے خوف سے بازرہے۔

۲: امام مفیان بن عیندر حمد الله نے بشر المر کی کے بارے میں فرمایا:

" قاتله الله، دُويية"ان وليل جانور (مركي) كواللهُ لكري-

(تاريخ بغداد ١٥/٧ وسنده ميح محلية الاولياء ١٩٢/٢)

2: يزيد بن بارون في فرمايا:

"المريسي حلال الدم، يقتل "مركى كاخون بها تاحلال ب،القل كروينا عائد (تارخ بغداد عرس وسن بنطوية سن الحديث وباقى السنديج)

۸: حافظ ذہبی نے فرمایا: 'مبتدع ضال ' 'بشرالر 'یی بدعتی (اور) گمراہ ہے۔

(ميزان الاعتدال ار٣٢٢)

عافظائن کثیرنے کہا:

" و كان مر جنًا" اوروه مرى (اللِ سنت سے غارج، برعق) تھا۔

(البدابيوالنهابية ار٢٩٣)

ان محمد بن عبید نے اسے 'المنجبیث ' خببیث کہا۔ (طنق انعال العباد ص اارتم : ۳۸ دسند میچ)
 ۱۰ عبد القادر القرشي (حنقي ) نے کہا:

"المعتزلي المتكلم" يمعتزلي (منكر حديث) متكلم (باطل علم كلام والا) تقا-(الجوابر المعيد اسمار)

امام عثان بن سعید الداری نے اس متفقہ مجروب شخص پر بادلاکل روکرتے ہوئے اسے "المصل ... الجھمی" بشربن غیاث گراہ کرنے والا ... جمی ہے، قرار دیا ہے۔
(ردالداری علی بشرالری البعیدس)

مقالات مقالات

## امام دارمی کےخلاف زاہدالکوٹری کی نیش زنی

قار کین کرام! آپ نے دکھ لیا کہ امام عثان بن سعیدالداری اہلِ سنت کے لیل القدر امام اور بالا جماع تقد متھ نے دنائے بدوین حدیث میں کسی تقد وصدوق عالم نے ان پرکوئی جرح نہیں کی مگر چودھویں صدی ججری میں فرقہ کو ثریہ جمید کے بانی محمد زاہدین الحن الکوثری الجرکسی صاحب لکھتے ہیں:

"هوصاحب النقض مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه ويصرح بإثبات القيام والقعود والحركة والثقل والإستقرار المكاني والحد ونحوذلك له تعالى اومثله يكون جاهلاً بالله سبحانه بعيدًا عن أن تقبل روايته"

'' نیزاس کی سند میں جوعثان بن سعید ہے، وہ بھی قابل اعتراض ہے ہے۔ مہم ہے (اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت کا قائل ہے) اوراس کی بے گناہ ائمہ کے ساتھ وشنی کھلا معاملہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھنا بیٹھنا اور حرکت کرنا اوراس کا بوجھل ہونا اوراس کے لئے استقر ارمکانی (کمایک جگہ میں اس کا قرار ہے) اوراس کی حد بندی وغیرہ کھلے فقطوں میں ثابت کرتا ہے اور اس جیسا آ دمی جواللہ تعالیٰ کے بارے میں جابل ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے۔''

(تانیب انظیب ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ایومنیند کاعادلاند دفاع از عبد القدوس قارن دیوبندی س ۸۷)

امام دارمی نے اپنی کماب میں آسان دنیا پر نز دل باری تعالی ،عرش باری تعالی اور علو
باری تعالی علی العرش ثابت کیا ہے ( دیکھئے فہرس نقض الداری علی المریسی سا) جے کوش ی
جرکسی صاحب قیام ، قعود ،حرکت ، ثقل ، استقرار مکانی اور حدو غیر ه قرار دی دیہ ہیں اور
سرفراز خان صفدر دیوبندی صاحب کے '' خلف رشید''عبدالقدوس قارن صاحب اسے امام
ابو حنیف رحمہ اللہ کاعاد لانہ دفاع باور کرانا چاہتے ہیں۔!

مقالات علامة

امام دارمی کے خلاف کوٹری جرکسی کے مزید افتر اءات وا کا ذیب کے لئے دیکھنے مقالات الکوٹری ( ص۲۸۲-۲۸۹،۳۰۵،۳۰۲،۲۹۹،۵۰۳۰۸،۳۰۵) والماترید بیالا مام شمس الدین الا فغانی رحمہ الله (ار۴۳۸)

#### كوثري جركسي كانعارف

امام ابوالشیخ عبدالله بن محمد بن جعفر الاصبهانی رحمه الله کے بارے میں کوثری صاحب کھتے ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ الکھتے ہیں: ''وقد صعفه بلدیه الحافظ العسال بحق '' ''اوراس کواس کے ہم وظن الحافظ العسال فے سعیف کہاہے۔''

(تانيب الكوثري ص ٩٩ واللفظ له ،ص ٦٩ ،١٣١ ، ابوحنيفه كاعاد لا نه د فاع ص ١٥٣)

امام ابوالشخ پر حافظ العسال کی جرح کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ہے، اسے کوثر کی نے بڈات ِخودگھڑا ہے۔ ہم ہمّام کوثر کی پارٹی اور عبدالقدوس قارن وغیرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہوہ اپنے''امام'' کوثر ک کوکذب وافتر اسے بچانے کے لئے اس جرح کامتند حوالہ پیش کریں درنہ یا در کمیں کہ جھوٹوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہی ہوگا، الموء مع من أحب.

مکتبۃ الحرم المکی کے مدیراور مکہ کرمہ کی جلس شور کی کرکن سلیمان الصنیع نے بذات خود کور کی مکتبۃ الحرم المکی کے مدیراور مکہ کر مہ کی جلس شور کی کے درکن سلیمان الصنیع ہوں کی جرح کے حوالے کا بار بار مطالبہ کیا مگر کورٹی نے فرکورہ حوالہ بالکل پیش نہیں کیا۔ شیخ سلیمان الصنیع فرماتے ہیں:'' والذی یے طہو لی أن الوجل یو تبجل الکذب'' والنے اور میرے سامنے یہی طاہر ہے کہ ہے آدمی (کورٹی) فی البدیہ جھوٹ بولتا ہے۔ (ماشیط و الشکیل صسمے)

جھوٹ اورافتر اوالے کوٹری کے بارے میں محمد پوسف بنوری دیو بندی لکھتے ہیں: میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں اس میں میں اس می

''هو محتاط متثبت فی النقل''وہ مختاطہے(اور) نقل میں ثبت( ثقه)ہے(مقدمہ مقالات الکوثری ص ز)سجان اللہ!

قارن صاحب کے والدمحتر م سرفراز خان صفدر دیو بندی صاحب باربار'' شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمداللهٰ' ککھتے ہیں،مثلاً دیکھئے احسن الکلام (ج اص ۲۸) طا کفیمنصورہ (ص ۱۳۸) شخ الاسلام ابن تميدرحماللدك بارے ميں كوثرى صاحب لكھ بين:

''ومع هذا كله إن كان هو لا يزال يعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام السلام أوراك سارے كى باوجوداً كروه (ابن تيميه) شخ الاسلام قرارديك جاتے رئيں تواليے اسلام پرسلام ہے۔ (الشفاق بالله الله الله تريس الله مسلام) معلوم ہواكدور كى صاحب كوسر فراز خال صفدرصا حب كا اسلام منظور نہيں ہے۔!

سیدناانس بن مالک رضی الله عنه، امام شافعی رحمه الله اورامام احمد رحمه الله وغیر ہم پر کوثری جرکسی کی جرح کے لئے ویکھتے تانیب الکوثری، التنگیل بمافی تانیب الکوثری من الا باطیل اورالماترید بیوغیرہ.

خلاصہ بیر کہ کوٹری کے قلم سے بڑے بڑے ائمہ کوین اور صحابہ کرام نہیں بیجے ہیں لہذا تقد بالا جماع امام عثان الداری رحمہ اللہ پراس کی جرح ، چودھویں صدی کی بدعت اور باطل ومردود ہے۔ [انتھی]

# اما م نعيم بن حما دالخز اعى المروزى (ارشادالعباد في ترجمة نعيم بن حماد)

نام ونسب: ابوعبدالله نعيم بن حماد بن معاويه بن الحارث بن هام بن سلمه بن ما لك الخزاع ،المروزى الفارض رحمه الله

شیوخ واسا تذہ: آپ نے الحسین بن واقد رحمہ الله (متوفی ۱۵۹ه) کو دیکھا ہے اور مشیم بن بشیر الواسطی عبدالله بن المبارک المروزی، قاضی فضیل بن عیاض اور ابود اود طیالسی وغیرہم سے روایات بیان کی ہیں۔

تلافدہ: آپ سے امام بخاری (مقروناً مردوسرے راوبوں کے ساتھ ملاکر) ابوداود، دارمی،الذہلی،الجوز جانی، یجیٰ بن معین،ابو حاتم رازی، یعقوب بن سفیان الفاری وغیرہ اماموں نے احادیث بیان کی ہیں۔ان اماموں میں سے درج ذیل ائمہاہے نزد کی صرف تقد (یعنی قابل اعتمادرادی) سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔

ا: بخارى ( تواعد في علوم الحديث للتهانوي ١٣٢٠ د يمينة: ٣)

۲: الوواود (نصب الراميرج اص ۱۹۹، تهذيب المجذيب ۱۳۹۸ ترجمه: الحسين بن على بن الاسود ۱۵۹/۳۰ ترجمه: داود بن اميه)

سل: يجي بن معين (اعلاء السنن ج١٥ وقواعد في علوم الحديث لستها نوى ص ٢١٨)

سم: يعقوب بن سفيان الفارى (تبذيب التبذيب ١٥ ص ٣٣٩، طليعة التكيل ص ٢٨ ملخما) السمستام بين سفيان الفارى (تبذيب التبذيب السماء من كان لايروي إلاعن شقة عنده "كلها به ميرساله ميرى كتاب "تخسريب السنهاية في الفتن والمدلاحم" مير درج بدر السمام ١٤٦٩ ) يسر الله لناطبعه

### علمی خد مات

عباس بن مصعب (بن بشرالمروزی) سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: "و ضع بن حماد الفارضی ) کتب الرد علی ابی حنیفة و ناقض محمد بن الحصدن و وضع ثلاثة عشر کتاباً فی الرد علی الجهمیة و کان من أعلم الناس الحصدن و وضع ثلاثة عشر کتاباً فی الرد علی الجهمیة و کان من أعلم الناس بالفر ائض .... "فیم بن جماد الفارضی نے ابو صنیفہ کے رد میں کتابیں تصیب اور محمد بن الحص الفیر الشیبانی کے اصول وغیرہ) کوتو ڑا اور جمیوں کے رو میں تیرہ (۱۲۳) کتابیں تصنیف کیں اور وہ لوگوں میں علم الفرائض کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ (تاریخ ذشق لا بن عساکر ۱۲۳۸۱مونده ضعیف، بیروایت الکال لابن عدی المراک المرائز در المرائز وہ اس کے بعد فیم بن حماد کے بعض فقہی تفردات پرامام ابن البارک کی تنقید ندکور ہے کیا یا در ہے کہ بیسارا قول عباس بن مصعب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اسے محد بن یا در ہے کہ بیسارا قول عباس بن مصعب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اسے محد بن یان کردکھا ہے۔

عیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے ، اس نے اپنے والدعیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے بیان کردکھا ہے۔

امام ابوصنیفہ کے ردمیں امام ابو بکر بن الی شیسہ نے ایک کتاب کھی ہے جو کہ مصنف ابن الی شیبہ میں مطبوع ہے۔ کوٹری وغیرہ مبتدعین نے رُدود ابن الی شیبہ کے غلط سلط اور گنجینہ ء مغالطات واباطیل جوابات وینے کی کوشش کی ہے جن کی علمی میدان میں چندال حیثیت نہیں ہے۔ نعیم بن حماد کی کتابوں میں سے کتاب الفتن اور زوائد الزم مطبوع ہیں۔

نعيم اور كتب سته

نعیم بن جمادی احادیث سیح بخاری مقدمت سیح مسلم اورسنن اربعه (سنن ابی داود بسنن تر ندی بسنن نسائی وسنن ابن ماجه) وغیره میں موجود ہیں کسیح بخاری میں آپ کی (میرے علم کے مطابق) کل روایات درج ذیل ہیں:

ا: جاس ١٣٨ آخر كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر/متابعة ح٢٣٢

مقَالاتْ طالتْ

٢: الم القبلة / متابعة ح٣٩٢ فضل استقبال القبلة / متابعة ح٣٩٢

٣: ١٥ ص ٥٢٩: كتاب المناقب، باب ذكر أسامة بن زيد /متابعة ح٢٣٣٦

٣: و المحاهلية / ٢: عاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية /

جنات کے بارے میں ایک غیر مرفوع اثر ہے۔ ح ۲۹۹ ۳۸

٢٠ ٢٦ ٩٢٢: كتاب المغازى، باب بعث النبي صلى الله عليه و سلم حالد
 بن الوليد /متابعة ح ٣٣٣٩

٢: ٢٦ ص ١٠٥٧: كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش/ متابعة ح١٣٩

٢٠ ٢٠ ٣٠٢٠ كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم إلخ/ متابعة ح١٨٩

یہ تمام روایات (سوائے انزنمبر ہ کے ) متابعات میں ہیں۔انھیں نعیم کے علاوہ دوسرے

راوبول نے بھی بیان کیا ہے صحیحین میں جن راوبوں کی روایات بطوراستشہاد ، تائید و

متابعات ذکر کی گئی ہیں وہ راوی صحیین کے مصنفین کے نزدیک ثقه وصدوق، حسن الحدیث

اورلاباً سبي محمد بن طام المقدى (متوفى ٥٠٥ه) "شروط الأئمة الستة "من حاد

بن سلمك بار عيل لكصة بين: "بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة"

بلکہ (امام بخاری نے) اس (حماد بن سلمہ ) سے بعض مقامات پر استشہاد کیا ہے تا کہ بیہ :

واضح موجائ كدوه (جماد بلحاظ عدالت) تقديس (ساون نوي ١٨٠)

یہاں میہ بات بھی یا در ہے کہ صحیحین کے مصنفین کے نزدیک ثقہ ہونے کا مطلب میہ ہر گرنہیں کہ وہ راوی تمام محدثین کے نزدیک بھی ثقہ ہیں، بلکہ تل یہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ترجیح دی جائے گی اور ضعیف عندالجمہو رراویوں کی صحیحین میں ایسے روایت کو متابعات و شواہد پرمحمول کر کے صحیح وحسن ہی سمجھا جائے گا۔ غیر صحیحین میں ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے جسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو۔

ائمه جرح وتعديل اورنعيم بن حماد

نعیم بن جاد کے بارے میں اساءالرجال کے ماہرین وائمہ مسلمین کا اختلاف ہے۔

مقَالاتْ طَالِثُ عَالِيْ اللَّهُ عَالِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بعض اس پرجرح کرتے ہیں اور جمہور تو ٹیق کرتے ہیں۔جارعین میں سے بعض سے جرح کا خبوت ہی گئی نظر ہے اور معدلین میں سے بعض نے تعدیلِ مفسر کررکھی ہے۔ کا خبوت ہی محلِ نظر ہے اور معدلین میں سے بعض نے تعدیلِ مفسر کررکھی ہے۔ جارحین اور ان کی جروح کا جائز ہ

﴾ امام ابوداود: آجری نے ابوداود سے نقل کیا ہے کہ نعیم نے بیس کے قریب ایسی مرفوع احادیث بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (تہذیب استہذیب ساان جوں) اس جے حرکانا قل الدعیں آج کی بلمان میں الدہ ن اتنان ہے۔ المعلم میں میں اللہ میں سمحقق جو علی

اس جرح کا ناقل ابوعبید آجری بلحاظ عدالت و ثقابت نامعلوم ہے۔ سوالات کے محقق مجرعلی قاسم العمری نے ساتھ الآجری قاسم العمری نے شدیدافسوں کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آنہیں ابوعبید الآجری کا ترجمہ یعنی حالات نہیں ملے۔ (ص ۲۸)

اگر بفرض محال بیجرح ثابت بھی ہوتو نعیم کو ہری الذّ مد قرار دینا آسان ہے کیونکہ کسی محدّث کا بے اصل روایات بیان کرنا اس محدث کے مجروح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابن ماجہ، خطیب بغدادی، ابونعیم اصبانی وغیرہم نے متعدد بے اصل بلکہ موضوع روایات بیان کی بین ۔ ان روایات میں جرح دوسرے راویوں پر ہوتی ہے نہ کہ ان محدثین پر لہذا تعیم کی بیان کر دہ بے اصل روایات کے بے اصل ہونے کی وجدا و پر کے راوی بیں نہ کر فیم ۔

فليتنبه فإنه مهم

کی بن معین کربن بهل (ضعیف) نے عبدالخالق بن منصور (نامعلوم؟) نے قل کیا ہے کہ امام ابن معین رحمہ اللہ تعیم فدکور پر جرح کرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ مساسل اسل معین رحمہ اللہ تھے۔ کہ وہ تعیم کی توثیق کرتے تھے۔ جبیا کہ آگے آرہا ہے۔ ان شاء اللہ

☆ نامعلوم چار ن: دولا في نے كن 'غير' (نامعلوم) څخص نيقل كيا: ' كسان يسضع الحديث في تقل بيا: ' كسان يسضع الحديث في تقو ية السنة وحكايات عن العلماء في ثلب أبي حنيفة مزورة كادب''

وہ (نعیم بن حماد) سنّت کی تقویت میں احادیث گھڑتا تھا اور مثالب الی حنیفہ میں علماء سے

جھوٹی،خانہ سازروایات بیان کرتا تھا۔ (الکال لابن عدی جے ۲۳۸۲)

دولا بى بدات خود قول راج مين ضعيف ہے۔

و كيهيئه ميزان الاعتدال (٣٥٩/٣) ولسان الميز ان (٩٣٢،٣١٥)

امام ابن عدى نے (دولا فی ضعیف کایتول رد کرتے ہوئے) کہا: ''و ابن حصاد متھم فیمایقول \_\_ یعنی \_\_ فی نعیم لصلابته فی أهل الرأی" ابن حماد (دولا بی) نعیم کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے تہم ہے۔ کیونکہ وہ (دولا بی) اہل الرائے میں بہت پکا (یعنی اہل سنت کا سخت مخالف ) تھا۔ (تاریخ وشق لا بن عساکر ۲۵/۵۵ وسندہ کھے)

اس قول کے باطل وساقط ہونے کی تیسری دلیل جارح کا مجہول ہونا ہے۔جس شخص کا نیناا تا پتامعلوم نہیں اس کی جرح کا کیااعتبار ہوسکتا ہے؟

(۱) الدولاني: دولاني نعيم پروضع حديث كالزام لكايا ٢- (الكال ١٥٣٥ جـ)

بیالزام دووجه سے مردود ہے:

ا:دولاني بذات خورضعيف ٢٠ كما تفذم

7: اس كاشخ "غيره" بمجهول اورتهم بالبذا بجهول وتهم شخد برح لي كرأساندها وهندمو شرقر اردينا انتهائي غلط بات ب-

(٢) الازدى: ازدى ني كها: قالوا: "كان يضع الحديث "إلخ

انصول نے کہا کہوہ (نعیم) حدیث گفرتا تفا۔ الح (تبذیب التبذیب ١١٦١١)

يةول دووجه سے مردود ہے:

ا: قالواکے فاعلین نامعلوم ومجہول ہیں۔

۲: از دی بذات خود ضعیف ہے۔

و يكهيئتاريخ بغداد (٢ ر٢٣٨ ت ٢٠٩ ) اورميزان الاعتدال (٣٥ ص ٥٢٣)

(۳) ابواحمرالحا کم نے کہا: ''ربیما ینحالف فی بعض حدیشه ''لبیض اوقات اس کی لبیض احادیث میں مخالفت کی جاتی ہے۔ (تہذیب البیزیب ۱۹۷۰۰) مقَالاتْ عُلاث

ممکن ہے کہ بیقول ابواحمدالحا کم الکبیر کی کتاب الکنیٰ میں ہو۔واللہ اعلم

(٣) ابوعروب: ابوعروب نے كها: "كان نعيم بن حماد مظلم الأمو"

نعیم بن تمادکا معامله اندهر بیل تھا۔ (الکائل لابن عدی ۲۲۸۲/دوسرانی در ۳۵۱۸)
(۵) الدار قطنی: امام دار قطنی نے کہا: ''إمام فی السنة ، کثیر الوهم''

وہ سنت کے امام ہیں (اور) کثرت سے وہم (غلطیاں) کرنے والے ہیں۔

(سوالات الحاكم النيسابوري للداقطني :٥٠٣)

(٢) مسلم بن القاسم: مسلمه نے كها:

"كان صدوقًا وهو كثير الخطأ و له أحاديث منكرة في الملاحم، انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن...." إلخ

(تهذيب التهذيب الر٢٨٨)

(اگریہ جرح مسلمہ سے ثابت ہوتو) اس جرح کا جارح مسلمہ بن القاسم بذات خودضعیف اورمشہہ (خالق کومخلوق سے تشبید سینے والا) تھا۔ (ویکھئے لسان المیز ان ۲۵۸۱، دومرانسی ۲۵۸۱) فرقهٔ مشبهه کے ساقط العدالت شخص کی جرح اور خاص طور پر اہل الستة پر جرح اصلاً مردود ہے۔

(4) ابن بونس مصری نے کہا:

''و کان یفهم الحدیث فروی أحادیث مناکیر عن الثقات'' نعیم بن حماد حدیث کافنم رکھتے تھے پھر انھوں نے تقدراو یوں سے منکرروایات بیان کی بیں۔ (تاریخ دشق لابن عسار ۲۵ ر۱۲۳)

(٨) النسائي نے کہا: ''ضعیف مروزي''(کتابالفعفاءوالمتر کین:٥٨٩)

(9) دحیم نے نعیم کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں کہا:''لاأصل له''اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل نہیں ہے۔ (تاریؒ ابی زرعة الدشقی:۵۸۳، میزان الاعتدال۲۲۹۸) یا درہے کہ اس روایت میں ولید بن مسلم (مدلس) کاعنعنہ ہے۔ د میکهند کتاب التوحید لا بن خزیمه (ص ۱۳۴۸، دوسرانسخه ا س۱۳۸ ۲۰۲۶)

🖈 ابوزرءالدمشتى نےكها: "يصل أحاديث يو قفها الناس''

وہ الی احادیث کوموصولاً (مرفوعاً) بیان کرتے تھے جنھیں لوگ موقوف بیان کرتے ہیں۔ (تہذیب الکمال ۲۰۱۵،۳۵۱ بی الاسلام للذہبی ۲۰۲۱،۲۱۲)

اس قول کی امام ابوزرعة الدمشقی تک صحیح سند نامعلوم ہے۔

کر صالح جزرہ سے مروی ہے کہ 'کان نعیم یحدث من حفظہ و عندہ منا کیو کثیر ہ لا یتا بع علیها''نیم اپنے حافظے سے احادیث بیان کرتا تھا اور اس کے پاس بہت کثیر ہ لا یتا بع علیها''نیم متابعت نہیل کی جاتی ہے۔(تاریخ بندادس ۱۳۳۳)

اس قول کا رادی ابوالفضل بعقوب بن اسحاق بن محمود الفقیه الحافظ ہے جس کے حالات مطلوب ہیں۔ ای طرح محمد بن العباس العصمی کا تذکرہ بھی مطلوب ہے۔ واللہ أعلم اللہ حافظ ذہبی نے متعدد کتب میں نعیم برجرح کی اور کہا:

"لايجوز لأحد أن يحتج به" إلخ

اس کے ساتھ جحت بکڑنا جائز نہیں ہے۔الخ (سیراعلام العبلاءم ١٠٩ج.)

اس کے برخلاف حافظ ذہبی سے نعیم کی توثیق بھی ٹابت ہے۔ کہ اسیاتی (اقوالِ تعدیل:۱۱) لہٰذاان کے دونوں اقوال باہم متعارض ہوکر ساقط ہو گئے ہیں۔ نیز دیکھنے میزان الاعتدال (ج۲ص۵۲ ترجمہ عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت)

ان تجریکی اقوال کاخضر جائزہ یہ ہے کہ بعض جارحین بذات خودضعیف اور ساقط العدالت ہیں ، بعض سے جرح کا ثبوت مشکوک ہے اور بعض کا کلام باہم متعارض و متناقض ہے، باقی یجے نو (۹) محدثین .....ان محدثین کی جروح کے مقابلے میں جمہور محدثین کی تعدیل و توثیق درج ذیل ہے: 

## الملين اوران كى توثيق

(۱) ابخاری: امیرالمومنین فی الحدیث امام بخاری نے اپی شہرہ آفاق کتاب الجامع التی میں نعیم سے روایت بیان کی ہے۔ کما تقدم.

(۲) ابوداود نے تعیم سے روایت بیان کی ہے اور وہ اپنے نز دیک صرف ثقتہ سے روایت کرتے تھے۔ کما تقدم

(m) ليعقوب بن سفيان الفارس - كما تقدم

(س) یجی بن معین: امام یحی بن معین نے کہا: ثقة (سوالات ابن الجنیدس ۱۳۹۸ ۵۲۸)

اوركها: د كان د فيقي في البصرة "وه بعره مين مير بسائقي تقير (الينات ٢٩٥من ١٩٩٩)

امام ابن معین سے یہ دونوں روایتیں سیح ثابت ہیں اور دوسری تعدیلی روایات کے لئے تاریخ بغداداور تہذیب الکمال وغیر ہما کامطالعہ کریں۔

(۵) التر مذی: امام تر مذی نے تعیم بن حماد کی ایک حدیث کود صحیح غریب " کہاہے۔

(جامع الترندى مع التخف ج ٣ص ١٤، آخر ابواب فضائل الجهاد ، ح ١٦٩٣ ، والنسخة الباكستانية مع العرف الشذيج ا ص ٢٩٥)

محدثین کاکسی روایت یا سند کی تھیج کرنا اس روایت یا سند کے تمام راویوں کی توثیق ہوتی ہے۔ دیکھئے نصب الرابية للریلعی (ج ۲۳ ص ۲۹ وج اص ۱۳۹) اور الاقتر اح لابن وقیق العید (ص ۵۵) وغیر ہما.

(٢) الامام المعتدل احمد العجلى: امام عجل نے كہا: مروزي ثقة... إلىن

(تاریخ الثقات محلی ص ۵۱ سه ۱۲۹۵)

بعض لوگوں نے کسی غلط بنہی کی وجہ سے چودھویں صدبی میں امام عجلی کومتسا ہل لکھ دیا ہے۔ حالا نکہ عجلی کومتسا ہل کہنا کئی لحاظ سے غلط ہے:

ان تقتہ بالاتفاق امام کوامام عباس بن محمد الدوری نے امام احمد بن صنبل اور امام یجیٰ بن معین کے شام اور امام کی بن معین کے شام (برابر) قرار دیا ہے۔ (تاریخ بنداد ۲۱۳٬۷۳۳ تـ ۱۹۰۹، دسندہ صحح)

۲: امام یجیٰ بن معین نے عجلی کے بارے میں کہا: ''هو ثقة ابن ثقة ابن ثقة ''وه تقه بین ان کے والد تقه بین ان کے دادا تقه بین ۔ (تاریخ بنداد ۱۵/۲۱۵ وسند میج)

س: ثقة امام وليدين بكرالاندلى نے عجل كوامام ابن معين جبيها حافظ (نيظيسو ہ فسى الحفظ)

قراردیا۔ (تاریخ بغداد۱۵/۲۱۵،وسنده محج)

اورانھیں متن ( ثقه ) حفاظ کرام میں شار کیا۔ (ایضاص ۲۱۸ وسنده میج )

۴۰: متقدمین میں ہے کسی محدث نے انتجلی پرتسابل کا الزام نہیں لگایا۔

۵: محدثین نے اساء الرجال کے علم میں العجلی پر اعتماد کیا ہے۔ جس پر تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب اور تقریب التہذیب اور تقریب التہذیب اس مسئلے پر پھی تفصیل راقم الحروف نے اینے رسالہ

اور تفريب التهذيب و مجير هما شاملا بيل- ال منصح پر پيھا ميں اور ام المروف سے ايپ رسال ''القنابل الذرية في ابطال أصول الفرقة المسعودية ''ميں لکھی ہے۔ (مخطوط س١٢)

پەرسالدانك شخف.... كے جواب میں ۵/ اکتو بر ۱۹۹۲ء کولکھا گیا تھا۔

۔ (2) مسلم: امام سلم نے اپنی مشہور کتاب العجیج کے مقدمہ میں نعیم کی روایت سے استدلال کیا۔ (جاس ۱۵ بر قیم داراللام: ۲۱)

(۸) ابوحاتم الرازى: آپ نے ان کے بارے میں محلّدالصدق کہا ہے۔

(الجرح والتعديل ج ٨ص١٢٨)

(۹) این حیان: آپ نے آئیس کتاب الثقات میں ذکر کیا افرکہا: ''روی عنه أبو جناتم
 الرازی، ربما أخطأ و وهم، مات سنة ثمان و عشرین و مائتین''

ان سے ابوحاتم رازی نے حدیث بیان کی ، آخیں کبھی کبھار خطاءاور وہم ہوا ہے ، ان کی وفات ۲۲۸ ھیں ہوئی۔ (اثقات ج ۹س ۲۱۹)

حافظ ابن حبان نے نعیم بن حماد سے میں ابن حبان میں بطور ججت روایت کی ہے۔ (دیکھے الاحیان ۳۲۱)

(۱۰) الحاكم النيسا بورى: آپ نے ان كى ايك روايت كو تيح كہا۔ (السندرك جهن ١٣٥٥ ج ١٢٣) (١١) حافظ الذہبى: ذہبى نے اپنى جروح كے خلاف اضين' معرفةِ الرواة المتكلم فسهم مقَالاتْ عُلاتْ

بما لايو حب الرد " مين ذكركيا، بلكة تنخيص المستدرك (جهم ١٣٥٥ ٢٣١٥) مين ان كي ايك (منفرد) روايت كوسيح كهاب.

(۱۲) نورالدین البثی نے کہا: ثقة (مجمع الزوائد جوس ۳۸۷)

امام احمد بن علم سے مروی ہے کہ انھوں نے نعیم کو ثقہ کہا۔

(الكامل لا بن عدى ص ٢٣٨٢ج ٤، ميزان الاعتدال جهم ص ٢٦٤، سير اعلام النبلاء ج ١٠ص ٥٩٧، تبذيب المتبذيب، تبذيب الكمال، بحرالدم فيمن تكلم فيهالا مام احمد بدح وذم لا بن عبدالهادي ص٣٣٢)

اس قول کی صحت میں نظر ہے۔ واللہ اعلم

امام احمد فرمایا: ( كنا نسسميه نعيمًا الفارض "هم أهيس نعيم الفارض (علم فرائض كا ماجر ) كهت متصد (كتاب العلل ومعرفة الرجال ٣٣٥٦ فقره: ٥٨٦٠)

اور فرمایا: ''و کنان من أعلم النباس بالفوائض ''اوروه (نعیم) لوگول میں علم فرائض (علم میراث) کے سب سے پڑے عالم تھے۔ (تاریخ بنداد۳۱۷/۲۰۰۰وسندہ چیج)

(۱۳) ابن عدى نے ان كى چندا حاديث ذكركركها: "و عامة ما انكر عليه هو هذا الله ي ذكرته و أرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا "اوران (تيم) كى عمومًا جن روايات كا اتكار كيا گيا ہے وہ يكى بين جو بين نے ذكركردى بين اور مجتے اميد ہے كه ان كى باتى (سارى) حديث متنقم (يعن صحح ومخوظ) ہے ۔ (الكائل س ۲۳۸۹ ج۸)

محققین نے اس قول کواعدل الاقوال قرار دیا ہے اور ہماری تحقیق میں بھی یہی قول اعدل الاقوال اور قول فیصل ہے۔ ان روایات منتقدہ (جن پر تنقید کی گئے ہے) کا ذکر آگے آرہا ہے جن پر امام ابن عدی وغیرہ نے تنقید کی ہے۔

انظ ابن جرن تقریب التبذیب میں انھیں 'صدوق یصطی کنیر'' کہتے ہوئے ابن عدی کے قول کو ملخصاً فر کر کیا ہے التبذیب التبذیب میں کھا ہے کہ

"وأما نعيم فقد ثبتت عدالته و صدقه و لكن في حديثه أوهام معروفة. و قدمضي أن ابن عدي يتبتع ما وهم فيه فهذا فصل

القول فید" مگرفیم کی عدالت اور سیا ہونا ثابت ہے کین ان کی حدیث میں (بعض) اوہام ہیں جومعروف ہیں .. اور بیگرر چکا ہے کہ ابن عدی نے ان کے اوہام جمع کئے ہیں۔ پس (ابن عدی کا) یہی تول ان کے بارے میں قول فیصل ہے۔ (سسسی ۱۰۰۳ جن ا

(۱۴) الخزر آلی نے " حالاصة تذهیب تهذیب الکمال فی أسماء الرحال "میں النجم کوذکر کیا ہے (ص۱۴) احمر ابن معین اور علی سے ان کی توثیق تقل کی ہے۔ ان پر ابن عدی کا قول ذکر کیا اور کوئی جرح نقل نہیں کی لہذا نعیم فدکور الخزر آلی کے نزد یک (الکامل کی روایات منتقدہ کے علاوہ) تقدوصدوق ہیں۔

(۱۵) کرمانی نے صحیح بخاری کی شرح میں نعیم بن حماد کے بارے میں امام احمد کی توثیق نقل کی اور جرح سے کمل اعراض کیا۔ (دیکھئے جسم ۱۰۷)

لہذاوہ کر مانی کے نزد یک ثقہ ہیں۔

(۱۲) عینی خفی نے بھی نعیم پرامام احمد کی تعریف نقل کی اور جرح کے ذکر سے اعراض کیا۔ (دیکھیے عمدۃ القاری جا ص۱۸۹)

(۱۷) علامہ نووی نے ان کی ایک حدیث ((لایؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعًا لماجنت به)) کی تھیج کی ہے (الاربعین النوویہ: ۴۱) اور بیتوثیق ہے۔

انورشاه کاشمیری دیوبندی نے قیم بن جماد کی سند کوتو کی کہا۔ (نیل الفرقدین ص ۲۰ طبع ۱۳۵ه)
 ظفر احمد تقانوی دیوبندی نے قیم کو "من رجال الصحیحین" کا کھ کر جمت میٹری اور ان پر جرح نہیں کی۔ (دیکھے اعلاء السن جسم ۲۰ حدثی نندش ۵۱)

یہ تھانوی صاحب وہی ہیں جو دیو بندی ندہب کی اندھا دھند تھایت کے لئے تھی وتضعیف اور جرح و تعدیل میں شعبدہ بازی سے کام لیتے تھے مشہور عربی محقق عداب محمود الحمش تھانوی صاحب کی کتاب اعلاء السنن کے بارے میں لکھتے ہیں: ''و فی هذا الکتاب بلایا و طامات محجدلة ''اس کتاب میں مصبتیں اور رسواکن تباہیاں ہیں۔ (رواة الحدیث سے ۲۷)

مقَالاتْ فَالاتْ

عبدالقادرالقرش عنى في كها: "الإمام الكبير...قال أحمد: كان من الثقات "إلخ الم عبدالقادرالقرش عنى المقات "إلخ (دورالقرش عنه المجارة المحدد (دورالقرش عنه المحدد عنه المحدد المحدد

(۱۸) ابولیقوب اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن عبد الرحمٰن السرحسی القراب (متوفی ۳۲۹ھ) نے نعیم بن حماد وغیرہ کے بارے میں کہا: '' کلھم صدوق ، لھم غوائب ''

( ذم الكلام لهمر وي:۱۰۲، دوسرانسخه:۹۸ ب)

لین ابولیقوب القراب کے نزدیک نعیم بن حماد صدوق ہیں، ان کی غریب روایتی ہیں۔ (۱۹) ابن نزیمہ نے نعیم بن حماد سے بطورِ جمت صحح ابن خزیمہ میں روایت لی ہے۔

د یکھیے جسم ۲۵۰ ج۲۲۳۱

(۲۰) ابن الجارود نے المثقی (صحیح ابن الجارود) میں نعیم کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ د کیھیے منتقل ابن الجارود (۱۷۲۱)

(۲۱) ابوعواند نعیم سے محملے الی عواند میں روایت لی ہے۔ (مندانی عواند ار ۱۲۸ اح ۲۸۸)

(۲۲) الضياء المقدى نے المختارہ میں نعیم سے روایت لی۔ (الاحادیث الختارہ ۲۲۲۸ ت۳۲۳)

(۲۳) طحاوی نے شرح معانی الآ ٹاراورشرح مشکل الآ ٹار میں نعیم سے بہت م روایتیں لی

یں اور کوئی جرح نہیں کی بلکه ان کی ایک روایت کو باب میں سب سے بہتر (أحسى ما ذکو ناه

في هذا الباب ) قرار ديا ہے۔ (مشكل الآ ٹار طبع قديم ٣٢٦/٣) (سبب بهری : نعمر بریا کی ایس کی بری ترین

(۲۴) بیہق نے نعیم بن حماد کی بیان کردہ ایک موقوف روایت کے بارے میں کہا:

"و هذا موقوف حسن في هذا الباب . "(النن الكبرئ ٣١٠/٣)

معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نزویک نعیم بن حماد ثقہ وصدوقی ہیں لہنرا وہ حسن الحدیث ہیں۔والحمدللد

روایات منتقد ۃ (جن پر تنقید کی گئی ہے) اور ان کا جائزہ اب الا مام المعتدل ابواحمہ بن عدی کے قول کی روثنی میں ان روایات کا مختر جائزہ اخدمت ہے۔ جن کے ہارے میں استعم بن حماد پر تنقید کی گئی ہے۔ مقالات طالت 461

#### (۱) نعیم بن حماد نے کہا:

" ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمٰن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه و سبعين فرقة صلى الله عليه و سبعين فرقة أمتى على بضع و سبعين فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلمون الحرام) ميرى أمت مرس يحواد برفرقول على بشجاك ويحد للون الحرام) ميرى أمت مرس يحواد برفرقول على بشجاك كي ان على سب سع برا (ضرررسال) فرقه وه قوم بوكى جوائي رائ سعقيال كردي سكول كرام اور حرام كومال كردي كيد

(السندرک جهم ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ وقال: "هذا صدیث سخی علی شرط الشخین " واکال جه کام ۱۳۸۳) اس روایت میں سوید بن سعید الحدثانی (ضعیف فی غیسه صحیح مسلم) عبد الله بن جعفر الرقی (ثبقة تغیسه) اور الحکم بن المبارک (صدوق دبیما و هم) متنول نیم کی متابعت کرر کھی ہے۔ (التکیل جاس ۴۹۷) نیز دیکھئے میزان الاعتدال جهم ۱۲۸۸ اس صدیث کے بعض معنوی شواہد بھی موجود ہیں ، مثلاً صبح بخاری (ج۲م ۱۸۵۳ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب مایذ کرمن ذم الرأی)

#### (٢) نعيم بن حمادنے كما:

"ثنا الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال وسول الله عن ((إذاأراد الله أن يوحى با لأمر ...)) إلخ بطوله

( كتاب التوحيد لا بن خزيمه ص ۱۳۵، ۱۳۵، دوسرانسخه ۱۳۸۱، ۱۳۸۹ و ۲۰۹ ، التنكيل بَما في تاميب الكوثر ي من الا باطيل چ ۱ ص ۲۹۸، ۴۹۸)

اس متن کے بعض شواہد تھے بخار کی دغیرہ میں موجود ہیں (حوالہ مذکورہ) دوسرے یہ کہا گریہ روایت ضعیف ہے تو ولید بن مسلم کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ولید مذکور مشہور مدلس ہیں اور اصول حدیث میں بیمقرر ہے کہ مدلس کی معنعن روایات ،عدم تصریح ساع وعدمِ متابعت کی صورت میں (غیر صحیحین میں) ججت نہیں ہوتیں۔

#### (۳) تعیم نے کہا

" ثنا ابن وهب : حد ثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعالى فى المنام "إلخ

(تاریخ بندادج ۱۳ اس ۱۳۶۱ کی ۱۳ میران الاعتدال ۱۳۹۰ میران الاعتدال ۱۲۹۳ ج۳) اسے یچی بن سلیمان کجھنی (صدوق یخطئی) احمد بن صالح (ثقة إمام) اورایک جماعت نے عبداللہ بن وہب سے بیان کیا ہے اوراس کے متعدد شوام بھی ہیں۔

#### (۴) تعیم نے کہا:

"ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عُلِيله قال: ((إنكم في زمان من ترك منكم عشرما أمربه هلك)) - إلخ

(سنن تر فرى: ٢٢٦٧ وقال: غريب، الكائل لا بن عدى ص ٢٣٨٣ ج ٢، تذكر و ألحقاظ للذبي ج ٢٥ م ٢٣٨ ت ٣٢٨ وقال: "منكر لا أصل له من حديث رسول الله مَنطَة ولا شاهد ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم وهو مع إمامته منكر الحديث")

سفیان بن عیبید کے عنعنہ سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہاس روایت کے گی شواہد ہیں ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کوالسلسلة الصحیحة میں ذکر کیا ہے (۲۸۴۸ ح-۲۵۱۷) شواہد میں سے بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: مرسل (علل الحديث لا بن الي حاتم ج م ص ٢٦٩ ج ٢٥٠٨ النكت الظر اف لا بن تجر ١٠٦١ اح ١٣٢١) ٢: الفتن للدائني (ج ص ٢٠١٥ -٢٢٩)

س: حديث الي ذر رضى الله عنه

(سندالا مام احدیده م ۱۹۵۵ و الد کام البروی ح ۱۹۰۰ فی نسخه انشیل: ۹۷ دالتاری البیرلینداری ۱۳۷۳ م ۲۸۱۹ مختفراً) اس روابیت کی سند " ربح ل " نامعلوم کی وجه سیضعیف ہے للبذا ورج بالا بحث کی روشنی میں نعیم میراعتراض صحیح نبیس ہے۔

حافظ زہی کواس میں وہم ہوائے کہ اس روایت کا کوئی شاہز ہیں ہے۔ واللہ أعلم

(۵) نعیم نے ابن المبارک اور عبدہ سے عن عبیداللہ عن نافع عن ابی ہریرہ دیاللہ کی سند

سے نقل کیا ہے کہ نبی مَا اللہ عبد کی نماز میں بارہ (۱۲) تکبیریں کہتے ہے۔ پہلی رکعت میں
سات اور دوسری رکعت میں پانچ ۔ (اکال س۲۲۸ والمیز ان س۲۶۲ ج والنگیل ص ۲۹۹،۵۰۰)
نافع سے بیروایت موقوفاً ثابت ہے۔ دیکھے موطاً امام مالک (۱۰ ۱۸ ح ۲۵ سوسند ، محیح)
مرفوع روایت کے متعدد شواہد موجود ہیں مثلاً عبداللہ بن عمرو بن العاص بٹالٹوئو کی وہ ردایت جے
ابوداود (۱۵۱) نے حسن لذا من سند کے ساتھ دروایت کیا ہے اور بخاری وغیرہ نے کہا ہے۔
ابوداود (۱۵۱) نعیم نے کہا:

"ثنابقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله المنافقة ((المتعبد بلافقه كالحمار في الطاحونة)) وبه قال المنافقة وبالليل زينة ))"

(الكامل ص ٢٨٨، ييزان الاعتدال ص ٢٦٩)

نعیم والی ان دوروایتوں کا راوی محمد بن الحسین بن شہر یار مجروح ہے امام دار قطنی نے کہا: 'کیس به ہائس''ابن ناجیہ نے کہا:' یکذب''ابن شہر یار جھوٹ بولتا ہے۔(ارخ بنداد ۲۳۳۶) ابن ناجیہ نے اپنی جرح کی دلیل بھی بیان کی ہے۔ لسان المیز ان میں بھی ابن شہر یار پرجرح موجود ہے لہذا نعیم سے ان دونوں روایتوں کا انتساب مشکوک ہے۔ بقیہ صدوق مرکس ہیں، بیروایت اگر بقیہ تک صحیح بھی ہوتی تو پھر بھی اُن کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف

(٨) نعيم نے كہا:

''تنا الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُمْ قال: ((لاتقل أهريق الماء ولكن قل:أبول))''

(الكامل ص ٢٨٨، ميزان الاعتدال ١٩٩٣)

اس روایت کی سند کا ایک راوی عبد المالک ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ حافظ ذہبی نے موقوف کوصواب (صحیح) قرار دیاہے۔ یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ اس روایت کے بارے میں ابوالاحوص (العکبری) کا قول نذکور ہے کہ 'رفع نعیم هذا المحدیث ''نعیم نے اس حدیث کومرفوع بیان کیا ہے۔ (الکال ۲۳۸۴) اور بیقول سیراعلام النبلاء میں شلطی ہے "وضع نعیم هذا المحدیث "جیپ گیا ہے۔

وریون سیراعلام النیلاء میں مسل سے " وضع نعیم هذاالحدیث "حیپ کیا ہے۔ (ج۱۰ ص ۲۰۸)

حافظ ذہبی نے سخت الفاظ استعال کرتے ہوئے اس کی صراحت کی ہے کہ نعیم نے اس محافظ ذہبی ہے کہ نعیم نے اس صردود صدیث کے مردود سے مردود ہے۔ مردود ہے کہ کہ کاظ ہے مردود ہے۔

(٩) نعيم نے کہا:

' ثننا الفضل بن موسى: ثناأبو بكر الهذ لي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: حيّر النبي عَلَيْتُ بين أزواجه فاختر نه و لم يكن ذاك طلاقًا ''(الكامل ٢٣٨٥ ٥٠) اس كايبها راوى عبدالملك تامعلوم العين ب علاقًا ''(الكامل ٥٠٠٢ ٥٠) الس كايبها راوى عبدالملك تامعلوم العين ب كما تقدّم اورابو برالهذى أخبارى متروك الحديث ب در تقريب المهذيب ٢٠٠١) اس روايت كم معنوى شوابد صحيح بخارى وغيره مين موجود بين مثلًا و كم المحتاك المجارى ( كتاب الطلاق باب ٥ ح ٢٩٢٥ ٥ ٢٩٢ ٢٥ ص ١١١١ معنى دارالسلام رياض )

" ثنارشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبيه عن

أبي هريرة عن النبى عَلَيْكَ : ((لوكان ينبغي الأحد أن يسجد الأحددون الله عزوجل الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ٢٢٨٣/٤) الله عزوجل الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ٢٢٨٣/٤) اس مين رشدين بن سعدضعيف ب- (تقريب البهذيب:١٩٢٢) البذائعيم براغتراض مردود بيد دومر بيد يدكه بيمتن دومرى قوى اسمانيد بيد ثابت بمثلاً ويكهي كتب سنن مصحح ابن حبان اورالمستد رك (جهم 12) وغيره بعض كوحاكم وذهبي دونول في كها ب- ابن حبان اورالمستد رك (جهم 12) وغيره بعض كوحاكم وذهبي دونول في كما ب- (اا) لغيم بن حاد في كها:

"ثنا معتمر عن أبيه عن أنس عن أبي بكر الصديق عن النبي مُلْكِنَا قال: ((في خمسة من الإبل شاة، فذكر صدقة الإبل)) "

(ושל שמחאר)

بدروایت امام بخاری وغیرہ نے تعیم سے موقوفاً بیان کی ہے (ایضاً) للہذا عین ممکن ہے کہ احمد بن آدم (شاگر دفعیم) یا عبدالرحلٰ بن عبدالمومن کو دہم ہوگیا ہو۔ پانچ اونٹوں میں ایک کری زکو قاکا شوت صحح بخاری میں بھی ہے۔

د كيس الجامع المحيط المجارى (كتاب الزكوة به ٣٨ زكوة الغنم ح١٣٥٣ ص ١٨٩ ودار السلام) (١٢) نعيم ني كها:

''ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا جاء شهر رمضان قال للناس : (( قد جاء شهر مطهر تفتح به أبواب الجنة))" إلخ (الكال/٢٣٨٠)

اس روایت کے معنوی شوام سیحین وغیرہا اور الا مالی لیشجری (ج اص ۲۸، ۲۸، ۲۸ ج ۲ مسر ۱۳۰۰ کی معنوی شوام ۲۸، ۲۸ وایت مسر ۱۳۰۰ کی میں۔ خود حافظ ابن عدی نے صراحت کی ہے کہ یہی روایت معمر نے " عن الزهوی عن ابن ابنی انس عن ابیه عن ابنی هویوة" کی سند سے بیان کی ہے۔ (البذامتن شاذنہیں ہے)

(۱۳) ابن عدى في عبد الرحل بن محدي على بن زمير (؟) فقل كيا بي كه " ثنا محمد

مقالات عالت

ابن حيوة: ثنانعيم بن حماد: ثنا بقية عن عبدالله مولى عثمان" إلخ (الكالي/٣٨٣/١)

اس روایت میں ہے کہ عصبیت (قبیلہ پرتی وغیرہ) پرلڑنے والاجہنم میں جائے گا۔ بقیہ کی تدلیس اور عبدالرحمٰن کے حال سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ محمد بن حیوہ متہم بالکذب ہے۔ ( تالہ الذہبی/لیان المیز ان ج مس ۱۷۱)

خطیب وغیرہ نے بھی اس پر جرح کی ہے لہذائعیم پر اعتراض باطل ہے۔متن حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ یہ بیں وہ کل روایات جن پر حافظ ابن عدی، حافظ ذہبی وغیر ہمانے تقید کی ہے۔ نعیم بن حماد کے بارے میں شخ عبدالرحمٰن بن کی المعلمی لکھتے ہیں:

"وقضية ذلك أنهاأشد ما انتقد عليه، ومن تدبر ذلك و علم كثرة حديث نعيم وشيوحه وأنه كان يحدث من حفظه وكان قدطالع كتب العلل جزم بأن نعيمًا مظلوم وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد، إلا أنه يجب التوقف عماينكر مما ينفردبه : فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا" إلخ

اورخلاصہ بیہ ہے کہ بیروایات وہ ہیں جن کی دجہ سے ان (تعیم) پرشد بیرتقید کی گئی ہے۔ اور جو شخص غور کرے اور نعیم اور ان کے اساتذہ کی کثرت حدیث سے واقف ہواور یہ بھی جانتا ہو کہ وہ (تعیم) حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے اور اس شخص نے کتب علل کا مطالعہ بھی کیا ہوتو بالجزم کہ گا کہ نعیم مظلوم ہیں اور ان کا بیہ مقام ہے کہ جس روایت میں وہ منفر دہوں اس سے جحت پکڑی جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جن روایات میں ان کے تفرد کی وجہ سے انکار کیا گیا ہے ان میں تو قف کیا جائے ہیں ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق ثقد راویوں نے بھی توقف کیا جائے۔ بے شکی ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق ثقد راویوں نے بھی تعض روایات میں تفرد کیا ہے اور انھیں غلطیاں بھی گئی ہیں۔ (انگیل جام ۵۰۰۰)

"نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ماكفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذحا ولوا اكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى فخلدوه فى السجن مثقلًا بالحديد حتى مات فجر بحديد ه فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه صلت عليه الملائكة \_حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل و التكذيب على أنه لم يجرؤ منهم على تكذيبه أحد قبل الأستاذ "

نعیم اُمت مسلمہ کے چیدہ اشخاص میں سے ، بڑے اماموں اور (اہل) سنت کے شہداء میں سے ہیں جبمی حفیوں (ابن ابی دواد وغیرہ) نے اس پرا کتفا نہیں کیا کہ اسے اس کی زندگی میں مجبور کیا۔ انھوں نے بوری کوشش کی کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہو جا کیں۔ انھوں (نعیم) نے انکار کیا تو انھوں نے ان کو زندگی میں مجبور کیا۔ نھوں (نعیم) نے انکار کیا تو انھوں نے ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر جیل میں بند کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو انھیں گسیٹ کر گڑھے میں بھینک دیا گیا۔ نہ (ان ظالموں نے) انھیں کفن بہنایا اور نہ نماز جنازہ پڑھی (ہمارے خیال میں) فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ حتی کہ ان کی شہادت کے بعد انھوں نے انھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد انھوں نے انھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کے دائتیں میں ہے۔ کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔ (انتخابیل ص۲۳۳ کی۔)

لبذا ثابت ہوا کہ تیم بن حماد جمہور کے نزدیک ثقہ وصدوق، حسن الحدیث تھے۔ آپ کی صرف تیرہ (۱۳) احادیث پر تقید کی گئی ہے۔ جن کا جواب آسان ہے۔ کما تقدم ان کے علاوہ تیم نے اپنے حافظے سے جو ہزاروں روایتیں بیان کی ہیں ان پر کسی قابل اعتماد محدث کی جرح ثابت نہیں ہے۔ بعض جدید محققین و تحققین کا از دی (کذاب) اور دولا بی (ضعیف) کی اندھادھند پیروی میں تیم پر جرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ فی میں نادھادھند پیروی میں تھی میں جرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ کے اندھادھند پیروی میں اور مضان ۱۹۸۸ھ بمطابق ۲۸ جنوری ۱۹۹۸ء)

## نورالبصر فى توثيق عبدالحميد بن جعفر

مشهورراوی صدیت عبدالحرید بن جعفر بن عبدالله بن الحکم بن دافع الانصاری سے دوایت ہے:

"أخبرني محمد بن عمر و بن عطاء قال: سمعت أبا حميد
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
منهم أبو قتادة ... "إلخ

مجھے محمد بن عمرو بن عطاء (القرشی العامری المدنی) نے حدیث سنائی ، کہا: ہیں نے (سیدنا) ابومید الساعدی (رفائنیئا) کو (سیدنا) رسول الله مَنَّ الْفِیْمَ کے دس صحابہ کرام میں بشمول (سیدنا) ابوقادہ (رفائنیئا) فرماتے ہوئے سنا ...... الخ

مفہوم: اس روایت میں بی بھی آیا ہے کہ نبی مان نی الم شروع نماز، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔

(سنن افي داود: ۳۰ مه دسته صحیح ، التر ندى: ۴۲ سه وقال: «حسن صحیح این خزیمیة : ۵۸۸،۵۸۷ این حبان ، الاحسان: ۱۸۲۳ و محمد البخاری فی جزء رفع البدین: ۱۰۶، واین تیمیة فی الفتاوی الکبری ار۵۰ و مجموع قباوی ۲۲ س۵۳ واین القیم فی تبذیب سنن ابی داود ۲۱۲/۱۴ والخطا فی فی معالم السنن ار۱۹۴)

اس حديث كومتعدد علماء في حج قرار ديام مثلاً:

(۱) التر مذى (۲) ابن خزيمه (۳) ابن حبان (۴) البخارى (۵) ابن تيميه (۲) ابن القيم (۷) الخطالي رحمهم الله الجمعين

ال حديث كے راويوں كامخضرو جامع تعارف درج ذيل ہے:

🛈 عبدالحميد بن جعفر رحمه الله

ا کیلی بن معین نے کہا: ثقة (تاریخ عثان بن سعید الداری: ١١٠،٢٧٣)

مقالات طالت

٢ - احد بن عبل في كها: ثقة ليس به بأس

(تهذيب الكمال ١١٦١ وكماب الجرح والتعديل ٢٧ واوسده مح

٣- ابن سعد نے کہا: و کان ثقة کثیر الحدیث .

(الطبقات الكبرى ج ١٥٠٠ وتهذيب الكمال ١١٧١)

اسم ساجى في كها: ثقة صدوق (تهذيب التهذيب ١٦١١)

۵۔ لیعقوب بن سفیان الفاری نے کہا: ثقة . (کتاب العرفة والتاریخ ۱۵۸۸)

٧- ابن شامین نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ (ص١٥٩، نقره: ٩١٠)

2\_ على بن المدين في كها: وكان عند نا ثقة ... إلخ

(سوالات محد بن عثان بن ألى شيبه: ١٠٥)

٨\_ ان كعلاوه سلم بن الحجاج (مجمسلم:٥٣٣،٢٥١١٤)

9۔ ترندی ، ۱۰۔ ابن تزیمہ اور اا۔ بخاری نے عبدالجبید بن جعفر کی

حدیث کونیح قراردے کراُن کی توثیق کی ہے۔

١١ ومين في الإمام المحدث الثقة. (سيراعلام النباء عرد٢١٠٢)

١١٠ أين فمير في أتفيس تقد كها- (تهذيب التهذيب ١١٦١)

١١٠ يجي بن سعيد القطان أنفس ثقه كمتب تقيه الخ (تهذيب التهذيب ١١١١)

10\_ ابوطاتم الرازى نے كها: محله الصدق.

١١\_ ابن عدى نے كها: أرجو أنه لاباس به وهو يكتب حديثه . (ايفالا ١١١)

١١ ابن حيان في كها: أحد الثقات المتقنين. إلخ

(صحح ابن حبان بترتيب ابن بلبان نبخه محققه ن٥٥ ص١٨٨ قبل ١٨٢٥)

1/ ابن القطان الفاى في كَبانو عبد الحميد ثقة. إلخ

البيان الوجم والايبام في كتاب الاحكام جسم ١٥٥ ح ١٢٨١)

۱۹۔ عبدالحق الاشبیلی نے عبدالحمید بن جعفر کی اس حدیث کود صحیح متصل " قرار دیا ہے۔

(بيان الوجم والايبام١/١٢٣ ح١٢٣)

۔ ۲۰۔ حاکم نیشا پوری نے ان کی حدیث کوشیح کہا۔ (السندرک ۱۸۰۰ تا ۱۸۳۲) ۲۱۔ بوصیر می نے ان کی حدیث کو طذ ااسناد صبح کہا۔ (زوائدا بن بدیہ ۱۳۳۳) ۲۲۔ ابن تیمیہ ۲۳۔خطابی اور ۲۳۔ابن القیم نے اس کی بیان کر دہ حدیث کوشیح کہا۔ ۲۵۔ بیبی نے عبدالحمید بن جعفر برطحاوی کی جرح کومر دودکہا ہے۔

(معرفة السنن ولآ ثارا/ ۵۵۸ تحت ح ۷۸۷)

۲۷- ابن الجارود في منتقىٰ ميں روايت كركان كى حديث كوشيح قرار ديا۔ (اُمنتیٰ ١٩٢٠) ۲۷- زيلعی حنفی في کہا: ولكن و ثقه أكثر العلماء الميكن اكثر علماء في اُمار ديا ہے۔ (نصب الرابيا ١٣٣٧ء اس كے بعد زيلتى كا'إنه غلط في هذه العديث "كصابح مورك مقابلے ميں مردود ہے) ۲۸- الضياء المقدس في ان كى حديث كوشيح قرار ديا۔ (ويميم التحارة ١٩١١ه ٢٨٥٥) ۲۹- ابوقيم الاصبائی

۰۰۰ اورابوعوانه الاسفرائن نے عبدالحمید بن جعفر کی حدیث کوسیح قرار دیاہے۔ (دیکھئے المند المسترح علی سیح مسلم لائی قیم ۱۳۴۶ح ۱۱۷۵مندانی عواقہ ارا ۳۹)

الله سُاكَى فَ كَهَا: ليس به بأس (تهذيب التهذيب ١١٢/١١)

اس جم غفیری توثیق کے مقابلے میں اسفیان توری، ۲۔ طحاوی، ۳۔ یکی بن سعید القطان، ۴۔ جوجمہوری تعدیل القطان، ۴۔ جوجمہوری تعدیل کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سفیان توری کی جرح کا سبب معلد تدرہے، اس کی تر دیدہ بن نے مسکت انداز میں کردی ہے۔ (دیکھے سراعلام النلاء کر ۱۲)

تقدرادی پرقدری وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔ یجی القطان، نسائی اور ابوحاتم الرازی کی جرح اُن کی تعدیل سے معارض ہے۔ طحاوی کی جرح کو پہنی نے رد کر دیا ہے۔ نسائی کے قول 'کیسس بسه بساس' کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱رام) وسیراعلام العبلاء قول 'کیسس بسه بساس' کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱رام) وسیراعلام العبلاء (۲۱/۷) وتاریخ الاسلام للذہبی (۹/۲ ۲۷)

مقالات مقالات عبدالحميد بن جعفر ثقه وضيح الحديث راوى بين - والحمد لله حافظ ابن القيم في عبد الحميد بن جعفر يرجرح كوم دودقر ارديا بــ

(تهذيب السنن مع عون المعبود ١٢ ١٦٣)

عبدالحميد مذكور يرطحاوى كى جرح جمهوركى توثيق كے مقابلے ميں ہونے كى وجه مردود ہے۔ابوحاتم کی جرح باسند صحیح نہیں ملی اور اگرمل بھی جائے تو جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (نیز دیکھے تو یُق کرنے والے: ۱۵)

## محمد بن عمر وبن عطاء رحمه الله

صحیح بخاری صحیح مسلم دسنن اربعه کے مرکزی راوی محمد بن عمر و بن عطاء القرشی العامری المدنی کامختصر و جامع تعارف پیش خدمت ہے:

(۱) ابوزرعه الرازي نے كها: ثقة . (الجرح دالتعديل ۲۹۸۸ وسنده صحح)

(٢) ابوحاتم الرازى في كمها: ثقة صالح الحديث. (الجرح والتعديل ٢٩٨٨)

(١٢/١٢٣) ابن سعد في كها: وكان ثقة له أحاديث . (الطبقات الكبري، القم المتم ص١٢٣/١٢٣)

(٣) ابن حبان نے اسے كتاب الثقات ميں ذكركيا۔ (٣١٨٠٥)

(۵) بخاری (۲) مسلم (۷)الترندی (۸)ابن خزیمه (۹) خطانی (۱۰)ابن تیمیه

(۱۱) ابن الجارود (أمثقل: ۱۹۲)

(١٢) ابن القيم في ان كى حديث كوسيح قرار ديا اور فرمايا "ف إنسه من كبار السابعين

المشهورين بالصدق والأمانة والثقة" (تهذيب اسنن مع عون المعود ٢٢١/٢)

(۱۳) في في كها:أحد الثقات (سراعلام الديل ٥٠ (٢٢٥)

(۱۴) ابن حجر العسقلاني نے كہا:

ثقة ..... ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه ، أو إنه حرج مع محمد ابن عبدالله بن حسن فإن ذاك هو ابن عمر وبن علقمة الآتي

(تقريب التهذيب:١١٨٧)

(١٥) كماجاتا بك ما أناكى في كما: ثقة (تهذيب الكمال ١١٧١١)

(١٢) ابوعوان الاسفرائني (مندابي واندار٢٩٩)

(١٤) الوقعيم الاصبهاني نان كي حديث كوضح كهاب. (أمتر جعل صحيح مسم ار١٩٩٦ ص٧٥)

(۱۸) الضياء المقدى نے ان كى حديث كوالحقاره ميں روايت كر كے تح قرار ديا۔

(الخارة ١٦٦٥)

(١٩) عاكم نے ان كى مديث كو "صحيح على شرط الشيخين "كها-

(المتدرك ارا ۱۳۸ ح۲ ۱۳۰۱)

(٢٠) ابوالزنا دعبدالله بن ذكوان المدنى في كها: "و كان اموى صدق"

(تهذيب الكمال ١١٣١)

(٢١) ابن القطان الفاس نے كہا: "أحد الثقات"

(نصب الراية ١٠١٢م. بيان الوجم والايهام ٥٨ ١٣٦٥ ٢٥٠٠)

(۲۲) ابوم (عبدالحق الأهبلي) ان كي احاديث كوسيح كهتي بين-

(بيان الوجم وألايهام ١٩٨٨٥)

(۲۳) زیلعی حنفی نے ابن القطان کی توثیق لقل کر کے تر دیز ہیں گی۔ (نصب الرایة ۱۷۷۷)

(۲۴)محمر بن عمرو بن عطاء کی حدیث سے مینی حنی نے حجت پکڑی ہے۔

(د يكية شرح سنن الي داود للغيني ج٥ص ١٢٥٦ - ١٢٥١)

(۲۵) نو دی نے محمد بن عمرو بن عطاء کی حدیث سے ججت پکڑی اور انھیں صحیح یاحسن قرار

دیا ہے۔(دیکھے ظاصة الاحکام ارسم الاحکام ارسم الم اسم اوص ١٩٢٨ ح ١٢٢٥)

(۲۲) حسین بن مسعودالبغوی نے ان کی حدیث کوچھ کہاہے۔(شرح النة ۱۳ر۵اح ۵۵۷)

اس جم غفیر کے مقابلے میں ابن القطان الفاسی نے محمد بن عمر و پریجیٰ بن سعید القطان اور سفیان توری کی جرح نقل کی ہے۔ (تہذیب اجہذیب ۱۳۷۸)

ر جرح دووجه سے مردود ہے:

ا: بهجهور كے خلاف ہے۔

۲: اس جرح کاتعلق محمد بن عمر و بن عطاء سے نہیں بلکہ محمد بن عمر و بن علقمۃ الکیثی سے ہے۔ دیکھیے تہذیب النہذیب (۹٫۷ م/۳۵ ، دوسرانسخہ ۹ ۳۳۲ ) مقَالاتْ عَالاتْ

جنبيد: محمر بن عمرو بن علقمه الليثي بربهي جرح مردود ب، وه قول راج مين صدوق حن الحديث راوي مين و الحمدالله

خلاصة التحقيق:

محمد بن عمرو بن عطاء المدنى بالاجهاع ياعندالجمهو رثقة وضح الحديث راوى بين ـ تنبيبه: احديار نعيمي بريلوي رضاخاني نے كذب وافتر اكامظا بره كرتے ہوئے لكھا ہے كہ

"بید سدید و بیدی و بیدی و بیدی و بیدی و بیدی و بیدی این می ملاقات الوحید ساعدی سے ہرگز نہ ہوئی ۔ گر کہتا ہے سمعت میں نے اُن سے سُنا۔ ایسے جھوٹے آدی کی روایت موضوع یا کم سے کم

اول درجه کی مدلس ہے۔ ' (جاء التی حصد دوم ص ۲۵ چھٹاباب رفع یدین کرنامنع ہے، دوسری فعل)

محربن عمر وبن عطاء المدنى رحمه الله كوكس محدث في جمي جمونانبيل كمالبذا معلوم مواكه احمديار نعيمي بذات خود بهت براجمونا راوى ب بياحديار نعيمي وبي شخص ب جس في كلها ب:

" نَ قِر آن كريم فرما تا ب: و كَثِيدُ وهِنْ هُمْ عَلَى الْهُدى - و كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ"

(جاءالحق حصددوم ص ٣٩ چوتھا باب، امام كے بيچھے مقتدى قراءت ندكرے، دوسرى فصل)

حالانکہ قرآن کریم میں احمد یار کی بیان کردہ آیت موجود نہیں ہے۔ جو شخص اللہ پر جھوٹ ہوئیں ہے۔ جو شخص اللہ پر جھوٹ بوٹ کھنے سے حموث بوٹ کھنے سے کسٹر ماتا ہے؟

## محربن عثمان بن ابی شیبه: ایک مظلوم محرت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين: أما بعد الشخص الرجم مضمون ميں محدث ابوجعفر محمد بن عثان بن الى شيبه العبسى الكوفى البغد ادى رحمه الله كا تذكره بيشِ خدمت ہاورية نابت كيا گيا ہے كہ وہ جمہور محد نبن ك نزديك ثقة وصدوق لين حسن الحديث راوى بين والحمد لله

اسا تذہ: محمد بن عثان العبسى نے جن اسا تذہ سے علم حدیث لیا ہے ان میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں: کے نام درج ذیل ہیں:

عثان بن الى شيبه الوبكر بن الى شيبه ، قاسم بن الى شيبه ، احمد بن يونس ، يحيل بن معين ، على بن المديني اورمنجاب بن الحارث وغير جم \_

تلافده: محدبن عثان كيعض اللفه كنام ورج ذيل بين:

محمد بن محمد الباغندى (صاحب مندعمر بن عبدالعزيز)، يجي بن محمد بن صاعد، قاضى حسين بن اساعيل المحاملي ، محمد بن مخلد ، البوعمر و بن السماك ، البوبكر بن النجاد ، اساعيل بن على الخطبي ، جعفر بن محمد بن نصر الخلدى ، عقيلي ، اساعيلي ، طبراني اور محمد بن احمد بن الحسن الصواف وغير جمر .

ته ادن من محمد من على من مداث كريد و تا من من حدما معد .

تَصَانفِ: محربن عثان بن الى شيبرى چندتصانف درج ذيل بين:

سوالات علی بن المدینی ( مطبوع) ، کتاب العرش ( مطبوع) المسائل ( مطبوع/راقم الحروف نے بھی اس کتاب کے مخطوطے کی تحقیق وتخ تئے کی ہے لیکن تا حال غیر مطبوع ہے۔) کتاب التاریخ (غیرمطبوع) وغیرہ

جرح: محمد بن عثان پراساء الرجال کی کتابوں میں درج ذیل جرح ملتی ہے:

ا: محمد بن عبدالله الحضر می مطین (رحمه الله) اس کے بارے میں بُری رائے رکھتے تھے اور

مقالات 476

کہتے تھے: وہ موی (عَالِیَا) کی لاکھی ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ (الکال لابن عدی ۲۲۹۷) ابن عدی ۲۲۹۷) ابن عدی نے اس جرح کے بارے میں کہا کہ وابتلی مطین بالبلدیة لانهما کو فیان جسسعی "اور مطین علاقائی تعصب کاشکار ہوئے ہیں کیونکہ یدونوں (ایک بی علاقے) کوفے کرنے والے تھے۔ (الکال ۲۲۹۷)

معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ الحضر می کی سی جرح دو دجہ سے مردود ہے:

اول: ميرح تعصب يبنى ہے۔

دوم: بیرجرح جمہور محدثین کی توثیق کے خلاف ہے۔

﴿ ابونعیم الاصبانی نے محمد بن عثمان بن الی شیب کی سند سے ایک حدیث بیان کر کے کہا:

''یقال تفرد به محمد بن عثمان موصولاً مجوداً '' کہاجا تا ہے کہاں روایت
کے ساتھ محمد بن عثمان منفرد ہیں جضوں نے اسے بہترین سند سے مصل بیان کیا ہے۔

(تاریخ بنداد ۳۷٫۳ ت ۱۹۷۹)

اول: ثقه وصدوق راوی کا تفرد مطرفهیں ہوتا۔

دوم: يرجر بنيس -

سوم: یمی روایت اس متن کے ساتھ سی مسلم ( ۱۵۲۳) والجتبی للنسائی ( ۲۵۲۷ آ ۳۴۹۸) میں یونس بن عبیداور سی بخاری (۱۲۲۱) میں معاذ بن معاذ کلاهما عن محمد بن سیوین عن أنس بن مالك رضی الله عنه كی سند سے موجود ہے۔ انس بن سیرین اور محد بن سیرین دونوں تقدیمائی ہیں۔

چہارم: یقال کافاعل نامعلوم ہے۔

پر ابونیم عبدالملک بن محر بن عدی الجرجانی کی طرف منسوب ایک طویل کلام کا خلاصہ بید کے دونوں کا میں الجرجانی کی طرف منسوب ایک اور محمد بن عثمان بن البی شیبردونوں کے درمیان دشمنی تھی اوردونوں ایک دوسرے پرجرح کرتے تھے .... پھر مجھ پر بیہ بات ظاہر ہوئی کہ

ان دونوں کی ایک دوسرے پر جرح کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور میں نے دیکھا کہ موک بن اسحاق الانصاری مطین کی طرف مائل متھا اور اُن کی تعریف کرتے تھے کیکن مجمد بن عثان پر طعن نہیں کرتے تھے۔ (تارخ بنداد۳۰٫۳۳)

اس روایت کا ابوقیم الجرجانی سے راوی محمد بن عمران الطلقی (الجرجانی) غیر موثق، مجبول الحال ہے للجرجانی) غیر موثق، مجبول الحال ہے للبذا بیروایت ثابت ہی نہیں اور اگر ثابت بھی ہوتی تو محمد بن عثان کی توثیق پر بنی ہوتی کے ونکہ تعصب والی جرح مردود ہوتی ہے۔

🖈 ابوالعباس احد بن مجر بن سعید بن عقدہ (الرافضی) نے درج ذیل محدثین وغیر ہم سے نقل کیا ہے درج ذیل محدثین وغیر ہم سے نقل کیا ہے کہ بن عثان بن الی شیبہ کذاب ہے۔ونحوالمعنی:

(۱) عبدالله بن اسامه الكلبي (۲) ابراتيم بن اسحاق الصواف (۳) داود بن يكي المراتيم بن اسحاق الصواف (۳) داود بن يكي (۵) عبدالله الحضر مي عبدالله الحضر مي عبدالله بن احمد بن احمد بن عبدالله بن احمد بن عبدالله بن احمد بن عبدالله بن احمد بن عبدالله بن احمد بن

(۸) عبدالله بن ابراتیم بن قتیبه (۹) محد بن احد العدوی (۱۰) اور جعفر بن بذیل (دیکھیے تاریخ بنداد۳۸،۳۵)

یساری جرح ان محدثین وغیر محدثین سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
ابن عقدہ (رافضی) کا مختصر مذکرہ: اس ساری جرح کارادی صرف ابن عقدہ رافضی
ہے جس کی امام دارقطنی سمیت بعض اہلِ علم نے تعریف کی ہے کیکن تو ثیق کسی ایک سے بھی
ثابت نہیں ۔ایک روایت میں آیا ہے کہ امام دارقطنی نے ابن عقدہ کے بارے میں فرمایا:
''کان رجل سوء' وہ گندا آدی تھا، آپ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے
تھے۔ (دیکھے تاریخ بغدادہ ۲۲۷ دلسان المیر ان اس ۲۲ مت ۱۸۷

برقانی نے امام دار قطنی سے ابن عقدہ کے بارے میں پوچھا: آپ کے دل میں اس کے بارے میں سب بڑی بات کیا ہے؟ انھوں نے فر مایا: منکر روایتیں کثرت سے بیان کرتا ہے۔ (تاریخ بغدادہ ۲۲/۲ وسند آسیج)

#### مره بن بوسف اسهمى فرمايا:

"سمعت أبا عمر بن حيويه يقول: كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع بواثا يملي مثالب أصحاب رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَقَال الشيخين يعني أبا بكرو عمر، فتركت حديثه ولا أحدث عنه بعد ذلك شيئًا "شل نے ابوعم ( محر بن العباس بن محر بن زكر يا البغد ادى الخزاز) ابن حيويكو يه كت بوئ ساكه احد بن محمد بن عقده جامع برا ثا الخزاز) ابن حيويكو يه كت بوئ ساكه احد بن محمد بن سعيد بن عقده جامع برا ثا (بغداد) عمر رسول الله مَنْ النَّهُمُ كَصَاب يا (سيدنا) ابو بكراور (سيدنا) عمر (النَّهُمُنَا) كي بُرائيال اورسب وشم كموا تاتها، مين نے جب بيد يكھا تو اس كى حديث كوترك كرديا اور اس كے بعد ميں اس سے كوئى چيز بھى روايت نہيں كرتا ہوں۔

(سۇ الات حز ەاسېمى : ۲۲ دوسند ، همچىح )

#### حافظ ابن عدى الجرجاني نے كہا:

"وسمعت ابن مكرم يقول: كان ابن عقدة معنا عند ابن لعثمان بن سعيد المري بالكوفة في بيت ، ووضع بين أيدينا كتباً كثيرة ، فنزع ابن عقدة سوا ويله وملاء ه من كتب الشيخ سراً منه و منا فلما خوجنا قلنا له : ما هذا الذي معك ، لم حملته ؟ فقال : دعونا من ورعكم هذا . "قلنا له : ما هذا الذي معك ، لم حملته ؟ فقال : دعونا من ورعكم هذا . "اورش نے (محمر بن الحسین) بن مرم (البغد ادى نزیل البصر ه) كو كمتے ہوئے ساكه ابن عقده مهارے ساتھكوفه ميل عثان بن سعيد المرى كے بيٹے كھر ميل تقارعثان ابن سعيد كے بيٹے نے ہمارے سامنے (اپنا باپ كى) بہت كا بيل ركيل تو ابن عقده نے اپنی شارعیل تو ابن عقده نے اپنی شارعیل کو رہے ہم با ہر نظر تو ہم نے (کتابیل و کی صعید المرى) كى کتابول سے بحرالیا ۔ پھر جب ہم با ہر نظر تو ہم نے (کتابیل و کی صعید المرى) كى کتابول سے بحرالیا ۔ پھر جب ہم با ہر نظر تو ہم نے (کتابیل و کی صعید المرى) كى کتابول سے بحرالیا ۔ پھر جب ہم با ہر نظر تو ہم نے (کتابیل و کی سعید المرى) كى کتابول سے بحرالیا ۔ پھر جب ہم با ہر نظر تو ہم نے (کتابیل و کی سعید المرى) كى کتابول سے بحرالیا ۔ پھر جب ہم با ہر نظر تو ہم نے (کتابیل و کی سعید المرى) كى کتابول سے بحرالیا ۔ پھر جب ہم با ہر نظر تو ہم نے (کتابیل و کیو انہ تارے پاس بے کیاب یہ کیاب کو را شالایا ہے؟ تو یہ کتابیل کوں اُٹھالایا ہے؟ تو یہ کتابیل کی را بحری اُٹھی ہو ہو و و اُٹھی پر ہیزگاری اپنے پاس

بى ركھو\_ (الكامل في الضعفاء اروم وسنده سيح)

اس صحیح روایت اور تجی گواہی سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ چورتھا جولوگوں کے گھروں سے کتابیں مجر الاتا تھا اور اس کبیرہ گناہ پروہ ذرائجی شرمندہ نہیں ہوتا تھا للمذا ابن عقدہ ساقط العدالت ہے۔امام دارقطنی کا اس کی طرف سے دفاع کرنامنسوخ ہے یا پھراس جرح مفسر کے مقابلے میں مردود ہے۔

حزه بن بوسف المهمى فرماتے ہیں:

''سألت أبا بكو بن عبدان عن ابن عقدة إذا حِكى حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح ، هل يقبل قوله ؟ قال : لا يقبل '' بيس نے الوبر راحم ) بن عبدان (الحافظ ) سے پوچھا كه اگر ابن عقده اپنے استادوں سے جرح والی كوئی حكایت بیان كر ہے تو يہ حكایت تبول كی جائے گی؟ انھوں نے فر مایا: قبول نہیں كی جائے گی - (تاریخ بنداد ارس الاسلام وسنده جج سوالا سے جزو السمی : ۱۲۱) خطیب بغدادی نے كہا:

''وفی الجرح بما یحکیه أبو العباس بن سعید نظر'' اورابوالعباس بن سعید (ابن عقده رافضی) جرح کی جو حکایت نقل کرتا ہے، اُس مدن ا

میں نظر ہے۔ (تاری بغداد ارسی)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ رافضی کی نقل کردہ بیساری جروح باطل اور مردود ہیں۔ عصر حاضر میں اساءالر جال کے بہت بڑے ماہر اور ذہبی عصرامام عبدالرحلٰ بن کی المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے بھی ابن عقدہ کی نقل کردہ جرح کور دکر دیا ہے۔ د کیھئے التکلیل بمافی تا نیب الکوثری من الا باطیل (۱۸۲۱ء ۱۹۳۱)

اد امام دار قطنی نے محمد بن عثان بن الی شیبہ کے بارے میں کہا:

 مقالات مقالات

(سوالات مزوالهمي: ٢٤ وسنده ميجي، تاريخ بغداد ٢١ ١٣ وسنده ميح)

اس جرح میں' کان یقال '' کافاعل نامعلوم ہے لہذا بیر جرح بھی ساقط ہے۔ امام دارقطنی نے فرمایا:''ضعیف، ''محمد بن عثمان بن الی شیبہ ضعیف ہے۔ (سوالات الحاکم النیب ایور کیللدارتطنی:۱۲دوسند محمح)

یہ جرح جمہور کی توثیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے مرجوح ہے۔

۳: محدث برقانی نے ابن الی شیبر کے بارے میں کہا: میں استادوں سے مسلسل یہی سنتا آیا ہول کدوہ مجروح ہے۔ (تاریخ بنداد۳۷/۳۱ سند مجع)

اس جرح میں استاد نامعلوم ہیں۔

تعديل: اس كے بعد تحد بن عثان بن الى شيب كى توثيق پيش خدمت ہے:

ا: ابن حبان (ذكره في كتاب التقات ١٥٥٨)

٢: ابن عدى، قال: "لا باس به ... ولم أوله حديثًا منكرًا فأذكره"

اس کے ساتھ کچھ حرج نہیں ہے...اور میں نے اس کی کوئی مشرحدیث نہیں دیکھی جسے میں سرب

ذكر كرول\_ (الكامل في الضعفاء ٢ ر ٢٢٩٧)

سو: عيدان في كها: لا بأس به (الكال ٢١٩٧)

س: خطیب بغدادی نے کہا:

''و كان كثير الحديث واسع الرواية ذامعرفة وفهم وله تاريخ كبير '' اوروه كثير حديثين اوروسيع روايتين بيان كرف والے ته، معرفت اورفهم ركت تحاورآپ نے تاریخ كبيركهی ب- (تاریخ بنداد ۳۲/۳)

کہ ابوعلی صالح بن محمد البغد ادی (جزرہ) سے مروی ہے کہ انھوں نے محمد بن عثمان کے بارے میں کہا: ثقة (تاریخ بنداد ۳۲ رسم وسندہ ضعیف)

بیسند شد بن علی المقر ک کے عدم تعین کی وجد سے ضعیف ہے۔

جئ مسلم بن قاسم سے مروی ہے کہ 'لا باس به ، کتب الناس عنه ، ولا أعكم أحدًا توكه ''اس كے ساتھ كوئى حرج نہيں ہے ،لوگوں نے اس سے (حديثيں )لكھى ہيں اور ميں نہيں جانتا كہ كى نے اسے ترك كيا ہے۔ (ليان الريز ان ١٨٨٥ ت ٢٥٥)

يتوشيق دووجه عنا قابل النفات ب:

اول: مسلمة بن قاسم بذات خود مشبه ضعیف ہے۔

دوم: مسلمة تك محيح متصل سند موجود نبين ب\_

۵: ابوعبدالله الحاكم النيسابورى في محمد بن عثان بن ابی شيبه كی بيان كرده حديث كو "صحيح الإسناد" كباي-د كيم المستدرك (٣٦ص ١٩٢٦ ١٩٣٥)

۲: حافظ ذہبی نے اسی روایت کوسلم کی شرط پر سیح کہا۔ حوالہ سابقہ ( ۲۲۹۳)

منبید: اس کے برعکس حافظ وہی نے محمد بن عثان کے بارے میں مید دوگ کر رکھا ہے کہ "و ثقه صالح جزرہ نے تقداور جمہور نے ضعیف "و ثقه صالح جزرہ نے تقداور جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (احر ۱۳۸۷ وفیات ۲۹۷ء)!!

عرض ہے کہ نہ تو صالح جزرہ کی توشق ٹابت ہے اور نہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے لہذا ذہبی کا بیقول خودان کی اپنی توشق کے مقالب میں مردود یا منسوخ ہے۔ 2: فیاء الدین المقدی نے ان کی بران کر دہ حدیث کو اپنی مشہور کتاب المختارة میں درج کیا ہے۔ (ج٠١م ٣٣ ج٢٤) مقالات 482

٨: حافظ بيثمى نے كہا؛ 'وهو ثقة و قد ضعفه غير واحد ''

اوروہ تقتہ ہیں اور انھیں کئی نے ضعیف کہاہے۔ (مجمع الزوائدارہ ١٥، باب كتابة العلم)

9: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے محد بن عثان بن الی شیبہ کے بارے میں فرمایا:

''حافظ الكوفة في طبقه البخاري و نحوه ''وه بخارى وغيره ك طبق ميس کوفه كوفه كانگره كره النتاوي ابن تيده ۱۸۹۸)

لین شخ الاسلام کے نزد یک دوامام بخاری کے طبقے میں سے ہیں سبحان اللہ!

ان حافظ ابن کثیر نے محمد بن عثمان کی بیان کردہ ایک ضعیف روایت کے بارے میں کہا:

"إسناده جيد حسن "اس كى سنداچچى حسن ب- (البدايد النهاية ٢٣٣٦)

معلوم ہوا کہ وہ ابن کثیر کے نز دیک حسن الحدیث ہیں۔

اا: حافظ منذرى نـ "رواه الطبراني و رواته ثقات "كهكر محر بن عثان كوثقت كها به حرفح بن عثان كوثقت كها به حرف الترخيب والترجيب ( ١١١٣ ح ٣٣٩٣) و حلية الاولياء (٣٤٨/٣)
 والسلسلة الصحية (٢١٦٧٥ ح ٢٣٥٢)

کے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کے شاگر دوں مثلاً عقیلی اور اساعیلی وغیر ہمانے ان پر کوئی جرح نہیں کی۔

ہے عصر حاضر میں اساء الرجال کے ماہر شخص معلی یمانی رحمہ اللہ نے حمہ بن عثان ابن ابی ابن ابی شیبہ کا زبردست دفاع کیا ہے اور جرح پر جرح کی ہے۔ دیکھئے انتکیل بمانی تا نیب الکوثری من الاباطیل (ج اص ۲۹۰ سر ۲۱۹ ترجمہ ۲۱۹)

﴿ مُحَمِينَ عَبَّانَ كَ بِارَكِ مِينَ شَحْ البِانَى رَحَمُ اللَّهُ فَكُلَفُ مَنَا قَضَ تَحْقِقَاتَ بِينَ كَرَفَ كَ بِاوجوداعلان كَياكُ وُ هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن أبي شيبة و فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله كما بينته في مقدمة "مسائل ابن أبي شيبة شيوخه" تأليف محمد بن عثمان هذا . "(الصحيحة ١٩٢٣م ١٩٢١) 483

مقالات

لعنی شخ البانی رحمه الله کنز دیم محمد بن عثان ان شاء الله حسن الحدیث ہیں۔ (۲۰ جولائی ۲۰۰۵)

# يشخ العرب والعجم بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله

اس مخضر مضمون میں شیخ العرب والعجم امام حافظ ابو محد بدلیج الدین شاہ الراشدی السندھی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض معلومات پیش خدمت ہیں:

نام ونسب: ابومحمه بدلیج الدین شاه بن سید احسان الله شاه راشدی بن سید ابوتر اب رشد الله شاه بن چیر محمد راشد شاه رشد الله شاه بن چیر رشید الدین شاه بن چیر محمد کیسین شاه چیر جهندٔ و اول بن چیر محمد راشد شاه الراشدی الحسینی السندهی رحمه الله

ولا دت: آپ ۱۶ جولائی ۱۹۲۵ء برطابق ۱۳۳۲ھ بمقام گوٹھ ففنل الله شاہ ( سابق گوٹھ ہیر حبنڈا) نزد نیوسعید آباد تحصیل ہالاضلع حیدر آباد سندھ میں پیدا ہوئے۔

رموزِ راشدید (ص ۱۱) میں بیدائش ۱ جولائی ۱۹۲۵ء فکور ہے اور محد اسحاق بھی صاحب نے بھی اسے اختیاد کیا ہے۔ ویکھئے برصغیر کے اہلِ حدیث خدامِ قرآن (ص ۱۰۲) لیکن شاہ صاحب کے صاحب اور اللہ الراشدی نے ۲ سر ۱۳۹۸ میں آپ کی پیدائش ۱۲ مک محا حب کے صاحب اور کھئے ترجمۃ المؤلف رتو حید خالص ص ۲) پر دفیسر محمد یوسف سجا وصاحب نے اس تاریخ پراعماد کیا ہے۔ (دیکھئے ترجمۃ الرکو لف رتو حید خالص ص ۲) پر دفیسر محمد یوسف سجا وصاحب نے اس تاریخ پراعماد کیا ہے۔ (دیکھئے ترکر علا ماہل مدیث نے ۲ ص ۱۵۲)

محمر تنزیل الصدیقی انحسینی صاحب نے تاریخ پیدائش ۸از والحبه ۱۳۳۳ھ ۱۰ جولائی ۱۹۲۳ء لکھی ہے۔ (امحابیطم وفضل ۱۳۳۰)

اس سلسلے میں شاہ صاحب کے بوتے محتر م نصرت اللہ شاہ صاحب سے رابطہ کیا تو انھوں نے بتایا کہ آپ ۱۰ جولائی ۱۹۲۳ء بمطابق ۱۸ زوالحبہ ۱۳۳۳ھ جعرات اور جعد کی درمیانی رات تقریباً نتین بجے پیدا ہوئے تھے۔

اساتذه كرام: آپ كے چند شهوراساتذه كنام درج ذيل مين:

ابومحمه عبدالحق بن عبدالواحد الهاشى بهاولپورى مهاجر كى ، فاتى قاديان ابوالوفاء ثناء الله امرتسرى ، مافظ عبدالله رويرسى ، ابواسحاق ئيك محمد امرتسرى ، ابوالقاسم محبّ الله شاه راشدى اوربيه قى زمان ابوسعيد شرف الدين د بلوى رحمهم الله .

تصانیف: سیدابو محد بدلی الدین شاہ رحمہ الله کی عظیم الثان تصانیف میں سے بعض کا ذکرو تعارف درج ذیل ہے:

### عربي تصانيف:

1: الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأى المدهشة.

اس كتاب ميں شاہ صاحب نے تقليدى حضرات كى تحريفات اور اكاذيب كا پردہ جاك كياہے تاكہ عامة المسلمين ان لوگوں كے شرسے محفوظ رہيں۔ بير كتاب عظيم محقق مولا ناصلاح الدين مقبول احمد حفظہ الله كى تحقيق سے كويت سے حجيب چكى ہے۔ مير سے پاس اس كتاب كاقلمى مصور نسخ بھى موجوو ہے۔ والحمد لله

٢: عين الشين بترك رفع اليدين.

یہ کتاب۱۱۲ سے زیادہ صفحات پرمطبوع ہے جس میں ہاشم مصمحوی تقلیدی کا بہترین رد کیا گیا

ہ۔

٣: جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين.

19۲ سے زیادہ صفحات والی ہے کتاب کی دفعہ چھپ چکی ہے۔ یہ کتاب مولا ناار شادالحق اثری کے حواثی اور استاذِ محترم مولا نافیض الرحلٰن ثوری رحمہ اللہ کے افا دات کے ساتھ حجھپ چکل ہے۔ شاہ صاحب نے اس جلیل القدر کتاب میں امام بخاری کی مشہور و ثابت کتاب جزء رفع الیدین کی تحقیق و تخریج کرے منکرین ِ رفع الیدین کو تنکست فاش دی ہے۔

التعليق المنصور على فتح الغفور في تحقيق و ضع اليدين على الصدور.

ييشخ محد حيات السندهي رحمه الله كے رسالے كى تحقيق وتخ تے ہے جس ميں سيابت كيا كيا

مقَالاتْ عَالاتْ عَالِي مَالِي عَلَيْهِ مِنْ عَالِي مُعَالِي عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مُعَالِي عَلَي

ہے کہ نماز میں (مردوں اورعورتوں کو ) سینے پر ہاتھ با ندھنے جا ہمیں۔

۱۳۱ صفحات میں اس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے جسے برادر محترم ذوالفقار بن ابراہیم الاثری حفظہ اللہ نے مدینہ طیبہ سے راقم الحروف کے پاس مراجعت کے لئے بھیجا ہے۔ میرے پاس برادر محترم عبدالعزیز الله فی (کاتب) کے لکھے ہوئے قلمی نسخے کی فوٹوسٹیٹ بھی موجود باس برادر محترم عبدالعزیز الله فی (کاتب) کے لکھے ہوئے قلمی نسخے کی فوٹوسٹیٹ بھی موجود بیں۔

 السمط الإبريز حاشية مسند عمر بن عبدالعزيز تاليف ابن الباغندي. یہ کتاب مولا ناعبدالتواب ملتانی رحمہ الله (متونی ۱۳۲۷ه ) کے حاشیے کے ساتھ قدیم خطی انداز میں ہم مصفحات برمطبوع ہے۔اس کتاب میں محدث ابن الباغندی البغدادی نے خلیفه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کی مرویات کواینی اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک متروک ومبتدع محرعوامہ کی تخریج وتعلیق ہے بھی مطبوع ہے۔ دونوں کتابوں کےمواز نے سے ظام ہوتا ہے کہ عوامہ فد کورنے شاہ صاحب کی تحقیقات وتعلیقات کو جا بجاج ایا ہے۔مثلاً: عبرالله بن محر بن الي اسام الحلى في " ثنا أبي عن مبشو بن إسماعيل عن نوفل " كى سند سے رفع يدين كى ايك حديث بيان كى ہے۔ (مندعر بن عبدالعزيز: ١١٥١١، نوز تروامد المالا، مجمشيوخ ابن الاعرابي امره ٣٥ ح ٢٥ م مشعار اصحاب الحديث لا بي احد الحاكم: ٥١ ، الارشاد خليلي مره ٢٨) عبدالله بن محمه بن ابي اسامه الحلبي سيطراني ، دولا بي ، ابوعوانه الاسفرائني ، ابن ابي حاتم ، ابن صاعداورا بوالعباس محمد بن ليقوب الاصم وغيره متاخرين نے روايت بيان كى ہے۔ ناریخ دمشق لا بن عسا کر (۱۱۲،۱۱۵)الارشاد فی معرفة علاءالحدیث مخلیلی (۲۸،۴۸) اور تاریخ الاسلام للذہبی (۲۰۹/۲۱ وفیات ۲۸۱ھتا ۲۹۰ھ) میں اس کے حالات موجود

محدث لیلی نے کہا:

"صاحب عرائب ، روى عنه ابن صاعد و أقرانه وأبونعيم الجرجاني و آخر من روى عنه الطبراني وهو ثقة" صاحب غرائب ، السائن صاعد ، الناك

معاصرین اورابوقعیم الجرجانی نے روایت بیان کی ہےاورسب سے آخر میں اس سے روایت کرنے والے طبرانی تھے اور وہ ثقتہ ہیں۔ (الارشاد۲رہ ۴۸)

ابوعوانہ نے اپنی صحیح میں اس ہے روایت بیان کی ۔ (السند المستر ج طبعہ جدیدہ ۱۸۱۴ ح-۵۸۹)

عاكم نے اس كى ايك حديث كويح كها ـ (المعدرك ٣٢٣،٥٥٠)

معلوم ہوا کہ تیسری صدی ہجری کے بیراوی کم از کم صدوق وحس الحدیث ہیں۔

متنبیہ : کتاب الجرح والتعدیل میں ایک راوی عبداللہ بن اسامہ ابواسامہ الحلی کا ذکر موجود ہے جس کے ہارے میں ابن الی حاتم نے کہا:

"كتبت عنه مع أبى وهو ثقة صدوق" (٥٠٩ تا٢٦) والله اعلم.

شخ بدلیج الدین شاہ رحمہ اللہ نے ابن ابی اسامہ الحلبی کے بارے میں حافظ ابن حبان کی کتاب المجر وحین (۲رو۵) سے جرح نقل کی کہوہ حدیثیں گھڑتا تھا اور (امام) بخاری اس

بيشد مدجرح كرتے تھے۔(السمط الابرين ١٨)

حالا نکہ بیہ مجروح راوی انحلبی نہیں بلکہ الاسامی ہے اور انحلبی کے مقالبلے میں متفقہ مین میں سے ہے، بید وعلیحدہ علیحدہ راوی ہیں۔

ابن ابی اسامه کا والدمحد بن (بہلول) ابی اسامه الحلی بھی موثق ہے۔ اس سے ابو زرعة الدمشقی، یعقوب بن سفیان الفاری (المعرفة والثاری ۲۸۲۳) اورمحد بن عوف الحمصی وغیره فیروایت بیان کی ہے اور ابوحاتم الرازی نے کہا: لیس به بأس (الجرح والتعدیل ۱۸۰۷) معلوم ہوا کہ بیراوی تقدوصدوق ہیں کیکن شاہ صاحب نے محد بن اسامه (مدنی) کے بارے میں میزان الاعتدال نے قل کیا کہ " لا أعرفه " (السمط الابریزس ۱۸)

حالانکہ بیراوی اور ہے اور مدنی اور ہے۔ مدنی اور حلبی دو مختلف راوی ہیں۔ محمد عوامہ تقلیدی نے شاہ صاحب کی تقلید کرتے ہوئے عبداللہ بن محمد بن ابی اسامہ الحلمی پر جرح کروی ہے اور محمد بن ابی اسامہ کے بارے میں لکھا ہے:' نینظر القول فیه'' (مندعم بن عبدالعزیزص ۵۵)

انماء الزكن في تنقيد انهاء السكن .

مقالات مقالات

اس کتاب میں شاہ صاحب نے ظفر احمد تھا نوی دیوبندی کی کتاب ''انہاء اسکن'' کاردکیا ہے اور یہ کتاب کتاب کویت سے 'دنقض قواعد فی علوم الحدیث' کے نام سے ۸ ۲۵ صفحات میں مطبوع ہے کین مطبوع ہے ہیں جن سے شاہ صاحب بری ہیں۔

لخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع.

رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باند صنے چاہئیں؟ یہ ستلہ اجتہادی ہے اور دونوں طرح عمل جائز ہے اگر چہ ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے۔شاہ صاحب نے اس رسالے میں اول الذکر کو ترجیح دی ہے جبکہ آپ کے بڑے بھائی مولانا محبّ اللّٰدشاہ صاحب رحمہ اللّٰد ثانی الذکر کو ترجیح دیتے تھے۔

اس رسالے کا جواب مبلغ الم صدیث مولانا عبداللہ بہاو لپوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹۱ء) کی طرف ہے 'مایجوز فی القیام بعد الرکوع وضع الیدین أم ارسال الیدین'' کے نام سے مطبوع ہے۔

٨: منجد المستجيز لرواية السنة والكتاب العزيز .

یه رساله شاه صاحب کی اسانید کا مجموعہ ہے جو آپ اپنے شاگر دوں اور مستجیزین کو مرحمت فرماتے تھے۔آپ نے اپنے دستخطوں اور مہر کے ساتھ ۸۸ کر ۲۴ ۱۳۰۰ اھرکو بیا جازت نامہ مجھے بھی عطافر مایا تھا۔اس میں ایک مقام برآپ نے اپنی تھے بخاری کی سند درج ذیل الفاظ میں رقم کی:

"فأخبرني الشيخ عبدالحق الهاشمي قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي عن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب عن جده شيخ الإسلام عن عبدالله بن إبراهيم المدني عن عبدالقادر التغلبي عن عبدالباقي عن أحمد الوفائي عن موسى الحجازي عن أحمد الشويكي عن العسكري عن الحافظ شمس الدين

ابن القيم عن شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين أبى العباس ابن تيمية عن الفخر ابن البخاري عن أبى ذرالهروي عن شبوخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني عن محمد بن يوسف الفربري عن إمام الدنيا أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ."

اس سندمين نه شاه ولى الله دېلوي بين اورنه شاه عبدالعزيز وتحد اسحاق -!

٩: القنديل المشعول في تحقيق حديث ((اقتلوا الفاعل والمفعول))

میر علم کے مطابق بیغیر مطبوع ہے۔ان کے علاوہ شاہ صاحب کی اور بھی بہت ہی عربی تابیں ہیں مثلاً وصول الالھام لاصول الاسلام (بیساری کتاب غیر منقوط ہے یعنی اس میں نقطوں والا کوئی حرف استعال نہیں ہوا)

جزء منظوم فی اُساء المدلسین (بیالفتی المهین کے آخر میں میری مراجعت سے مطبوع ہے) تو فیق الباری بتر تیب جزء رفع البدین للبخاری (اس کے آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے؛ العبد ابو مجد بدلع اللہ بین شاہ الراشدی المکی) مخطوطے کے کل صفحات ۲۲ ہیں۔

• 1: العجوز لهداية العجوز (برى عجيب وغريب كتاب م)

اظہار البراء ة عن حدیث من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة
 ان كے علاوہ اور بھى بہت ى كتابيں ہيں جن ميں ہے بعض كاذكر پر وفيسر مياں محمد يوسف سجاد كى كتاب تذكرہ علاء اہل حديث (ج٢ص٢١٢ – ٢١٥) ميں ہے۔

اردوتصانيف

1: توحيدخالص

۔ اپنے موضوع پر بی عظیم الثان کتاب ہے، جو تقریباً ۱۲۲ صفحات پر شتمل ہے۔عقیدے پر معلومات کا بہترین خزانہ ہے۔

۲: امام محمح العقيده موناحائے۔

مقَالاتْ طالتْ

٣: تقيدسديد بررساله اجتهاد وتقليد

۳۱۲ صفحات کی بدلا جواب ومفیدترین کتاب محمد ادر ایس کا ندهلوی دیو بندی تقلیدی کے جواب میں کھی گئی جس کے جواب میں کھی گئی جس کے جواب سے (میرے علم کے مطابق) آلِ تقلید عاجز ہیں۔

٤: تواتر عملی یا حیله جدلی

یہ معوداحمد بی الیسی (تکفیری) کاردہے۔

الهى عماب برسياه خضاب

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہی کتابیں ہیں دیکھئے تذکرہ علماءِ اہل صدیث (جماس ۲۱۷،۲۱۸)

#### سندهى تصانيف

#### 1: بدليج التفاسير

سندھی زبان میں شاہ صاحب نے بہت می کتابیں کھیں جن میں سے بدلیج التفاسیر آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔افسوس! کہ یتفسیر صرف چودہ (۱۴) پاروں تک کھی جاسکی اور آپ فوت ہوگئے۔

Y: تمييز الطيب س الخبيث بجواب رسالة تحفة الحديث.

سندھی زبان میں بڑے سائز اور باریک خط پر ۲۷ ۵ صفحات کی یہ کتاب مسلک ِ اہلِ حدیث کی نتج اور آلِ تقلید کی تباہی کی روش دلیل ہے۔اگر اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوجائے تو اردو دان طبقہ کے لئے نعمتِ غیر مترقبہ ہوگی۔

٣: التنقيد المضبوط في تسويد تحرير الملبوط (فقه وحديث)

اس كتاب كالمجه حصداردومين حصي كياب\_

\$: الأربعين في الجهر بالتأمين .

تقریردلپذیر بنام براء تال حدیث

٢: المبسوط المغبوط في جواب المخطوط المهبوط

یر سندهی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب

مقالات علاق

مي*ن شاه صاحب لكهة بين*: "نواب وحيد الزمان اهل حديث نه هو."

ليني نواب وحيد الزمان الل حديث نبيس يتھـ (ص٩٢)

آپ نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتبِ مفید ہ تصنیف فرمائی ہیں مشلا الفتاوی المدیعہ وغیرہ

شاه صاحب كے تلافده: آپ كيس تلانده كے نام درج ذيل بين:

ا: شخ عبدالقادر بن حبيب الله السندهي المدنى رحمه الله

میری ملاقات شخ عبدالقادر سے مدینہ منورہ میں آپ کے گھر میں ہوئی تھی نے نیف جسم کے انتہائی علم دوست عالم تھے۔ آپ نے عربی زبان میں بہت می مفید کتابیں ککھی ہیں۔

r: حافظ في محدر حمد الله

۳: حدى عبد المجيد التلفى العراقي

۳: بشارعوادمعرو**ف** 

۵: شخ مقبل بن بادى الوادى اليمنى رحمه الله

٢: ابوسعيداليربوزى التركي

2: الشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتي

٨: الشيخ الصالح الا مام وصى الله بن عباس المد نى المكى حفظه الله

9: ربيع بن بادى المدخلي

شخ عبدالعزيز نورستانی هظه الله

اا: حافظ عبرالله ناصر رحماني حفظه الله

ان کے علاوہ شاہ صاحب کے بے شار تلامیذ تنے اور ہیں جن میں سے مولا نا ابوخزیمہ محکد حسین ظاہری اور راقم المحروف کو بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ پروفیسرمیاں محمد یوسف صاحب نے شاہ صاحب کے بہت سے مناظروں کا بھی تفصیلی ذکر لکھا ہے۔

مقالات

#### شاه صاحب علمائے حق کی نظر میں

التعلیقات السّلفیہ کے مصنف مولا ناعطاء اللّه صنیف بھو جیانی رحمہ اللّه فرماتے ہیں: ''ہماری جماعت کے فاضل محقق اور سندھ کے نامور راشدی خاندان کے گل سرسید''

(تقدير تقيد سديد م) ، وربع الاول ١٣٠١ه بمطابق ٢٧ دمبر ١٩٨٢ء)

شاہ صاحب کی تعریف وتوثیق پرتمام علائے حق کا اتفاق ہے اور آپ فی الحقیقت ثقة امام متقن تھے۔مولا نامحتِ الله شاہ راشدی نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا: ' ثقة'' مولا نامحد صديق بن عبد العزيز سر كودهوى في فرمايا: "عالم محقق" "ميس في مدينه ميس محد بن ہادی المدخلی ہے ان کے گھر میں بیفر ماتے ہوئے سنا:''ما نسمع عنه إلا خيرًا'' بمان كے بارے ميں خير بى سنتے ہيں۔فالح بن نافع الحربي المدنى نے كها: "صاحب سنة من أهل الحديث و نفع الله به "آپ الم مديث من سے، صاحبِ سنت تقاور الله نے آپ کے ذریعے سے (لوگول کو) نفع بہنچایا ہے۔ (انوارالسیل فی میزان الجرح والتعدیل ۲۲) چندیا داشتیں: شاہ صاحب تصنیف د تالیف (بطورِ خاص تفسیر قرآن) میں مصروفیت کے باوجود طالب علموں کے لئے وقت نکالتے تھے۔جو کتاب بھی پڑھاتے اپیامعلوم ہوتا کہ زبردست تیاری کے بعد پڑھارہے ہیں حالائکہ یہ آپ کے حافظے کا کمال تھا جواللہ تعالی نے آپ کو بخشاتھا ۔مشکل ہے مشکل عبارات آپ کی زبان پرموم ہوجاتی تھیں اور کسی قتم کا اشكال باتى نهيس رہتا تھا۔آپ خوارج وتكفير يوں كے سخت مخالف تھے اور مسلك ِ اہلِ سنت (اہلِ حدیث) پرمضبوطی ہے گامزن تھے۔شاہ صاحب کی ہرنماز انتہائی خشوع وخضوع والی ہوتی تھی، یبی محسوں ہوتا تھا کہ بیآ پ کی آخری نماز ہے۔

راقم الحروف ہے آپ کا رویہ شفقت ہے لبریز تھا۔ایک دفعہ آپ ایک بروگرام کے سلسلے میں راولپنڈی تشریف لائے تو کافی دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔

آپ بدلیج التفاسیر لکھاتے وقت کا تبوں کو فی البدیہ کہتے کہ فلاں کتاب لا وَاور فلال جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک والاحوالہ کھو عربیت کے تو آپ امام تھے جس کا ایک واضح ثبوت آپ کی احکام والی کماب وصول الالہام ہے۔

وفات: آپ ۸جنوری ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۱ شعبان ۱۲۱۱ه بروزمنگل رات تقریباً ۹ بج مجدراشدی کے قریب کراچی میں اسال کی عمر میں فوت ہوئے اور (پیر جھنڈا) نیوسعید آباد میں دفن کئے گئے۔ رحمہ الله رحمہ واسعہ آمین ( ۲۷راپریل ۲۰۰۷ء)

## سيدمحتِ اللَّدشاه راشدي رحمه الله

ا: استاذ محترم مولانا ابوالقاسم محب الله شاه الراشدى رحمه الله سے ميرى پہلى ملاقات ان كى لائبرين در مكتبدراشدية على موئى تقى ، مير ساتھ كچھاور طالب علم بھى تھے ، مجھا تھى طرح ياد ہے كہ آپ انتہائى محبت وشفقت سے اپنى لائبريرى كا تعارف فرما رہے تھے ۔ محدثين كا قد يم زمانے سے بيطريقہ رہا ہے كہ باہمى ملاقاتوں بيس ايك دوسر كواحاديث اوراہم حوالے بتاتے رہتے ہيں ، آپ بھى مہمانوں كواہم حوالے اور ناياب كتابيں خود فكال كر پيش كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كمزور تھى لہذا بعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكمر الحروف استعال كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كمزور تھى لہذا بعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكمر الحروف استعال كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كمزور تھى لہذا بعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكمر الحروف استعال كرتے تھے ۔ جس سے حروف موٹے و كھائى دیتے ہیں ۔

۲: آپائنټائی خشوع وخضوع اورسکون واطمینان کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔اس کا اثریہ ہوتا تھا کہ نمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں انتہائی سکون واطمینان حاصل ہوتا، گویا یہ سمجھ لیس کہ آپ کی ہر نماز آخری نماز ہوتی تھی ، یہی سکون واطمینان ہمیں شخ العرب والحجم مولا نا ابوئحہ بدلیج الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ (متو فی ۱۳۱۲ھ) کے پیچھے نماز پڑھنے میں حاصل ہوتا تھا۔\_\_

شیخابدلیج الدین رحمه الله آپ کے چھوٹے بھائی تھے،خطیب بغدادی رحمه الله (متوفی ۲۳ هے) نے امام دار قطنی رحمه الله (متوفی ۲۸۵ کے بارے پیس اکھا ہے کہ'' و کان فوید عصرہ وقیع دھرہ و نسیج و حدہ وإمام وقته .....'' إلىٰ (تاریخ بندا، ۱۳۳۳ س۳۲) آپ دونوں بھائی ای کے مصدات اور یگانہ روزگارتھے۔

۳: شیخنا ابوالقاسم رحمه الله انتهائی تواضح اور سادگی کانمونه تنهے ،کسی حوالے کی اگر ضرورت ہوتی تو شاگر دول کوتکم دینے کے بجائے خوداٹھ کر کتاب نکال لیتے تنھے۔ مقَالاتْ.

7: آپ صوم داودی پر عمل پیراتے، ایک دن روزه ہوتا اورایک دن افطار فرماتے تھے۔
6: آپ تو حیدوسنت کی دعوت میں نگی تلوار تے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک سندهی آدی نے آپ کو جھک کر سلام کیا تو آپ نے اس عمل کا تنی سے رد کیا اورا سے دلائل سے سمجھایا کہ جھک کر سلام کرنا چاہئے، جبکہ آج کل بہت جھک کر سلام کرنا چاہئے، جبکہ آج کل بہت سے لوگ یہ پہند کرتے ہیں کہ لوگ آخیں جھک کر ملیس، بلکہ بعض مریدین غلو کرتے ہوئے سے لوگ یہ پہند کرتے ہیں کہ لوگ آخیں جھک کر ملیس، بلکہ بعض مریدین غلو کرتے ہوئے اپنے پیر کو ملنے کے لئے رکوع سے لیکر سجدہ تک پہنچ جاتے ہیں، اہل علم کے لئے بی ضروری ہے کہ وہ السے لوگوں کا رد کریں اور آخیں سمجھائیں کہ تعظیم میں اس طرح کا غلو، اللہ کے ہاں ناپہند یدہ ہے۔

۲: احادیث صحیحه میں تصاویر کی شدید ندمت وارد ہے ، بلکہ بعض صحیح احادیث میں مصوروں پرلعت کھیج گئی ہے، ان احادیث کی وجہ ہے شخص محترم کو تصاویر سے از حد نظرت تھی ، آپ کے مکتبہ میں میر ہے مل کے مطابق جتنی کتابیں تھیں ان کی تصاویر منادی دی گئی تھیں ، حتی کہ نتاز ہ اخبار کی تصاویر کومٹا کرئی آپ کے مکتبہ میں لا یاجا تا تھا، آپ کا بہی حکم تھا۔ حتی کہ نتاز ہ اخبار کی تصاویر کومٹا کرئی آپ کے مکتبہ میں لا یاجا تا تھا، آپ کا بہی حکم تھا۔ کے نام بیع تی رحمہ اللہ (متو فی ۲۵۸ھ) نے عذاب قبر کے مسئلے پرایک کتاب "اثبات عنداب المقبر "کمھی ہے جس کا ایک قلمی نسخہ ہمارے شخ امام فقیہ محدث مفسر بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ، راقم الحروف نے اس خطی نسخ کی تحقیق و تخ ش احادیث کی تھی ، مجھے جب بعض راویوں کے حالات نہ ملتے تو شخ محترم محت اللہ شاہ رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے نکال کر جھے بتادیتے تھے ، اس کی مقدمہ آپ نے لکھا ہے ، فرماتے ہیں :

" تقدمة لكتاب " اثبات عذاب القبر " للامام البيهقي رحمه الله ، الحمد لله الذى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويؤمنهم من هول المطلع ما يونسهم في وحشة القبر ويلقنهم محجة الإيمان عند السؤال ويسبغ عليهم نعمه الباطنة

والظاهرة .....والظاهرة

أما بعد :فإن تنعم القبور أوتالمه وثوابه وعذابه قد ثبت من الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون من لدن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا "

ليخي عقيده عذاب قبر، قرآن وصديث اوراجماع عنابت بـ آپ ناكها:

"ولعل الله سبحانه و تعالى قدر أن يبرز هذا السفر الجليل على يد حبي في الله وأخي في الإسلام فضيلة الشيخ زبير على زئي المقيم في بلدة حضرو من مضافات أتك من باكستان وقد وجد فضيلة الشيخ النسخة الخطية لهذا الكتاب في مكتبة الشيخ السيد بديع الدين شاه الراشدي ...... وأنا أحقر العباد محب الله شاه الراشدي عفا الله عنه" (١٩٨٩-١٠-٨)

جب میں ریاض ، معودی عرب میں تھا تو اللہ تھائی نے اس کتاب کے اردور جہ کی توفیق عطافر مائی ، اب یہ کتاب مراجعت کے آخری مراحل سے گزررہی ہے۔ یسو اللہ لنا طبعہ شخ حمدی عبد المجید السلفی کی کتابوں کے محقق و مخرج ہیں ، ان کی محققہ کتابوں میں ''مجم الکبیر للطبر انی '' بہت مشہور ہے وہ اس کتاب میں ہمارے شخ رحمہ اللہ ہے بہت استفادہ کرتے ہیں مثلاً المجم الکبیر (ج اص ۲۰۹) کے حاشیے پر ایک راوی کے بارے میں استفادہ کرتے ہیں مثلاً المجم الکبیر (ج اص ۲۰۹) کے حاشیے پر ایک راوی کے بارے میں کصح ہیں کہ'' فہو مجھول علی قاعدته کما قال شیخنا محب الله شاہ '' کسید بدلیج الدین شاہ رحمہ اللہ رکوع کے بعد ہاتھ با ندھنے اور آپ ہاتھ چھوڑنے: ارسال الیدین کے قائل شے ان دنوں میں راقم الحروف کی تحقیق بھی ہاتھ باندھنے (وضع الیدین) کی تھی ، اس کے باوجود آپ۔ نہ بی کتاب ''نیل الا مانی و حصول الآ مال '' الیدین) کی تھی ، اس پر تبھرہ کھوں ، تا ہم بعض وجوہ کی بنا پر سی جہ دند کھا جا سکا ، بعد میں راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کوراز جسمختا ہوں اور راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کوراز جسمختا ہوں اور راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے دوراز جسمختا ہوں اور راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی دوراز جسمختا ہوں اور

مقالات عالم المعالم ال

قیام میں )قدموں کوصف بناٹا ( یعنی برابر کرنا )اور ہاتھ کا ہاتھ برر کھناسنت ہے۔ (شرح سنن ابی دادد کلفینی جسم ۳۵۳۶۳۵۳)

اس روایت کی سند حسن ہے اسے ضیاء المقدی (متونی ۱۹۳ه مر) نے الختارہ (ج۹ میں روایت کی سند حسن ہے اسے ضیاء المقدی (متونی ۱۹۳ مر) میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک راوی زرعة ہے، اس سے دوثقہ روایت کرتے ہیں ، ابن حبان (الثقات: ۲۹۸/۴) ذہبی (الکاشف ۱۷۱۱) اور ضیاء المقدی بیس ہفتے حدیث ) اس کی توثیق کرتے ہیں البذاوہ حسن الحدیث سے کم درجے کے راوی نہیں ، اس دور کے مشہور محقق امام شخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بغیر کمی قوی دلیل کے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (دیکھے ضعیف سنن ابی داود مردی)

مصنف ابن ابی شیبہ (ج اص ۳۹۱ ح ۳۹۵) وطبقات المحد ثین باصھان لا بی الشیخ الاصبہانی (۱۷۰۱،۲۰۱، ترجمة عبدالله بن الزبیر بن العوام) بیں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبدالله بن زبیر وظافی ناز میں کھڑ ہے ہوتے تو ارسال یدین کرتے ،ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ اس قیام کورکوع کے بعد پرمحمول کیا جائے ورنہ صحابی کے قول و عمل میں تعارض ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم

9: مرسین کے بارے میں راقم الحروف کی بیتحقیق ہے کہ جس راوی کے بارے میں سے ثابت ہوجائے کہ وہ مدلس ہے اس کی غیر صحیحین میں عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے اللہ یہ دوسری سند میں ساع کی تصریح ، متابعت یا شاہد (موید روایت) ثابت ہوجائے ۔ اس اصول کی روسے میرے نزدیک وہ صدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے کہ نمی منافیظ نے کھڑے ہوکر جوتے پہننے سے منع فر مایا ہے ، اس پرمیر اایک مضمون الاعتصام رسالے میں چھیا تی جس کا استاذ محترم نے "تسکین القلب المشوش با عطاء التحقیق فی

تدالیس الشودی و الأعمش "كنام سے چېر (۲۷) صفحات میں جواب كھاجو "الاعتصام لا مور "میں كئ قسطوں میں چھپاتھا جس كا جواب الجواب راقم الحروف نے شخ صاحب كى زندگى ميں بى أخيس بھيج ديا تھا مگر شائع اس لئے نہ كروايا كہ ميں نے اپنامؤ قف تدليس " ليس كے بارے ميں واضح كرديا ہے مير ارساله "التأسيس في مسألة التدليس " ماہنامه محدث لا مور، شعبان ١٣١٦ برطابق جنورى ١٩٩٦ء جلد نمبر ٢٥ عدد نمبر ٢٥ ص ١٩٩٣ ميں شائع موجكا ہے۔

منبید: میضمون سج اوراضافات کے ساتھ مقالات کی اس جلد میں جھپ چکاہے۔

ان راقم الحروف کو علم اساء الرجال سے والہا نہ لگاؤ ہے ، اس سلسلے میں '' انوار السبیل فی میزان الجرح والتحدیل'' نامی کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ معاصر علماء وغیر ہم کی جرح وتعدیل پر ہیں نے ، میں نے بہت سے شیوخ سے جرح وتعدیل کے سوالات کئے تھے جن میں مولانا محب اللہ برسر عنوان ہیں ، آپ اساء الرجال کے بہت ماہر اور عدل وانصاف کو ملحوظ دکھنے والے تھے۔ چند مثالیں ورج ذیل ہیں:

الثیخ عبدالعزیز بن عبداللدر حمداللد: آپنان کے بارے میں فرمایا:

" عالم محقق ثقة أمين "

الشيخ محمه ناصرالدين الالباني رحمه الله: آپنے فرمایا:

"محقق لا يشك في كونه ثقة " ومُحقق بين،ان ك ثقه بون بين كوئى شك بين به الشيخ عطاء الله حنيا في كونه ثقة " ومُحقق بين،ان ك ثقه بون بين كوئي شك بين بين الشيخ عطاء الله معند في عدا الزمان "شيخنا عطاء الله بهوجياني صاحب الشقات السلفيد ك تفصيلي حالات كي لئي و يكي اشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتي التعليقات السلفيد ك تفصيلي حالات كي لئي وكي اشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتي كي كتاب "كوكبة من أنمة الهدى ومصابيح الدجى" (ص١٥-١١)

كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى مجهيثُ عاصم نے بطورِمناولدى ہے، السريشُ عاصم القريوتى نے معدية رمزًا الله على الله الرحمٰن الرحيم ، هدية رمزًا

مقالات شا

للمحبة إلى أخي في الله الشيخ المحقق زبير على زئي وفقنا الله وإياه لكل خير ورزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل ، كتبه عاصم بن عبدالله القريوتي ـ19: كي القعدة ١٣٢٣هـ "

شيخنا بدليج الدين الراشدي رحمه الله: آب فرمايا: "هو ثقة"

زاہدالکور کی: آپ نے فرمایا: "متعصب ، من المحنفیة "اس طرح کے دوسرے اقوال میری کتاب" انوار السبیل "میں درج ہیں۔ مدینہ کے جلیل القدر سافی شخ عبدالاول بن حمادالانصاری نے اپنے والد شخ امام حماد بن محمدالانصاری رحمہاللد (متوفی ۱۳۱۸ھ) کے حالات پر تقریباً آٹھ سونوے (۸۹۰) صفحات پر مشتمل دوجلدوں میں ایک کتاب" المجموع" کسی ہے اس کتاب میں شخ عبدالاول نے معاصرین کے بارے میں شخ حمادالانصاری رحمہاللہ کے وہ اقوال جمع کردیتے ہیں جن میں انھوں نے بعض معاصرین پر جرح یاان کی تعدیل کردھی ہے۔ (تال الوالد تولی فی الذین عاصر بم را کجوع عمی ۱۹۵۹ میں المحمد میں کردھی ہے۔ (تال الوالد تولی فی الذین عاصر بم را کجوع عمی ۱۹۵۹ میں کی سائھ کے دورائی الوالد تولی فی الدین عاصر بم را کجوع عمی ۱۹۵۹ میں کی دورائی الوالد تولی فی الدین عاصر بم را کجوع عمی ۱۹۵۹ میں کتاب کی دورائی الوالد تولی فی الدین عاصر بم را کجوع عمی ۱۹۵۹ میں کتاب کی دورائی الوالد تولی فی الدین عاصر بم را کجوع عمی ۱۹۵۹ میں کتاب کا دورائی الوالد تولی فی الوالد تولی فی الوالد تولی کا دورائی الوالد تولی فی الوالد تولی کا دورائی الوالد تولی فی الوالد تولی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کتاب کا دورائی کا دورائی کا دورائی کی کتاب کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کی کتاب کی دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کی کتاب کا دورائی کی کتاب کی کتاب کا دورائی کا دو

اا: بعض تحفیری حضرات نے جماعت المسلمین کے نام سے ایک جماعت بنائی۔
ابوابوب معدوح بن قبی نورالبرقوی اورابوعثان مازن الفلسطین اس کے سرکردہ ومحرک تھے
انھوں نے ابو جمام عرف ابوعبراللہ محمد بن خلیفہ کوخلیفہ وامیرالمؤمنین بنالیا، ان لوگوں
انھوں نے ابو جمام عرف ابوعبراللہ محمد بن خلیفہ کوخلیفہ وامیرالمؤمنین بنالیا، ان لوگوں
کی تر دید میں استاذ محرّم نے مجھے بارہ (۱۲) صفوں کا ایک خطاکھا تھا جس میں فرماتے ہیں:
"میرے ناقص خیال میں بہلا فتنہ اس قسم کا جماعت المسلمین والوں نے پھیلایا اب
دوسرے فتنے کا آغاز ان حضرات نے کیا ہے، ان کامقرر کردہ امیرالمؤمنین بھینی طور پر ہاشی
ہویا نہ ہولیکن جہاں تک کتاب وسنت کا تھوڑ اساعلم اللہ تعالی نے راقم الحروف کوعطا فرمایا
ہویا نہ ہولیکن جہاں تک کتاب وسنت کا تھوڑ اساعلم اللہ تعالی نے راقم الحروف کوعطا فرمایا
ہوان میں وثوت سے کہ سکتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار اور سارا معاملہ غلط ہے"
(ص۱) یہ خطہ ۲۰ (ص۱) میں وثوت سے کہ سکتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار اور سارا معاملہ غلط ہے"
احقر العباد آخو کم أبو القاسم محب الله شاہ عفاء الله عنہ " درج ہے۔
الحدیث حضرو کے شارے (ارا، جون ۲۰۰۲ء) میں بیخط کمل شائع ہو چکا ہے۔ والمحدللہ
"الحدیث" حضرو کے شارے (ارا، جون ۲۰۰۲ء) میں بیخط کمل شائع ہو چکا ہے۔ والمحدللہ دورہ ہے۔

جماعت المسلمین سے مرادیبال مسعوداحمد فی ایس تکفیری کی جماعت المسلمین ہے جس کی پہلی بنیاد ۱۳۸۵ اور دوسری بنیاد ۱۳۹۵ و بیس رکھی گئی تھی ، راقم الحردف نے ان تکفیر یول کے دوبیل گئی رسائل لکھے ہیں جن بیس گیارہ (۱۱) صفحات کارسالہ'' فرقہ مسعود بید اور اہل صدیث' جناب ڈاکٹر ابوجا برعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ کی مشہور کتاب''الفرقة الجدیدہ'' کے شروع میں بطور مقدمہ چھیا تھا۔

ایک و نعه حضر و کے چند ساتھی ، جناب نٹار احمرصاحب ، جناب حافظ محمر فرووس اور جناب سعيد احمد ولدنشليم خان صاحب وغيرجم مسعود احمد بي اليس سي صاحب كي بنائي هوئي "جماعت المسلمين رجنرو" ميں شامل ہو گئے تھے، ان كے امير جناب شار احمد صاحب تے۔ان ساتھوں نےمسعود احد بی ایس سے میری ملاقات بسلسلہ سوالات کا پروگرام بنايا-ان دنون سعيدا حرصاحب في جذبات مين آكرمسعودا حركومير عظاف أيك خطاكها تفاجو كَ تَكْفِيرِيون كِيرِساكِ " لِمسلم " سلسله اشاعت: ١٠ ، رمضان ٢١٦١ ه مين " نا قابل فراموش' كعنوان سے تين صفحول برشائع ہوا۔ ہم اسلام آباد ميں مسعود صاحب كے بينے سلیمان کے گھرینج محتے ، گھریر ٹملی ویون (T.V) کا انٹینالگا ہوا تھا ، اورسلیمان ساحب نے كالا خضاب لگاركها تھا يجلس ميں الجينئر عبدالقدوس سلفى صاحب بھى تھے مسعود صاحب سے تدلیس کے مسئلہ بربات ہوئی تو وہ لاجواب ہو گئے ۔اس کے بعد حضرو کے تمام ساتھیوں نے بیعت توڑ دی تھی سعید احمدخان نے ۱۹۹۳ء کومسعود احمد صاحب اور ان كفرقة مسعوديه كے نام خط لكھا'' بيس سعيد احمر آف جھز وحلفيه بيان ديتا ہوں كہ بيس نے آپ کواینے بھائی جناب زبیر علی زئی کے بارے میں جو خط لکھا تھا وہ میری غلط نبی پہنی تھا، الله تعالى ميرى بيلغرش معاف فرمائے ..... ميں الل حديث مول اور الل حديث جماعت کواہل حق سمحصا ہوں .....اب حضر و میں فرقۂ مسعود پر کا کوئی وجودنہیں ہے.....سعید احمد ولدنشليم خان محلَّم خلن حضر وضلع الك "

نثار صاحب نے لکھا کہ'' میں نثار احمد حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں اور میرے اور ساتھی

مقالات عالت المقالات المقالات

سعیداحمد صاحب اور حافظ محمد فردوس صاحب غلط فہمی کی بناء پر آ پکی رجٹر ڈ جماعت میں شامل ہو گئے تھے، جب دیکھا کہ آپ کی جماعت عام مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے تو آپ سے تنظر ہو کرمیں نے بیعت تو ڈ دی اور ہم تیوں ساتھی آپ کی رجٹر ڈ جماعت سے نکل گئے اب المحمد للہ ہم (مسلمین) مسلمان بھی جیں اور اہل سنت اور اہل حدیث بھی اور تمام اہل حق سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کتاب وسنت پرفر مائے ۔ بقلم خود نثار احمد سابقہ امیر جماعت المسلمین رجٹر ڈ حطر و'' (۱۹۹۲–۱۵–۱۷)

حافظ فردوس صاحب نے لکھا کہ'' میں حافظ فردوس اعلان کرتا ہوں کہ ہم تین ساتھی ''جماعت المسلمین''مسعوداحمرصاحب کی جماعت میں شامل ہوگئے تھے،تقریباً دوتین ماہ بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ مسعودصاحب اورائل جماعت، سلمین کی تکفیر کرتی ہے جس کے ہم گواہ ہیں تو ہم نے اس جماعت کوچھوڑ دیا۔جافظ محمر فردوس'' (۱۹۹۷-۱۳-۱۳)

سعیرصاحب کے مراسلے کا بچھ حصہ بعد میں''لمسلم'' میں'' ہائے اس ذود پشیان کا پشیمان ہونا'' کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ (بی خطود کتابت ہمارے پاس موجود ہے۔)

راقم الحروف نے جماعت المسلمین کے سرکاری مبلغ عبدالطیف التکفیر ی کے مراسلے کا جواب "القدال الذریة فی ابطال أصول الفرقة المسعودية " کے نام سے سولہ (۱۲) صفحات بریکھاتھا۔

۱۱: ہمار ہے جلیل القدر شیخ مولانا الا مام فیض الرحمٰن ابوالفضل الثوری رحمہ اللہ (متوفی ہے اہوا ہے)

بہت بڑے محقق اور عظیم محدث تھے ، ابن التر کمانی کی '' الجو ہر النتی '' کا انھوں نے نہایت

بہتر مین ردکھا، وہ شیخ محب اللہ شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے بارے بیں فرماتے تھے '' عالم کبیر''

میں کہتا ہوں کہ دونوں بہت بڑے عالم اور اعلیٰ درجے کے ثقیمتی اور زاہد تھے۔ رحمہ اللہ

سا: استاذ محترم سے جب میں نے آخری الوداعی ملاقات کی تو راقم الحروف سے فرطِ

محبت کی وجہ سے ان کی آنھوں سے آنسو جاری تھے اور میں بھی فرطِ غم کی وجہ سے رور ہا تھا۔

تھا گر باز بینم روئے (شیخ) را نا قیامت شکر بگویم کردگا رخولیش را

مقالات في المقالات المعالمة ال

10: ابآپ کی تصانف کا تعارف پیش خدمت ہے:

#### عر بي تصانيف

- (۱) التعليق النجيح على جامع الصحيح
- (٢) تراجم الرواة لكتاب القراء ة خلف الامام
  - (m) كشف اللثام عن تراجم الرواة الاعلام
- طريق السداد وفصل المقال في تراجم الرجال الثقات النبال (7)
  - (۵) ثقات الرجال الملتقطة من تاريخ جرجان
    - (٢) عون الله القدوس السلام
  - (٤) تحصيل المعلاة ببيان حكم الجهر بالبسملة في الصلوة
    - (A) الهام الرحيم الودود وتنقيد فتح المعبود
  - (٩) تعليق المحب الحسيني على التقريب للحافظ العسقلاني
    - (۱۰) التعليقات على صحيح ابن حبّأن <sup>و</sup>
- (۱۱) ازالة الاكنة عن بعض المواضع في تمام المنة في التعليق على

#### فقه السنة

#### اردوتصانيف

- (١) حياز الصلوة من بيان أدعية الصلوة
- (٢) صدق المقال وسداد الاتجاه في بيان سوانح حيات محب الله
  - (٣) سوانح حيات سيد إحسان الله شاه الراشدى
  - (٣) السعى الأثبت في تحقيق التلقب باهل الحديث
    - (۵) الصواعق المرسلة

مقَالاتْ مَقَالاتْ

- (٢) تنبيه الفطن الدارى
- (٤) المنهج السوى في الملاحظات على تفسير الغزنوي
  - (٨) الرد على الرسالة لنور الله شاه الراشدى
  - (٩) تاييد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
    - (١٠) نيل الاماني وحصول الآمال
  - (۱۱) ازالة نقاب التزوير عن من وجه مسئلة التصوير
    - (۱۲) جودة التنقيح في مسئلة ركعات التراويح
- (١٣) التحقيق المستحلى في ثبوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  - (١٢) القطوف الدانية في أجوبة السؤالات الثمانية
  - (۱۵) گزارشات مارى برجواب انسانى اعضاء كى پيوندكارى
    - (١٢) انعام ذي الجلال والاكرام
  - (١٤) حقيقت پيندانه شغله برائع جائزه قبلدرخ يا ون كرن كاستله
    - (۱۸) امام محمد بن عبدالوهاب: ایک مجدد
      - (١٩) البرهان القاطع
      - (٢٠) اتحاف السادة الكرام
    - (٢١) احضار اللمعة لتحقيق الاذان العثماني يوم الجمعة
      - (۲۲) خطبه صدارت کانفرنس لاهور
        - (rm) ايضاح المرام واستيفاء الكلام
- (٢٣) تسكين القلب المشوش باعطاء التحقيق في تلليس الوري و الأعمش
  - (۲۵) دارهی کتنی رکھنی چاہئے
  - (۲۷) گزارش بنده حقیر پرتقمیر مخلصانه پیجت
    - (۲۷) الردانتحقین علی کتاب بیغام خدا

### سندهى تصانيف

- (۱) المنهج الاقوم في تفسير سورةمريم
  - (۲) فآوڭىراشدىيە
- (m) بذل اقصى الوسع في اجوبة ، السؤلات التسع
  - (۴) سفرنامها شنبول
    - (۵) سفرنامه ججاز
  - (۲) سفرنامه ججاز و بورپ
  - (2) سفرنامه اسلام آباد کانفرنس ، اہل فکرودانش
  - (٨) القواطع الرحمانية (رد قاديانيت)
  - (٩) التنقيدالسنى على فلتات المولوى عبدالغنى
    - (١٠) أظهارالغواية الواقعة في كتاب بيغام مدايت
- (١١) التحقيق الجليل في ان الارسال بعد من حيث الدليل
  - (١٢) انيس الفراغ في بيان حقائق علوم البلاغ
  - (۱۳) عون اولى الحميد في رد على عبدالوحيد
- (۱۴) الله سبحانه وتعالى جو احسان سندس منت براء جائزه
  - (١٥) البيان الانبل في شرح المقصل
    - (۱۲) شعر وشاعری
    - (١٤) افصح التبيان واوضح البرهان
  - (۱۸) ملاحظات بركتات مقام مصطفى
  - ١٢: آپ كے چندفقهی مسائل اور اجتها دات درج ذيل بين:

آپ رکوئ کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنے کے قاکل تھے اس موضوع پر آپ نے کا فی رسالے اور کتابیں لکھی ہیں۔ آپ تشہد اول میں درود ابرا ہیمی پڑھنے کے قائل تھے۔ آپ مقالات مقالات

نظیم نماز پڑھنا مکروہ سجھتے تھے، آپ کی یہ تحقیق تھی کہ ہمیشہ بیٹھ کرہی جوتے پہنے چاہئیں،
ہمارے شخ حافظ عبدالمنان نور پوری حفظہ اللہ کی بھی بہی تحقیق ہے۔ حافظ صاحب پاکستان
کے کہار علماء میں سے ہیں ۔ محب اللہ شاہ صاحب فرض نماز کے بعد بھی بھار، التزام ولزوم
کے بغیر ہاتھا ٹھا کراجما کی دعا کے بھی قائل تھے ،اس مسئلہ پرآپ کا ایک رسالہ مطبوع ہے۔
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوٹ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوٹ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ تھوٹ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میں ورود پڑھنا مستحب وافضل ہے ۔ نماز مرڈ ھائز ہے، فرض نماز کے بعداجما کی دعا کا صری شوت نہیں ہے، اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات سے دعا جائز ہے مگر افضل ہی ہے کہ
شوت نہیں ہے، اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات سے دعا جائز ہے مگر افضل ہی ہے کہ
انفرادی اور مسنون دعا مانگی جائے۔

21: اگر جھے رکن ومقام کے درمیان کھڑا کر کے تیم دی جائے تو یکی کہوں گا کہ میں نے شخیا محب اللہ شاہ سے زیادہ نیک، زاہدا در افضل ، اور شخ بدلیج الدین شاہ سے زیادہ عالم وفقیہ انسان کوئی نہیں و یکھارتہما اللہ ۔ آپ و شعبان ۱۳۱۵ ھر بمطابق ۲۱ جنوری ۱۹۹۵ ء کوفوت ہوئے ۔ رحمه الله رحمه واسعة ، و کان ثقة إمامًا متقبًا ، صاحب سنة والورع ، ما رأیت مثله ،

(۲۲-ايريل۲۰۰۲ء)

### مجھے فضیلة الشخ محبّ الله شاہ راشدی رحمہ الله نے جوسندِ حدیث عنایت فرما کی تھی ، یہ اس کا عکس ہے۔جزاہ الله خیراً .

#### Speckery.

المان ول المرازية المرازية المرازية المرازية

# علامه مولانا فيض الرحمن الثوري رحمه الله

ولا دت: ۱۹۲۰ء بهتی بلوچاں داندی،ادچ شریف (اوچدراوش) قوم: بلوچ قیصرانی نام ونسب: ابوالفضل فیض الرحمٰن بن غلام محمد (تُحمرُ ) بن دلا ورخان بن جلال خان بن حسن خان

تعلیم: آپ نے اردواور فاری کی ابتدائی تعلیم مدرسہ گمانی میں اور درسِ نظامی کی تحیل دار الحدیث محمد میہ جلالپور میں ۱۹۴۷ء سے پہلے کر لی تھی بعد میں مدرسہ زبید میں محلّہ نواب سجح دہلی میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔

اساتذه: آپ كيعض اساتذه كے نام يه بين: عبدالحق محدث بهادليورى، محمد حيات، عبدالحق مان في سلطان محمود محدث جلاليورى، عبدالمجيد پنجابي اوراحد الله وغير بهم -عبدالحق مان في سلطان محمود محدث جلاليورى، عبدالمجيد پنجابي اوراحد الله وغير بهم -رحم الله اجمعين

ورس وقد رئیس: ریاست بهاولپور کے مدارس میں قدر کی خدمات سرانجام دیں۔ تصنیفی خدمات: آپ کی چنداہم تصانیف درج ذیل ہیں:

(۱) الروائقي على الجو برائتى [غير مطبوع] ابن التركماني حفى كى كتاب الجو برائتى كالممل رو ہے۔ (۲) تخ تح ما قال التر ندى: وفى الباب [غير مطبوع] (۳) رش السحاب فيما ترک الشيخ (عبد الرحمٰن المبار كفورى) فى الباب [مطبوع] (۴) تخ تح وتعلق على كتاب القراءة للبيبقى [غير مطبوع] (۵) أمجم الصغير لائي يعلى الموسلى ، تخ تح وتعليق [غير مطبوع] (۲) فحرس الاصحاب الذين ذكرهم التر ندى تحت تولد: وفى الباب [مطبوع] (۷) رجال كتب القراءة للبيبتى [غير مطبوع] (۸) تعليق جزء رفع البيدين للبخارى [مطبوع] (۷) تعليق جزء رفع البيدين للبخارى [مطبوع] (۱) تعليق في العفور فى وضع الابيدى على الصدور (۹) تعليق جزء القراءة للبخارى [مطبوع] (۱۰) تعليق في الغفور فى وضع الابيدى على الصدور [مطبوع] تفصیل کے لئے دیکھئے''مولا ناسلطان محمود محدث جلالپوری' (ص۲۲۱۲۲) وفات: آپ نے اپنے شخ مولانا سلطان محمود محدث جلالپوری رحمہ اللہ کی وفات کے تقریباً ایک سال بعد چھہتر (۲۷) سال کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں بہتی بلوجیاں دائدی میں ۲۲ر جب ۱۳۱2ھ بمطابق میں مرمبر ۱۹۹۱ء کووفات پائی۔ آپ کی نماز جناز ہشہور جلیل القدر سلفی عالم مولانا محمد فیق اثری حفظہ اللہ نے پڑھائی تھی۔

تحدیث نمت: راقم الحروف کوآپ سے استفادے کا موقع استاذ محتر م شخ الوجم بدلع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے مکتبہ راشدید، نیوسعید آباد میں ملا۔ آپ نے مجھے سندِ عدیث اور اس کی اجازت اپ دستخط کے ساتھ ۱۳ اصفر ۱۹۸۸ ہے کو مرحمت فر مائی۔ آپ مولا تا ابوتر اب عبدالتو اب الملتانی رحمہ اللہ سے اور وہ سیدنذ برحسین محدث و ہلوی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ دحمہ ماللہ اجمعین

# ملغ اسلام: حاجى الله دنه صاحب رحمه الله

جن شیوخ سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، حاجی الله دنہ صاحب ان میں سے سرفہرست ہیں۔ راقم الحروف نے سنن الی داود پر:۹۸ اصفحات پہشمل''نیل المقصو د فی التعلیق علی سنن الی داود' کے نام سے عربی زبان میں حاشید کھھا ہے جس میں تخر تک و تحقیق کے ساتھ ساتھ فقہی فو اکد ولغوی تشریحات بھی ہیں۔

اس ماشيد مين ايك جكدرا فم الحروف في الصاب:

" ويدل هذا الحديث ..... على ترك الصلوة ، خلف المبتدع والفاسق ونحوهما وكذا استدل به شيخنا الإمام المتقن أبو الرجال الله دته بن كرم إلهي بن أحمد دين تهمن السوهد روي رحمه الله " (يُل المتعودة المسلمة)

گونا گوں مصروفیات کے بعد ، اللہ تعالیٰ نے اب موقع عطا فر مایا ہے کہ شخ محرّم رحمہ اللہ کے حالات تحریر کئے جا کیں۔

### بہلی ملا قات

ایک عرصہ پاکستان سے باہررہنے کے بعد، ۱۹۸۰ عیسوی کے آخر میں جب پاکستان آیا تو کچھ دوستوں نے بتایا کہ ، حاجی الله دند صاحب، کامرہ ائیر بیں (Air Base) سے آکر مرجعہ حضروشہر میں درس دیتے ہیں ، اہل حدیث عالم ہیں ، ان کا درس انتہائی مفید اور معلوماتی ہوتا ہے۔

چنانچے جمعہ کے دن درس میں حاضر ہواتو دیکھا کہ انتہائی پروقار سفید گندی چبرہ ، موتول جیسے دانت ، کھنی سیاہ کمی داڑھی مونچیس استر بے سے مونڈی ہوئیں ، دراز قد ورزشی جسم ، صاف مقَالاتْ 510

ستھراسفیدلباس زیب تن کئے ہوئے ،سر کے گھنے بالوں پرسرخ سعودی رومال ، یہ تھے حاجی الله دہندصاحب رحمہ الله اوران ہے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔

[توصيح: امام احد بن زمير بن حرب رحمه الله (متوفى ١٤٦٥ م) فرمات مين:

" حدثنا عبيدالله بن عمر قال : خرج ابن عيينة يومًا وقد حلق شاربه ، فضحك ثم قال : رأيت في المنام كأن أسناني كلها وقعت فأولت أن أبنائي يموتون و أبقى "

(اخباراً کمکیین من کتاب التاریخ الکبیر:ص ۹٬۳۷۸ ۳۵ ۳۸۵ سنده میچ ،عبیدالله هواین عمر بن میسرة القواریری رحمه الله)

ال محج روایت ہے معلوم ہوا کہ امام سفیان بن عیبیندر حمة الله (متوفی ۱۹۸ه ) اپنی مونچیس استرے سے منڈ اتے متھے۔

#### ولادت باسعادت

حاجی ابوفہد (ابوالرجال) الله دنه بن کرم النی بن احمد دین ،مورخه کیم اکتوبر۱۹۳۲ عیسوی ،سوہدرہ ، وزیرآ باد پنجاب کے ایک بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے اسلامی مہینوں میں رمضان کام ہینہ تھا۔

آپ کے بیٹے عبدالقدیر کی روایت ہے کہ بچپن میں آپ نے قرآن مجیدائیک بریلوی مولوی صاحب سے پڑھا، ایک دن اس مولوی صاحب نے کہا: '' بیٹا! قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھنا ور نہ وہاؤ گے' عاجی اللہ دند صاحب کو یہ بات ایسی نا گوارگزری کہ انھوں نہ پڑھنا ور نہ وہائی ہو جاؤ گے' عاجی اللہ دند صاحب کو یہ بات ایسی نا گوارگزری کہ انھوں نے اس مولوی صاحب کا درس چھوڑ کر یہ صمم ارادہ کرلیا کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھوں گا۔ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ ہمیں ضرور معلوم ہونا جا ہے تا کہ ہم اپنی زندگی اسپے رب کے احکامات کے مطابق گزار سکیں ، یہ تو بڑی مجیب وغریب بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی وہائی ہوجا تا ہے۔؟

اصل بات سے کہ اگر خلوص دل سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے تو شرک و بدعت کے

مقَالِثُ عَالِثُ

اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت ہو حیدوسنت کا اعلیٰ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی انتہائی تجب انگیز ہے کہ اشرفعلی تھانوی ویو بندی صاحب فرماتے ہیں کہ''عوام کے لئے ترجمہ قرآن شریف ویکھنامضرہے۔'' (اشرف الجواب ۱۸۵ ہفترہ:۳۷) خوشحال با با

خوشحال بابا حاجی اللد دند صاحب سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ بوٹا گاؤں ضلع انک کے رہنے والے ، بالکل کورے ان پڑھ تھے گرقر آن مجید کا ترجمہ من رکھا تھا ، انتہائی ولیر ، مجاہد اور زبر دست موصد تھے رحمہ اللہ ، ایک دفعہ انھوں نے ایک مولوی کو وعظ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کرام علیم السلام ما کان وما یکون کا ساراعلم غیب جانتے ہیں۔خوشحال بابا (متوفی ۲۰۰۳ء) نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ قرآن سے ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں والا واقعہ پڑھ کرلوگوں کو سنا دو ،مولوی صاحب نے میدواقعہ تو نہیں سنایا ،گرخوشحال بابا نے زبانی سنادیا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انھوں نے بچھڑا فرشتوں نے کھانانہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو فرف (دامن گیر) ہوا۔ (مثلاء کھے سورۃ الذاریات: ۲۳۔۳۳)

بابا خوشحال نے اس مجلس وعظ میں کہاتھا کہ اس قرآنی قصے سے تین باتیں ثابت ہیں:

انبیاء کرام (کلی ،سارا ، ما کان و ما یکون والا ) غیب نہیں جانتے ورندابراہیم غالیمیاً استیار کی میں فرشتوں کے لئے گوشت بکا کرندلا نے ،البتہ جواللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا وہ ضرور حانتے ہیں۔

۲: فرشتے غیب نہیں جانتے ورنہ دہ ابراہیم مَالِیّلاً) کو بچھڑاؤن کرنے ہے منع کرنے ہے۔ نب

۳: اولیا عظیب نہیں جانتے ورندا براہیم علیقیا کی ولیہ بیوی ، بچھڑا ذرج کرنے سے انھیں روک دیتی۔

مولوی صاحب نے حیب رہتے ہوئے راوفرارا ختیار کرلی۔

خوشحال پایاس/اگست ۴۰۰ ء کوفوت ہوئے اور بوٹا گاؤں ضلع اٹک میں مدفون ہیں۔رحمہاللہ

### تعليم

ترجمہ پڑھتے ہی حاجی اللہ دور صاحب نے کتاب وسنت کاراستہ لینی مسلک المل حدیث اختیار کیا ، آپ نے ابتدائی تعلیم سوہرہ مخصیل وزیر آباد سے حاصل کی ،سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ' وجر انوالہ میں داخلہ لیا۔ آپ جامعہ اصحاب صفہ ' سوہرہ مخصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں داخلہ لیا۔ آپ جامعہ میں چارسال تک پڑھتے رہے ترجم قرآن ،صرف ونحو تفییراورمشکو ق میں زبروست کامیابی حاصل کی ،اورساتھ ساتھ میٹرک کا امتحان ' سکائ مشن ہائی سکول وزیر آباد' سے فرسٹ و ویژن میں یاس کیا۔

آپ کے اساتذہ کرام میں مولا نا عبدالجید چادم سوہدوی، حافظ محمد یوسف رحمہ الله اور مولا نا ابوالسلام محمصد یق بن عبدالعزیز سرگودھوی انتہائی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اپنے شوق کی خاطر '' پاکتان ٹیکنیکل انٹیٹیوٹ شیشن صدر'' کراچی ہے ریفر پچریشن اور ائیر کئڈیشن میں بھی فرسٹ ڈویژن میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ سرگودھا میں آپ نے مولا نا ابوالسلام محمصدیت کی شاگردی اختیار کی اور ان سے فن حدیث، جرح وتعدیل اور اس خالر جال کا علم بخوبی سیما۔ مولا نامحمصدیق رحمہ اللہ اساء الرجال کے زبردست ماہر ہے، میں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کھا ہے کہ '' شیخ الحدیث ، ثقة ، حجة میں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کھا ہے کہ '' شیخ الحدیث ، ثقة ، حجة امام ، فقیعه أصولي ، محدث مدرس من کیار علماء المجرح و التعدیل ، کملامه کالمسمار فی الحجر ، و کان لا یخضب رحمه الله ، تو جمته فی محدث علماء أهل حدیث ''ج من انہ میں ہم میں ''

(انوارالسبيل في ميزان الجرح والتعديل ص ١٠١)

مولانا محمد مدیق رحمہ اللہ علم فرائض (میراث) کے بہت ماہر تھے۔ حاجی صاحب نے علم میراث ان ہی سے سیکھاتھا۔ مولا نامحہ صدیق صاحب کی وہات ۱۱۔ ایریل ۱۹۸۸ء کوہوئی۔

#### ملازمت

ارجی، اور اور ایس ماجی صاحب پاکستان ائیر فورس میں ملازم ہوئے، آپ ملیر کراچی، مرکودھا، اور کامرہ رہے، عبدالقدرین اللہ دخہ بیان کرتے ہیں: 'ایک دفعہ آپ نے اٹا کک افرجی کمیشن میں امتحان دیا تو اول پوزیشن حاصل کی، افرویو میں کہا گیا کہ آپ جیسے لوگوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے، لیکن آپ کوداڑھی منڈ وانا ہوگی ، تخواہ بھی بہت اچھی تھی گر آپ نے کہا: '' مجھے الی سروس منظور نہیں، میں داڑھی نہیں کو اسکنا، ہاں نوکری چھوڑ سکنا ہوں' لہذا انھوں نے بینو کری ٹھکرا دی ۔ حاجی صاحب داڑھی کے معاطے میں کسی قتم کی رعایت کے قائل نہیں تھے، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوئی آپ اس کا اکاح خود نہیں بیٹھ سے پڑھوالو۔

۲۹ ۱۹۵۰ء میں آپ سعودی عرب میں رہاں دوران عربی میں کافی مہارت حاصل کی۔ آپ اہل ذبان کی طرح عربی ہو لئے تھے، وہاں پر جج اور عروں کے دوران میں آپ کی دعوت و تولیخ کا سلسلہ جاری رہا، آپ تن بیان کرنے والی بے نیام تلوار تھے، کی کا خوف آپ کے قریب بھی نہیں پھٹا تھا۔ حاجی صاحب انگریزی زبان ہولئے کے بھی بہت ماہر تھے، ایک دفعہ میراج فیکٹری کا مرہ میں اردن اور ابو طہبی کے پھھ رب ساتھی ٹریڈنگ کے لئے آئے ہوئے میراج فیکٹری کا مرہ میں اردن اور ابو طہبی کے پھھ رب ساتھی ٹریڈنگ کے لئے آئے ہوئے تھے، حاجی صاحب نے انھیں انگلش میں پڑھانا شروع کر دیا، انھیں جب معلوم ہوا کہ حاجی صاحب عربی جانے ہیں تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں عربی میں پڑھا کیں، اس کے بعد ان عرب ساتھیوں کو حاجی صاحب عربی زبان میں پڑھاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عربی عالم ساتھیوں کو حاجی صاحب عربی نبین ہو در ان حوران دے رہے ہیں، آپ دوران درس عربی میں فی البدیہ بہترین لطا کف بیان ساتھ کا مرہ میراج فیکٹری پنچے اور یہیں ۱۹۸۵ء میں ماسٹر وارنٹ کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز کا مرہ ،حضرو، اٹک اور واہ کینٹ دہا۔ آپ ضلع اٹک کے تمام موئے۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز کا مرہ ،حضرو، اٹک اور واہ کینٹ دہا۔ آپ ضلع اٹک کے تمام اہلی حدیث کے مر پرست اعلیٰ تھے اور آپ کی جلالت و شان پرسب کا اجماع تھا۔

مقَالاتْ

#### نمازجمعه كاآغاز

۱۹۸۰ء کادافرے میں نے با قاعدہ حاجی صاحب کے دروس اور پروگراموں میں شامل ہونا ، مختلف دینی امور پر بار بارسوال کر کے ان سے کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنا شروع کیا ، چونکہ ہمارے گاؤں میں (جو کہ اب حضر دشہر کا ایک محلّہ ہے ) نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی ، ہم نے مشورہ کیا اور والدمحرّ م حاجی مجد دصاحب کی اجازت سے ۱۹۸۲ء میں نماز جمعہ کا آغاز اس مجد میں کیا جو والدصاحب نے تعیر کی تھی ، محلّہ پیردادشہر حضر وضلع اٹک میں بہی محبد بعد میں مجد بعد میں کیا جو والدصاحب نے تعیر کی تھی محلّہ پیردادشہر حضر وضلع اٹک میں بہی محبد بعد میں مجد بعد میں کیا جو والدصاحب نے تام سے ضلع اٹک میں سلفی اہلی حدیث دعوت کی بنیاد بنی ، مجد بعد میں مجد بال الحدیث کے نام سے ضلع اٹک میں سلفی اہلی حدیث دعوت کی بنیاد بنی ، کہلی نماز جمعہ میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ انہ حاجی اللہ دیت صاحب (گوجر انوالہ) ۵: ایک ساتھی ۔ یہلی نماز جمعہ جاروں طرف سلفی دعوت بھیل گئی ، اب اس علاقے میں اہلی حدیث کی درج ذیل مساجد موجود ہیں :

ا: مسجدابل حدیث انگ شهر ۲: مسجدابل حدیث محمدی، بوناً انگ ۳: مسجدابل حدیث مرزا، انگ ۳: مسجدابل حدیث مرزا، انگ ۲: مسجد ابل حدیث کامره ۲: محمدی مسجد ابل حدیث بیرداد ۹: مسجدانس بن ابل حدیث بیرداد ۹: مسجدانس بن مالک لنڈی (اعوان آباد) گوندل انگ ۱: مسجد محمدی ابل حدیث لکوژی اانمسجد میرانل حدیث دامان ۱۲: مسجد ابل حدیث خالوغازی

یہ سب مساجد اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور حاجی اللہ دیہ صاحب کی محنت ِشاقہ کا نتیجہ ہیں۔ خطیب و مناظر

حاجی صاحب بہترین خطیب اور کامیاب مناظر تھے، آپ کا خطبہ لوگ ہوئے شوق سے سنتے تھے، خطبے کو آن وحدیث کے حوالوں کے ساتھ ساتھ پنجا لی زبان کے اشعار سے بھی مزین کرتے ۔ آپ کا خطبہ اردو زبان میں ہوتا تھا، قراءت انتہائی عمدہ ، تجوید کے اصولوں کے مطابق اور مخارج الحروف کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔

"جاعت المسلمين رجر و" نامى جماعت كے بانى مسعود احمد بى اليسى سے آپ كا مناظرہ ہوا تو مسعود صاحب مناظرہ ادھورا چھوڑ كر بى فرار ہو گئے تھے، بعض اہل بدعت آپ كى تبليغى سرگرميوں كے خلاف ايم ڈى تك شكائتيں كرتے مگر آپ بھى نہ گھبراتے اور قل بات كو ڈ كئے كى چوٹ پر بيان كرتے ، آپ ايم ڈى صاحب كو بھى قر آن وحديث كى دعوت منا آتے تھے۔ ايك دفعہ آپ نے ايم ڈى صاحب سے كہا: "كيا آپ قر آن وحديث كو مناسب مانتا ہوں" تو آپ نے فرمایا: "پھر تو آپ بھى اہل مديث وى موتا ہے جو قر آن وحديث كو مانتا ہے ، ايم ڈى صاحب لا جواب ہوگئے۔

جتیال گاؤں میں ایک دفعہ عزیز الاسلام کے گھر، درس قرآن کے دوران میں شرپندوں کو ذلیل کیا، شرپندوں کو ذلیل کیا، شرپندوں نے آپ پر جملہ کر دیا گرآپ ثابت قدم رہے، اللہ نے شرپندوں کو ذلیل کیا، اس واقعے میں شرپندوں نے موٹر سائیل اور سائیکوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا تھا۔ عبدالبھیر صاحب، عزیز الاسلام صاحب اور ان کے ساتھی آپ کے سامنے سیسہ پلائی دیوارین گئے تھے۔

شرپندوں کے اس جملے کے بعد محتر معزیر الاسلام کے سارے بھائی اہل حدیث ہوگئے اور تمام فسادی وشرپند حضرات ذکیل ورسوا ہوئے۔ایک دفعہ بہا درخان گاؤں شلع اکل میں بریلوی اور دیو بندیوں کے درمیان جنازے کے بعد دعا پر مناظرہ تھا ، اس مناظرے میں حاجی اللہ دخصا حب بھی موجود تھے، بریلویوں نے ''المبسو طللسر حسی' سے مناظرے میں حاجی ساتھ کے دیو بندیوں کو پریشان کر دیا تھا ، حاجی صاحب نے مناظر سے اجازت لے کرروایت بندکورہ کی سندطلب کی اور کہا کہ حدیث وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ سیکی مندموجود ہواوراصول حدیث کی روسے جم ہو۔

بریلوی حفرات روایت ندکورہ کی سندیش ندکر سکے اور شور مچانا شروع کردیا کہ میخف حزب الله والا اور اہل حدیث ہے اسے مجلس سے نکال دو۔ حاجی صاحب اہل عدیث تو

ضرور تقے مگر کراچی والی حزب اللہ ہے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔اس'' حزب اللہ'' کی بنیاو ڈاکٹرمسعود عثمانی صاحب نے رکھی تھی۔

ہمارے گاؤں (حال: محلّہ حضرو) کے ایک انتہائی ہمائی 'الل حدیث کے سخت خلاف سے ایک وفعہ وہ حاتی صاحب نے تبلیغی نصاب کا حوالہ دیا۔ اس محفس نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ تبلیغی نصاب ہے آئی مہت حوالہ دیا۔ اس محفس نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ تبلیغی نصاب ہے آئی او حاجی پرانا واقعہ ہے لیکن جھے اچھی طرح یا دہ کہ کے میں دوڑتے ہوئے تبلیغی نصاب ہے آیا تو حاجی صاحب نے فوراً '' فضائل درود' میں سے حوالہ نکال کرائی خض کے سامنے پیش کر دیا ، وہ مخفس سخت شرمندہ ہوااور فوراً راوفرارا فتیاری ۔

ایک دفعہ دیوبند می مدرسہ 'اشاعت القرآن حضرو' کے مولوی انتیاز صاحب نے واہ کینٹ میں اہل حدیث کومناظرے کا چیلنے کیا تو حاجی صاحب اور میں واہ کینٹ پینی گئے ، وہاں مولوی صاحب نے گھراکراس کا غذیر دستخط کردیئے ہے جس میں یہ کھا ہوا تھا کہ ''ا: تقلید خص کتاب وسنت کے خلاف ہے ۲: مقتدی کی نماز ایغیر سورہ فاتھ کے نہیں ہوتی ۔ حاجی صاحب نے مولوی انتیاز صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارا اور آپ کا جھگر اختم ہوگیا ہے، آپ نے اس دعوی پر وستخط کردیئے ہیں جس پر میں نے دستخط کے ہیں ، معلوم ہوا کہ جمارا اور آپ کا دعوی آبیک ہی ہمولوی انتیاز صاحب شرمندہ ہوکر بھاگ گئے ۔ اصل کے ۔ اصل تحرید دن فیل ہے:



مقالت عالت

#### قوت حافظه

اللہ تعالی نے آپ و بے پناہ قوت حافظ بخشی تھی، آپ اور میں جب کی مناظرے یا پروگرام میں جاتے تو والیسی پر آپ دوسرے دوستوں کواس مناظرے یا پروگرام کی باریک باریک باریک تفصیل من وعن بیان کردیتے تھے، مثلاً کہتے تھے کہ: وہاں جھے پیاس گی، فلال شخص گلاس میں پانی لے آیا، میں نے دائیں ہاتھ سے گلاس کی کر کر تین گھونٹ بھرے اور میز کے فلاں وسے تک پانی باتی رہ گیا تھا، فلال شخص نے فلاں مان کونے پرگلاس رکھ دیا، گلاس کے فلاں جھے تک پانی باتی رہ گیا تھا، فلال شخص نے فلاں کتے تھے۔ کتاب نکال کر فلاں صفحہ پیش کیا، وغیرہ وغیرہ ۔اس طرح کی باریک باریک تفصیلات آپ اس واقعے کے برموں بعد بھی من وعن بیان کرتے تھے۔

اور میں من کر حیران ہوتا تھا کہ گویا آپ کے سامنے سکرین پر وہی منظر چل رہا ہے۔ جناب مجمد اسحاق بھٹی صاحب کے بے بناہ حافظے کا من رکھا ہے مگر حاجی صاحب کا حافظ اس سے بہت بلند تھا، آپ کچی روابیتیں بالکل بیان نہیں کرتے تھے ہر بات جچی تلی ہوتی تھی۔ آپ بہترین حاضر جواب تھے انتہائی جھاکش اور ورزشی جسم رکھتے تھے کا مرہ سے حضرو سائکل پر آتے ، اور سائکل پر ہی واپس جاتے تھے ، ایک طرف کی مسافت وس (۱۰) کلومیٹر سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کی نظر اور دانت وفات تک تھے دہے ، سرکے بال بھرے ہوئے اور سیاہ وسفید تھے، آپ مہندی نہیں لگاتے تھے۔

تہجد کے لئے آپ (بغیرالارم) کے روزانداٹھتے تھے، قرآن پاک آپ کوالیے یادتھا کہ جوآیت بھی پوچھوآپ قرآن سے نکال کردھے تھے، میں نے اس کابار بارتجر بہکیا، حاجی صاحب نے ہر مرتبہ مطلوبہ آیت نکال کردکھا دی، الیا حافظہ تھاظ کرام کا بھی نہیں ہوتا، آپ حوالہ دیتے وقت کتاب کا نام جلدا ورصفح بھی بتادیتے تھے۔

#### طبيعت

حاجی صاحب طبیعت کے لحاظ سے نہایت سادہ اور سادگی کو بہت پیند کرتے تھے،

اکساری ومکنساری ان کی طبیعت کا حصہ تھی ، کھی کسی کا برا سوچتے نہ کسی کو برا کہتے تھے ،

بودونمائش کو پندنہیں کرتے تھے ، جو بھی کھانا آپ کے سامنے آجا تا بخوش کھا لیتے اور کھانے
میں بھی نقص نہیں نکا لتے تھے ، مجھے ثیر بازصا حب خطیب مجدائل مدیث اٹک نے ایک فہر
دی ، کہا: مجھے میری بیوی نے بتایا ، کہا: مجھے حاجی اللہ دیت صاحب کی بیوی نے بتایا کہ: حاجی
صاحب نے ساری زندگی کھانے میں نقص نہیں نکالا اگر پند ہوتا تو کھالیتے ورنہ فاموثی کے
ساتھ جھوڑ دیتے تھے۔ آپ کے صاحبز ادے عبدالقدیر نے بھی اس روایت کی تصدیق کی
ہے گویا آپ 'ماعاب طعاماً قط'' کا بہترین نمونہ تھے۔

ایک غریب شخص نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی اور چاول پکائے ، وعوت والے مولوی صاحب اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ''اس بھلے شخص نے چاول پکوائے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ، جب کھانے بیٹے میں نے میزبان سے کہا پکھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں میں نے کہا بیتو کھانے کے قابل نہیں اب کیا کھاویں؟ اور جب تم کو چاول پکا نائمیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں ہے روٹی لاؤ'' چاول پکا نائمیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں ہے روٹی لاؤ'' کے والی پکانا مہیں ہے روٹی لاؤ'' کا فوظات کیم الامت جامی ہم ہم ہم کا کھونا ہے۔

مولوی صاحب کے ساتھی نے کہا کہ'' اس کی دل شکنی ہوگی'' تو مولوی صاحب نے کہا: ''ہماری جوشکم شکنی ہوگ'' (ایشاص۲۲)

حاجی صاحب شکم نواز نہیں تھے بلکہ ایسی باتوں سے انتہائی بے نیاز تھے۔اٹک شہر میں مسجد اہل حدیث کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔

#### عقيده وابمان

حاجی صاحب عقیدے اور ایمان میں کٹرسلفی اہل حدیث تھے، اللہ تعالیٰ کوسات آسانوں سے اوپرعرش پرمستوی مانتے تھے۔ کمایلیں بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی صفات واساء الرجال پر بلاکیف ایمان رکھتے تھے، ان کی تاویل یا انکار کے خت مخالف تھے، تکفیریوں اورخوارج کا شدیدرد کرتے تھے، تقلید کی ہرتم سے بیزار تھے جیسا کہ اگلے صفح پر آرہا ہے، تمام اہل بدعت

مقالات مقالات

مثلاً مسعودالد ین عثانی ، مسعوداحمد بی ایس می ، پرویز وغیر ہم کے بخت مخالف تھے۔ حاجی صاحب اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے، یہی تحقیق ہمارے استاذ محترم سید بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کی تھی ، راقم الحروف نے اس مسئلے پرایک کتاب کھی ہے جو'' بدعتی کے پیچھے نماز کا تھم'' کے نام سے مطبوع ہے۔ فقہی مسائل

حاجی صاحب کے چندمشہورمسائل درج ذیل ہیں:

ا: آپرکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز بڑھتے تھے اور اس کے قائل تھے ،اس مسلے میں آپ کا اور شیخنا ابوالقاسم محبّ الله شاہ الراشدی رحمہ الله کا ایک ہی موقف تھا۔

 ۲: آپ مرد کے لئے نظیم نماز پڑھنے کے جواز کے قائل تھے لیکن خود ہمیشہ سر پر دو مال یا ٹولی رکھ کرئی نماز پڑھتے تھے۔

٣: حاجى صاحب ايك مجلس كي تين طلاقو لوايك بى طلاق شاركرت تحص

۲: حاجی الله دنه صاحب حافظ عبدالله روپڑی رحمه الله کے زبردست محب تھے گر بعض مسائل میں ان سے اختلاف رکھتے تھے مثلاً ناخن یالش کوآپ ناجائز بیکھتے تھے جبکہ حافظ صاحب جواز کے قائل تھے۔

۵: حاجی صاحب شخ البانی رحمه الله کی بعض تصحیحات سے شدیداختلاف رکھتے تھے اور انھیں شخ رحمہ الله کے بعض تفروات پر بھی اعتراض تھا ، حاجی صاحب کے استاذ محترم الوالسلام محمد میں سرگود ہوی رحمہ اللہ بھی شخ البانی رحمہ اللہ کے تفردات پر تنقید کرتے تھے۔

### گھر بلوزندگی

کپڑوں کے دوتین جوڑوں سے زیادہ آپ کے پاس کوئی جوڑا (سوٹ) نہیں ہوتا تھا، گھر میں آپ نے پردے کا تخق سے اہتمام کروا رکھا تھا۔ ایک بیٹے کی بیو کی دوسرے بیٹے کے سامنے بھی نہیں آتی تھی ، آپ کہا کرتے تھے کہ'' دیورچلتی پھرتی موت ہے،ان سے مقَالاتْ بَقَالاتْ بَالِيْ الْعَالِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعِيْلِيِّ الْعَلِيْ الْعِلْمِي الْعَلِيْ الْعِلْمِي الْعَلِيْ الْعِلْمِي الْعَلِيْ الْعِلْمِي الْعَلِيْ الْعِلْمِي الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعِلْمِي الْعِلْمِيِلِمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْ

پردہ کیا کرو' حدیث ((المحمو موت.)) دیورموت ہے۔ (صیح البخاری:۵۲۳۲ وسیح مسلم:۲۱۷۲) کی طرف اشارہ ہے۔ گھر میں آپ اپنی بہوؤں اور گھر والوں کو ہا قاعد گی ہے قرآن وحدیث پڑھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں اور بچوں کو آپنماز کی پابندی کرواتے تھے۔ آپ کے دس میٹے ہیں:

①عبدالقدير ﴿عبدالعليم ﴿ محمليم ﴿ محمدتيم ﴿ عبدالسبع

🕆 محمد عابد شو کانی 🕥 محمد عامر 🔻 څخه مبلال 🕝 محمد فېد

آخری بیٹے کے لحاظ سے آپ اپنی کنیت ابوفہداختیار کرتے تھے،اصولِ حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کے دس بیٹے ہوں اسے ابوالر جال کہتے ہیں۔

حافظ ابن الصلاح في لكها به كه "وأبو الرجال لقب لقب به ، لأنه كان له عشرة أو لاد كلهم رجال " (علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠٠ منونة الاساء والكني ) اس مناسبت سع آپ كى كنيت ابوالرجال تقى \_

### لا ہور منتقلی

ا ۱۹۹۷ء میں ،ساٹھ سال کی عمر میں حاجی صاحب متقل طور پر باغبان پورہ لا ہور میں منتقل ہوگئے متھے کیونکہ دہاں انھوں نے گھر بنالیا تھا۔ آپ مہینے میں دود فعہ جمعہ پڑھانے کے لئے اپنے خرچ پر لا ہور سے اٹک آتے تھے، آپ کی مصروفیات بہت بڑھ گئے تھیں ، کہیں جمعہ پڑھانے جارہے جی تو کہیں قرآن وحدیث کے درس کا اہتمام ہے، جہاں بھی گئے اپنے ہی خرچ پر گئے ،اٹک والوں نے کہا کہ جاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چلتی گئے اپنے ہی خرچ پر گئے ،اٹک والوں نے کہا کہ جاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چلتی ہے آپ اس میں آیا کریں فک ہمارے ذے ہوگالیکن آپ نے اٹکار کر دیا اور کہا: اللہ تعالی نے میری دو پشتیں لگائی ہوئی جیں ایک پینشن میں نے اپنے دینی پروگراموں کے لئے وقف کی ہوئی ہے۔

لا مور میں آپ نے '' تنظیم المساجد کویت'' کے تعاون سے ایک معجد بنائی آپ جماعت اہل حدیث چوک والگرال لا مورکی مجلس شوریٰ کے ممبر تھے، خط کتابت کے ذریعے

سے لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے،آپ حافظ عبدالقا در روپڑی جوا یک عظیم مناظر تھے، کی صحبت سے بھی مستفید ہوتے رہے،آپ نے مناظر سے بھی مستفید ہوتے رہے،آپ نے مناظر سے بھی مشہور تھا کہ ان سے بھی سکھے تھے۔کامرہ میراج فیکٹری میں حاجی صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے بحث کرواور نہ ان کے پاس جاؤ ،ورنہ اہل الحدیث ہو جاؤ گے ، بعض لوگ کہتے تھے کہ سے الکیٹریکل فٹر نہیں بلکہ اہل حدیث فٹر ہیں ، کیونکہ جو شخص ان سے مسئلے پوچھتا ہے وہ بالآخر اللی حدیث ہوجا تا ہے۔

آپ کی کوشش ہے سینکڑوں لوگ اہل صدیث ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب تقلید ہے سخت نفرت کرتے تھے، آپ قر آن وحدیث کی اطاعت کے ہی عامل وداعی تھے، تقلید کی ہر فتم کونا جائز سجھتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے لئے تقلید جائز سبجھتے تھے، آپ الیمنی رحمہ اللّٰہ وغیرہ سلفی علاء کی طرح آپ بھی جاہل کے لئے تقلید جائز نہیں سبجھتے تھے، آپ کے نزدیک ہر جاہل پر لازم ہے کہ قرآن وحدیث کے بارے میں سوال کر کے اس پر ممل کرے اور یہ تقلید نہیں بلکہ اقتد اہے۔

#### بہترین استاذ

عاجی صاحب کتابیں نہیں لکھتے تھے گرایسے شاگر د تیار کرتے کہ جن کا اوڑ ھنا بچھوناہی تھنیف و تالیف ہے ، جاجی صاحب بہترین مدرس اور جلیل القدر استاد تھے ، جو خض آپ سے بچھ پڑھ لیتا ایسا ماہر ہوجا تا کہ بڑے سے بڑا شنخ الحدیث بھی آپ کے شاگر دسے ڈرتا تھا ، آپ کے شاگر دوں میں طاہر صاحب اٹک والے بہترین مبلغ ہیں ، وہ حاجی صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں دوران گفتگو میں اُن کے انداز تکلم اور ہاتھوں کے اشارے کا وہی انداز ہے جو حاجی صاحب کا انداز تھا ، من وعن حاجی صاحب کی تصویر ہیں ۔

#### وفات

آپ کی صحت قابلِ رشک تھی ،۲اگست کواٹک شہر میں نماز جمعہ پڑھا کرسوہدرہ چلے گئے ، وہاں درس قرآن دیا ، بدھ کو واپس لا ہورا پنے گھرآئے ، جمعرات کی رات کومطالعہ کرتے رہے اور سوالوں کے جوابات بھی لکھتے رہے، آخری بات اپنے بیٹے سے یہی کہی:
صبح جلدی اٹھا کرواور نماز وقت پر پڑھو''ٹھیکٹھاک سوئے ، صبح ، ۱۰ اگست ۲۰۰۱ ء کو (جمعہ
کی) نماز فجر کے لئے نہیں اٹھے، بجیب وغریب بات ہوگئ تھی ، آج ساری زندگی میں پہلی
دفعہ حاجی اللہ دنتہ صاحب کی صبح کی نماز فوت ہوگئ تھی ۔ بیٹا یہ معلوم کرنے حاجی صاحب کے
کمرے میں داخل ہوا کہ کیا وجہ ہے آج اباجی نے نماز نہیں پڑھی ، پتا چلا کہ وہ اپنے خالق حقیق کے پاس جا چکے تھے۔ اِنا لللہ و اِنا الله و اجعون

عبدالقد ریصاحب کہتے ہیں:'' مجھے یادنہیں کہ کہی ان کی تنجد کی نماز ان سے رہ گئی ہو، وہ ہمیشہ تنجد گزار تھے''لیعنی آپ کیے تنجد گزار تھے۔

فوت ہونے کے بعدان کا چہرہ انتہائی پرسکون اور نورانی تھا، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سوئے ہوئے ہیں ابھی اٹھ کر قر آن وحدیث کی دعوت والاسلسلہ شروع کر دیں گے۔

آپ کا جنازہ بہت بڑا اورعظیم الشان تھا ، ہرآ نکھ پرغم تھی اٹک سے بہت سے ساتھی پہنچ گئے تھے، میں ان دنوں مکتبہ دارالسلام لا ہور میں موجود تھا۔

آپ کی نماز جنازہ میں نے جہزا پڑھائی اور عصر ومغرب کے درمیان آپ کو چوک شوالہ قبرستان، باغبان پورہ لا ہور میں، ۱۰ اگست ۲۰۰۱ء کواشک بار آنکھوں ہے ڈن کر دیا

كياءآب كى عر ٦٥ سال تقى \_ اللهم اغفوله وارحمه

523

مقالات

### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ... ﴾ وه گواه جن كي گوائي تمارے درميان مقبول مو۔ (البقرہ:۱۸۲) اور فر مايا:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ ﴾ (اللِ ايمان) جمولي گوائي نيس دية (الفرقان:۲۲) نيز فرمايا:

## عيسى بن جاربه الانصاري رحمه الله

تابعینِ کرام میں سے عیلی بن جاریہ الانصاری المدنی رحمہ اللہ کے مختصر وجا مح حالات درج ذیل ہیں:

اسما تذه: سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى التنفيظ ،سيدنا جربر بن عبدالله التحلى والنفيظ ،سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله ،سعيد بن المسيّب رحمه الله ،سيدنا شريك صحابي الخافيظ اور ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمه الله .

تلاغه ه: الوصح حميد بن زياد المدنى ، زيد بن الى انبيه ،سعيد بن محمد الانصارى ،عنبسه بن سعيد الرازى ادر يعقوب بن عبد الله الاشعرى القى رحمهم الله.

اساء الرجال کی نظر میں: محدثینِ کرام کاعینی بن جاربی کی جرح وتحدیل کے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ ذہمی نے فر مایا:'' منحتلف فید'' (الکاشف، ۱۳۳۷ ت-۴۳۳۷) اب اس جرح وتحدیل کا جائزہ چیش خدمت ہے:

جرح: جارين اوران كى جرح كابا والدؤ كرورج ويل ب

ا يكي بن عين فرمايا:

"روی عنه یعقوب القمی ؛ لا نعلم أحدًا روی عنه غیره . وحدیثه لیس بذاك "اس ایقوب الله فی فردایت بیان کی هم است كه كس بذاك "اس ایقوب الله کی فردایت بیان کی محدیث قوی نیس به میان کی محدیث قوی نیس به درای کی دومر می فی الدوری: ۲۸۱۰)

اور كها: "عنده أحاديث مناكيو ، يحدّث عنه يعقوب القمي و عنبسة قاضى الموي"ال كيال مكر حديثيل بي، السي يعقوب المحل اورزك

کے قاضی عنبسہ روایت بیان کرتے ہیں۔ (روایة الدوری:۲۸۲۵)

عیسیٰ بن جاریکاشا گردایک ہے یادو ہیں؟اس بیان میں یہاں تعارض ہے۔

۲- ابن عدی نے کہا: ''و کلھا غیر محفوظة ''اور (عیسیٰ بن جاریی ) تمام حدیثیں (بشمول آئے رکعات برائی کا محدیث کی عمر محفوظ (شافی ہیں۔ (الکال ۱۸۸۹ دور انجام ۱۸۸۹) و در انجام ۱۸۸۹ دور انجام کو کھوظ (شافی محفوظ کا مطلب شافی مدیث شافی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ شافی اس روایت کو کہتے ہیں جو تقدراوی تقدلوگوں کے خلاف بیان کرے۔

( آواب الشافعي ومنا قبدلا بن الي حاتم ص ٩ ١٥، وسنده صحيح ،معرفة علوم الحديث للحائم ص ١١٩ ح ٢٩٠ وسنده حسن ، معرفة السنن والآ خار ليميتني ار ٨٢،٨١٨ وسنده حسن ،مقدمة ابن المصلاح مع شرح العراقي ص ١٠١) ٣- نسائي نے فرمايا :

''یروی عنه یعقوب القمی منکو ''اک سے لیقوب القمی روایت کرتاہے، منکر ہے۔ (کتاب الفعفاء:۳۲۳)

امام نسائی سے محیح سند کے ساتھ منگر الحدیث یا متروک کی جرح ثابت نہیں ہے۔ الفقیلی: انھوں نے میں ذکر کیا ہے۔ سا

(۱۰۸۳/۳ دونرانسخ ۱۰۸۳/۳)

۵۔ این الجوزی انھوں نے عیسیٰ بن جاربیکوائی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

(מארבברדא/ר)

الوداود: كہاجاتا ہے كمابوعبيدالآجرى (؟) نے ابوداود نقل كيا ہے:

''مرنکو الحدیث'' (دیکھے تہذیب الکمال الموی نوجدیدہ ن۵۳۸ ت۵۰۰۸) به جرح دووجه سے ثابت نہیں ہے: (۱) آجری تک سیح سند تامعلوم ہے۔(۲) آجری خدکور

۔ کابذات ِخود ثقہ وصدوق ہونا ثابت نہیں ہے۔واللہ اعلم

🖈 این جرالعتقلانی نے کہا: 'فید لین ''اس میں کمزوری ہے۔

(تقريب التهذيب:٥٢٨٨)

' دوسری طرف عیسیٰ بن جاریه کی بیان کرده ایک منفر در دایت کے بارے میں حافظ ابن مجر نے فر مایا:'' د جاله ثقات''اس کے راوی ثقه ہیں۔(الاصابہ ۱۵۲۷ت ۳۹۰۹) حافظ ابن حجرنے مزید کہا:

" كما أخرجه أبو يعلى بإسنادحسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال: كان أبي بن كعب يصلّى...."

(4-17-191/07/04)

لہذا حافظ ابن تجرکی جرح اُن کی تعدیل سے متعارض ہے۔ اگر ایک ہی عالم کی جرح وتعدیل باہم متعارض ہوں اور تطبیق و ننخ نہ ہو سکے تو اس کی جرح وتعدیل دونوں ساقط ہو جاتی ہیں۔ د کیسے میزان الاعتدال (۵۵۲۶ تـ ۴۸۲۹عبدالرمن بن ثابت بن السامت)

> خلاصة الجرح: كل پانچ محدثين سيميليٰ بن جاريه پرجرح ثابت ہے۔ تعديل: اب معدلين اوران كى تعديل كابا حوالة ثبوت درج ذيل ہے:

① ابوزرعة الرازى فرمايا: "لاباس به" ان كساته كوكى حرج نهيس --

(الجرح والتعديل ٢٧٣/١٥ وسنده صحح)

امام یخی بن معین رحمه الله نے فرمایا: 'إذا قلت لك :لیس به باس فهو ثقة '' جب میں تمھارے سامنے کہوں کہ اس کے ساتھ کو کی حرج نہیں تووہ ثقہ ہے۔

(الكفاليخطيب ٢٢ دسنده صحح)

معلوم ہوا کہ''لا باس به ''کلمات توشق میں سے ہے۔ اس کئے حافظ نور الدین البیشی نے لکھا ہے:''وو ثقه أبو زرعة ''اور البوزرعہ نے اسے ثقہ کہا ہے۔ (مجم الزوائد ۱۷۲۷) کی این حیان: ذکر ہ فی کتاب الثقات (۲۱۲/۵) وروی له فی صحیحہ (۲۰۲۱ ۹/۲۲۰۹ ۲۴۳۰۲/۲۳۰۲/۲

ابن تزیم: "روی له فی صحیحه ولم یتکلم فیه" ( گیج این تزیم ۱۳۸۱ ت ۱۰۷۰)

امام ابن خزیمه نیشا پوری رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱ه) اپنی کتاب صحح ابن خزیمه میس جس رادی سے روایت بیان کریں اور جرح نه کریں تو وہ راوی ان کے نزدیک ثقة وصدوق ہوتا ہے اور وہ روایت بھی ان کے نزدیک صحح ہوتی ہے۔ نیز دیکھئے البدر المنیر فی تخ تے الا حادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیرلابن الملقن (1 م/۱۹٬۵۵۴)

امام ابن خزیمه نے ایک مدیث (( هو الطهور ماؤه ، الحلال میتته .)) بیان کی کین اس کے ساتھ ''سنده صحیح ''نہیں فر مایا۔ و کیھے صحیح ابن ٹزیمہ (۱۸۵۵ –۱۱۱۱)

ال حدیث کے بارے میں حافظ ابن جرائی کتاب بلوغ المرام کے شروع میں فرماتے ہیں: ''وصححه ابن خزیمة''اورابن خزیمہ نے اسے حج کہا ہے۔ (ح1)

امام ابن خزیمہ نے سیدنا ابوالسے را اللہ سے ایک حدیث بیان کی لیکن اسے صراحناً صحیح نہیں کہا۔ ویکھے جے ابن خزیمہ (ار۱۳۳ اح ۲۸ سے ۱۳ اس حدیث کے بارے مین نیموی تقلیدی لکھتے ہیں:'و صححه ابن خزیمہ ''اورابن خزیمہ نے اسے جے کہا ہے۔ (آثار السن حدیث نبر ۲۸ سے معلوم ہوا کہ ابن خزیمہ کا اپنی صحیح میں مجر دروایت بیان کر دینا (بشر طیکہ وہ جرح نہ کریں) اس روایت کی ان کے نزدیک تھے ہوتی ہے۔

حافظ ابن مجرایک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں: 'صحح ابن حزیمة حدیشه و مقتضاه أن یکون عنده من (الثقات) ''ابن تزیرے نے ان کی حدیث کو کہا جس کا نقاضا یہ ہے کہ وہ راوی ان کے نزد یک ثقہ ہے۔ (تجیل المنفعہ ص ۲۲۸ ت ۲۱۸ ،عبدالرحلٰ بن خالد بن جبل العدوانی) نیزد یکھے الاصابہ (ار۳۰۳ ت ۲۵۲)

امام ابن خزیمه فراین کتاب کانام درج ذیل رکھاہے:

" مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي عَلَيْكُ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه عَلَيْكُ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالىٰ. " ( حجرت في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالىٰ . " ( حجم اين تُريدي اص آبل ١٦)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نز دیکے عیسیٰ بن جاربیہ عادل دغیر مجروح ( ثقة دصدوق) ہیں۔والحمدللہ

تنبیه بلیغ: امام ابن خزیمه کے نزدیک کی راوی کا ثقه وصدوق ہونا یا کسی حدیث کا تھے ہونا صرف اس ما ابن خزیمه کے نزدیک کسی راوی کا ثقه وصدوق ہونا یا بعض الناس کا مرف اس حالت میں قابلِ قبول ہے جب جمہور محدثین کے خلاف نہ ہولہذا بعض الناس کا جمہور کے خلاف تھے ابن خزیمہ کی بعض روایتوں یا بعض راویوں پر جرح کرنا ہمیں چنداں مفزنہیں ہے۔

﴿ يَتُّمَ نِهُ كِهَا: 'ورجال أبي يعلى ثقات ''اورابويعلىٰ كراوى تقديس-

(جمع الزوائد ١٨٥/ما، باب الانصات والإ مام يخطب)

مندانی یعلیٰ (۳۳۵/۳ ح۱۷۹) والی اس روایت میں عیسیٰ بن جاریہ کا نام صاف طور پر موجود ہے لہٰذاوہ پیٹمی کے نز دیک ثقه ہیں۔

- زہبی: انھوں نے عیسیٰ بن جاربی کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا:
  - "إسناده وسط"اس كىسندورميانى بـــرايزان الاعتدال ١١١٦)
- منذری: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں 'بیاسناد
   جید'' اچھی سند کے ساتھ ، فر مایا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ارے۵۰۷ ۱۰۲۹)
  - بوصر ی: انھوں نے عیسیٰ بن جارہے کی بیان کردہ ایک مدیث کے بارے میں فرمایا:

''هذا إسنادحسن ، يعقوب مختلف فيه والباقي ثقات'' (زواكرابن باج:٣٢٣١)

- معلوم ہوا کہ بوسیری کے نزد یک عیسیٰ بن جاریہ لقہ ہیں۔
- ﴿ ابریعلیٰ الخلیلی نے کہا: 'وروی عنه العلماء ، محله الصدق 'ان سے علاء نے روایت کی اوروہ سچائی کے مقام پر (بعثی سچ) ہیں۔ (الارشاد ۲۷۸۲ تـ ۲۷۵ مقام پر (بعثی سے کسی دوسرے راوی کے بارے میں کھے ہوئے الفاظاس تذکرے میں بھی آگئے ہیں جن کی شی نے صراحت کردی ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نز دیکے عیسیٰ بن جاربی تقدوصدوق ہیں

مَقَالاتْ

لبذاحسن الحديث بيں - پانچ كے مقابلے ميں سات يا آٹھ جمہور ہى ہوتے ہيں۔ انور شاہ كاشميرى نے عيلى بن جاريہ كے بارے ميں كہا: 'وضعفه أكثو المحدثين'' اوراسے اكثر محدثين نے ضعيف كہا ہے۔ (العرف الشدى جام ۱۳۱ تحت ۵۸۳) يةول درج بالا تحقيق كے خلاف ہونے كى وجہ سے مردود ہے۔

🖈 امام بخاری نے عیسیٰ بن جاریہ کا البّاریؒ الکبیر (۲ ر۳۸۵) میں ذکر کیا اور اس پر کوئی طعن نہیں کیا۔

ظفراحمة هانوى ديوبندى فرماتے ہيں:

"و كذا كلّ من ذكره البخاري في تواريخه ولم يطعن فيه فهو ثقة ... " اوراسى طرح بخارى في اپنى تاريخول ميں جس كى كوبھى ذكر كيا ہے اوراس برطعن نہيں كيا تووہ تقدے - (تواعد في علوم الحديث ص٢٢٣ داعلاء الن ١٢٣٩)

☆ حافظ ابن ابی هاتم الرازی نے عیسیٰ بن جاریکوا پئی کتاب الجرح والتعدیل (۲۷۳۲)
 میں ذکر کیا اور ابوحاتم الرازی سے ان پر کوئی جرح نقل نہیں کی نظفر احد تھا نوی صاحب نے
 ایک اصول بنایا ہے کہ ابوزرعہ یا ابوحاتم کا جرح سے سکوت کرنا راوی کی توثیق ہوتی ہے۔
 د کیھے تو اعد فی علوم الحدیث (ص ۲۳۸) اعلاء السنن (۱۹۷۳)

یہ دونوں اتو ال بطور الزام پیش کئے گئے ہیں۔

کے نیموی تقلیدی نے عیسیٰ بن جارہ کی بیان کردہ ایک روایت ذکر کر کے کہا:

''وإسناده صحيح'' (آثارالنن: ۱۲۹ دوسرانند: ۹۲۰ مندابی یعلی ۱۲۹۳ ت ۱۲۹) خلاصة التحدیل: عیسی بن جاریه جمهور محدثین کے نزد یک ثقه وصدوق بین للهذا حسن الحدیث بین رحمه الله

شعبدہ بازیاں: بعض تقلیدی حضرات طرح طرح کی شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے جمہور محدثین کے برعکس ابوشیبہ ابراہیم بن عثان اور عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی وغیر ہما کا دفاع اور عیسیٰ بن جاریہ اور محمد بن اسحاق بن بیاروغیر ہما پر جرح میں مصروف رہتے ہیں حالاتکہ جمہور محدثین کے مقابلے میں بعض محدثین کی جرح و تعدیل مرجوح و مردود ہوتی ہے۔ سرفراز خان صفدر دیو بندی تقلیدی نے اعلان کر رکھا ہے کہ'' ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح وتعدیل اورا کثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں جھوڑ اُ مشہور ہے کہ عن زبان خلق کو نقار و خدا سمجھو'' (احس الکلام طبح دوم جاس میں)

حالانکہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثان ،عبدالرحلٰ بن اسحاق الکونی ، یزید بن ابی زیاد ، محمد بن عبدالرحلٰ بن ابی لیا ، محمد بن اسحاق بن بیار ،عبدالحمید بن جعفر ، مکول اورعیسیٰ بن جارب وغیرہم کے بارے میں ان لوگوں نے جمہور کا دامن چھوڑ کر اقلیت کے جھنڈے تلے پناہ لیرکھی ہے۔ لینے دینے کے بیانے ایک جیسے ہونے چاہئیں ورنہ پھرایک دن عدالت انصاف میں جواب دینا ہی پڑے گا۔

ایک شبہ: بعض تقلیدی حضرات جب دیکھتے ہیں کہ فریقِ خالف کی حدیث میں جورادی ہے۔ اسے ابوزر عہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، ذہبی اور پیٹی وغیرہم تقہ وصد وق سجھتے ہیں تو وہ ان ائمہ کے بعض دیگر اقوال وتحقیقات پیش کر کے بیراگ الا پنا شروع کر دیتے ہیں کہ (۱) لابا س بہ... کچھ مفیز نہیں ہے۔ (۲) ابن حبان ... غیر معتبر ہے۔ (۳) ابن خزیمہ نے حدیث ابن جاریہ کی تھی خیر مقلدین کے ہاں معتبر نہیں ، دغیرہ، جیسا کہ حافظ ظہور احمد سینی کی تھی و خسین بھی غیر مقلدین کے ہاں معتبر نہیں .. دغیرہ، جیسا کہ حافظ ظہور احمد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب ' در کعات معتبر نہیں .. دغیرہ، جیسا کہ حافظ ظہور احمد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب ' در کعات تو ایک کتاب ' در کعات کر اور کا کہ کا کہ کا کہ کو کو کھی جائزہ' 'میں لکھ رکھا ہے۔ (۲۲۹۲۲)

عرض ہے کہ ہمارا طرزِ عمل اور منج واضح ہے، جس کا ہم بار باراعلان کر چکے ہیں کہ تعارض واختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ہی ترجیح ہوگی اور اس پر ہمارا ہمیشہ عمل رہا ہے۔ کوئی شخص اس منج کے خلاف ایک مثال بھی پیش نہیں کرسکتا ۔ باقی جو پچھ ہے وہ آگی تقلید کی شعبہ ہبازیاں ہیں اور بس!

آ خرى بات: عيسى بن جارية الانصارى في سيدنا جابر بن عبد الله الانصارى وللتنوز سي مرايد الله من التي الله من الله من التي الله من ا

ر کعتیں اور وتری<u>ڑھے</u>...الخ

(مي اين فرير ١٠٨٦ ح ١٠٠ مي اين حبان ، الاحسان ١٠٨٨ ح ١٠٨١ مر١٢ ح ٢٠٣١)

یدروایت حسن لذانہ ہے۔اسے ابن خزیمہ وابن حبان وغیر ہمانے صحیح وغیرہ قرار دیا ہذا جا فظ ابن عدی اکیلے کی اس پر چرح صحیح نہیں ہے۔

عیسیٰ بن جاربیک اس روایت کے بارے میں عرض ہے کہ عینی حفی اور زیلعی حفی نے اسے ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں گی۔ (عدۃ القاری سرے ۱۲۹ انسب الرایی ۱۵۲۷) ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں گی۔ (عدۃ القاری سرے ۱۲۹ انسب الرایی ۱۵۲۷) ملاعلی قاری (حنفی ) فرماتے ہیں:

''فإنه صح عنه أنه صلّى بهم ثماني ركعات والوتر''

بِيشَكَ آپِ مَنْ الْيَّنِيْمِ سَصِيحَ ثابت ہے كہ آپ نے لوگوں كو آٹھ ركعات پڑھائيں

اوروتر پرهایا\_(مرقاة شرح اُمشکوة ۱۳۰۹ تحت ۱۳۰۲)

انور شاہ تشمیری دیو بندی تقلیدی نے کہا صحیح ثابت ہے کہ آپ مَالْتَیْمِ نے آٹھ رکعات پڑھائی تھیں۔الخ و کیھئےالعرف الشذی(ص٢٦١)

طحطاوی حنی نے کہا: کیونکہ بے شک نبی عالبَالاً نے میں نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ پڑھیں۔

(حافية الطحطاوي على الدرالخ أرار ٢٩٥٥، الحديث: ٢٩٥ ص ٣٨)

یمی بات کنزالد قائق کے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ (ص۳۷ حاشی نمبر: ۲۸) خلیل احمد سہار نیوری دیو بندی لکھتے ہیں:

"اورسنت مو كده موناتر اوت كا آثير ركعت توبالا تفاق با الرخلاف باره

میں ہے' (براہین قاطعہ ۱۹۵)

عبدالشكورلكهنوى تقليدي لكهية بين:

"اگرچه نبی منگانیم سے آٹھ رکعت تر اور کے مسنون ہے اور .... '(علم الفقہ ص ۱۹۸ ماشیہ) نیز دیکھئے میری کتاب تعدادِ قیام رمضان کا تحقیقی جائز ہ (ص ۱۱۲ اسال) و ما علینا إلا البلاغ (۱۸/رمضان ۱۳۲۷ھ)

# قاضی ابویوسف: جرح وتعدیل کی میزان میں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قاضى ابوليسف يعقوب بن ابرابيم بن حبيب بن حبيش ، صاحب الإمام البي حنيفه ، ان كـ بارے ميں جرح وتعديل كاموں كا اختلاف ہے۔

معدلین: تعدیل کرنے والےاوران کی تعدیل درج ذیل ہے:

(١) الامام الوعبد الرحمن النسائي رحمه الله=أبويوسف القاضي: ثقة

(الطبقات آخركاب الضعفاء ص٠١٥ الطبعة الهندية)

(٢) ابن حبان البستى = وكان شيخًا متقنًا . إلخ ( كتاب التقات ١٣٥٨) مافظ ابن حبان رحمه الله فرمات بين:

"لسناممن يو هم الرعاع ما لا يستحله ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفًا، بل نعطي كل شيخ حظه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح، أدخلنا زفرًا وأبا يوسف بين الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما في الأخبار، وأدخلنا من لا يشبههما في الضعفاء مما صح عندنا مما لا يجوز الإحتجاج به"

ہم (محدثین ) ایسے نہیں ہیں جیسا کہ گلٹیالوگ (ہمارے بارے میں ) شبہ ڈالتے رہے ہیں ، جسے وہ (اپنے لئے بھی ) حلال نہیں سیھتے ۔ اگر چہکوئی انسان ہمارا مخالف بھی ہو،ہم اس کے بارے میں ظالمانہ جرح کے قائل نہیں ہیں ،ہم ہرانسان کے بارے میں جرح وتعدیل کے لحاظ ہے وہی بات کہتے ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا

مقَالاتْ مَقَالاتْ

ہے۔ہم نے زفر (بن البذیل) اور ابو یوسف کو تقدراو یوں میں اس لئے داخل کیا ہے کہروایات میں ان کی عدالت (سچائی) ہمارے نزدیک ثابت ہے اور جولوگ (عدالت میں) ان کے مشابہ ہیں ہم نے اضیں اُن ضعیف راویوں میں شامل کیا ہے جن سے جمت نہیں پکڑی جاتی۔ (سمال الثقات جے مص ۲۳۲)

معلوم ہوا کہ امام ابن حبان اور محدثین کرام بحثیت مجموعی میزانِ عدل اور انصاف پر گامزن تھے لبعض مستشیات اور اخطاء کی وجہ سے محدثین کے خلاف پروپیکٹڈ اشروع کر دینا بقول ابن حبان رحمہ اللہ گھٹیالوگوں کا کام ہے۔

ز كريا كاند بلوى ديو بندى تبليغي لكصة ب<sub>ي</sub>ن: ' ان محدثين كاظلم سنو! '' ( تقرير بخارى جسم ١٠٠٥)!

منعبيه: حافظ ابن حبان كي توثيق تين حالتون ميں ردموجاتي ہے:

اول: جمہور کے خلاف ہو۔

دوم: مجهول اورمستورراو يون كى توثيق مين تفردمو\_

سوم: جرح وتعديل باجم متعارض مور (ديكيئ ميزان الاعتدال ٢٥٢٦ - ٢٨٢٩)

(٣) محمد بن الصباح الجرجرائي = فكان أبو يوسف رجلاً صالحًا وكان يسود الصوم ابويوسف نيك وي تصاور مسلل روز ركة تقد

(كتاب الثقات لابن حبان عرا٢٣٢، ١٣٢ وسندهس)

اس روایت میں ابن حبان کے استاذ عبداللہ بن محمد بن قطبہ بن مرزوق ہیں جن سے حافظ ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں تقریباً ساٹھ روایتیں بیان کی ہیں ۔ ابوالشیخ الاصبہانی بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ (کتاب الامثال:۲۹۸)

بیر راوی ابن حبان کے استادول میں سے ہیں ، ابن قطبہ کی تو یُق ابن حبان نے صحیح ابن حبان نے صحیح ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں سے روایتیں لے کر کردی ہے اور ریتو یُق کا درجہ ثانیہ ہے۔ د کھیے انتکلیل للیمانی رحمہ اللہ (جاس ۳۳۲ جنہ محمد بن حبان) لہٰذا بیر راوی حسن الحدیث علی الاقل ہیں۔

(٣) عمروبن محمد بن بكير الناقد = "لاأرى أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا أبو يوسف فإنه كان صاحب سنة. "

(الكائل لا بن عدى ، طبعة جديدة ٢٦٢٨ واللفظ لدوسنده يحج ، تاريخ بغداد ٢٥٣ ت ٢٥٥٨ وسنده يحج ) كي بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعوف المحديث و هو ثقة. " (۵) يجي بن عير ف المحديث و هو ثقة. "

لم یکن یعوف بالحدیث (تاریخ بغراد ۱۲ م م بخراد ۱۲ م م بخراد ۱۲ م ب

ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا و لا أثبت من أبي يوسف (الكائل ٢٦٢٨ وسند التي بنزد يكي عارض ادران كى جرح:١)

(۲) ابن عدى الجرجانى =''وإذا روى عنه ثقة و يروي هو عن ثقة فلا بأس به وبرواياته. '' (اكال ٨٨٨٨)

احمد بن كالل القاض=" ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل
 وعلى بن المديني في ثقته في النقل . "

(اخباراني حديفة واصحابيحسين بن على الصير ي ص٩٠ وتاريخ بغداد ١٢٣٣)

احمد بن کامل القاضی بذات خود ضعیف ہے، کسی قابلِ اعتماد بحدث سے اس کی معتبر توثیق ٹابت نہیں ہے۔ ویکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲ص۲۵ وسوالات اسہمی (۲۷۱)

صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض (تارخ بنداد ۱۳۵۱/۲۳۵)

مقالات عقالات

طلحہ بن محمد بن جعفرالشاہد بذات ِ خود جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، از ہری نے کہا: ''ضعیف فی روایته و فی مذھبه '' دیکھئے تاریخ بغداد (۹را۳۵ ت ۳۹۰۸) بیشخص پکامعتز کی بلکہ اعتزال کی طرف دعوت دینے والاتھا دیکھئے لسان المیزان (۳۲۲۳) ومیزان الاعتدال (۳۲۲۲)

للبذاذ ہبی رحمہ اللہ کے نز دیک اس کا''صحیح السماع'' ہونا چندال مفیر نہیں ہے بلکہ پیشخص قولِ رائح میں مردود الروابیہ ہے۔محمہ بن ابی الفوارس ،حسن بن محمہ الخلال اور الازہری کی جرح کے بعد حافظ ذہبی کی تعدیل خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

ابوابراتيم اساعيل بن يكي بن اساعيل بن عروبن سلم المزنى="عن جعفر بن ياس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال ياس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال له :ما تقول فى أبي حنيفة؟ فقال: سيدهم، قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث ، قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعًا ، قال: فزفر؟ قال: أحدهم قياسًا. " (تارتُ بغراد ٢٣١٨ ومند وضيف)

اس روایت کے راوی جعفر بن یاسین کے حالات نامعلوم ہیں۔اس کا شاگر دمجہ بن ابراہیم بن حبیش البغوی غیرموثق ہے،اس کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا: '' لم یکن بالقوی '' (المؤتلف المخلف ۱۸۹۲)

یمی جرح امیر ابونفرین ماکولائے اس راوی پرکی ہے۔(الا کمال mron) مین بیقول امام مزنی صاحب الشافعی سے ثابت ہی نہیں ہے۔

على بن عبد الله بن جعفر المديني = " قدم أبويوسف .....و كان صدوقًا. " إلخ (تاريخ) بنداد ٢٥٥/ وسنده شعيف)

اس کاراوی عبداللہ بن علی بن عبداللہ اللہ بن غیر موثق ومجہول الحال ہے، اس کا ذکر تاریخ بغداد (۱۰۱۹،۱۰ تا ۱۱۹۹) وسوالات حمز قالبہی (۳۲۳) میں بغیر کسی جرح وتوثیق کے موجود ہے۔ امام دارقطنی کا ایک قول اس راوی کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتا

ہے۔ (ویکھیے سوالات حمزہ الہمی: ۳۸۷ ونصب العماد فی تحقیق: الحن بن زیاد ص

خلاصدید کدیدراوی (مجیح بن ابرہیم) مجہول الحال ہے۔ ابن کرامہ سے مرادا گرمحد بن عثمان بن کرامہ نہیں تو معلوم نہیں یکون ہے؟

تنبید بلیغ: اگری تول امام وکیع رحمه الله سے فابت تسلیم کرلیا جائے تو پھر بھی ان کے دوسرے اقوال کی وجہ سے بیمنسوخ ہے۔ امام وکیع نے فرمایا: "نا أبو حنیفة أنه سمع عطاء ، إن كان سمعه" ممیں ابوصنیفہ نے بتایا كه اس نے عطاء سے سنا ہے، اگر اس نے عطاء ، ان كان سمعه" ممیں ابوصنیفہ نے بتایا كه اس نے عطاء سے سنا ہے، اگر اس نے سنا ہے تو! (الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ۱۳۹۸ وسند وصحح ، العلل الکیرللتر ندی ۱۲۲۳ وسند وصحح ، العلل الکیرللتر ندی ۱۲۲۳ وسند وصحح ، العالم الکیرللتر ندی ۱۲۲۳ وسند وصحح ، العالم الکیرللتر ندی ۱۲۲۳ وسند وصحح ، العالم الکیرللتر ندی ۱۲۹۳ و سند و العالم الکیرللتر ندی ۱۲۹۳ و سند وصحح ، العالم الکیرللتر ندی ۱۲۹۳ و سند و العالم الکیرللتر ندی ۱۲۹۳ و سند و العالم الکیرللتر ندی ۱۲۹۳ و سند و العالم الکیرلید و سند و العالم الکیرلید و سند و العالم الکیرلید و سند و سند و العالم الکیرلید و سند و سند

امام وكيع في فرمايا: "ولقد اجترأ أبو حنيفة حين قال: الإيمان قول بلا عمل" اوريقينا الوصنيف في برى جرأت كى جب بدكها كما يمان تول معمل تبين م

(الانتقاءلا بن عبدالبرص ١٣٨ وسنده صحيح)

امام وكيع في مايا: " وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث " جم في ابوحنيفه كودوسو حديثول كامخالف يايا ہے۔ مقَالاتْ عَالاتْ

( تاریخ بغداد ۲۰۷۲ اسنده صحح ، و من طریقه رواه این الجوزی فی امنتظم ۸رستامختصرا ، ورواه الساجی فی العلل کما فی الانتقاء ص ۱۵۱، نیز دیکھیے اتوال جرح ۹)

ان اقوال سے ظاہر ہے کہ بھی بن ابراہیم کا بیان کر دہ قول – اگر سیح کا بت ہوجائے تو منسوخ ہے۔

شعيب بن اسحاق بن عبد الرحلن الدشق = "أبي يوسف أن يأخذ على الأئمة
 وليس على الأئمة أن يأخذوا على أبي يوسف لعلمه بالآثار"

(الكامل لا بن عدى ٨٧٦٨ ١٨ وسنده ضعيف)

اس سند کے ایک نوی ہشام بن عمار تقداور سیح بخاری کے راوی بیں لیکن بیآخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے ، ابو حاتم الرازی نے کہا: "لما کبر تغیر و کلما دفع إليه قرأه و کلما لقن تلقن و کان قدیمًا أصح ، کان یقرأ من کتابه "

(الجرح والتعديل ٩٧٢٧)

صحیح بخاری میں اور اختلاط سے پہلے اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں لیکن جعفر بن احمد بن عاصم (اس روایت کے راوی) کے بارے میں کوئی حوالہ ایسانہیں ملا کہ اس کا ساع ہشام بن ممار سے قبل از اختلاط ہے لہذا ریسند ہشام بن ممار کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (۷) ابو بکر احمد بن الحسین البہق = و أبو يوسف ثقة إذا کان يروي عن ثقة

(السنن الكبرى ارسم ومعرفة السنن والآثارارا ٣٨١)

(٨) ابوعبدالله الحاكم = وثقه في المستدرك (١٣٩٥ ١٣٩٥)

(٩) الذين=حسن الحديث (تلخيص المتدرك الاس)

(١٠) محمد بن جربر الطبر ى=" كان أبو يوسف ..... فقيهًا عالمًا حافظًا "

(الانقاءلابن عبدالبرص ۱۷۱۱ء اس میں ابن عبدالبرکا استاداحد بن ثمر بن احمد؟ غیر شعین ہے داللہ اعلم) شعبیہ: امام دار قطنی کے قول کا ذکر آ گے اقوال جرح میں آ رہا ہے، ان شاء اللہ العزیز۔ ان اقوالِ تعدیل کے علاوہ کوئی صحیح السندیا حسن قول میرے علم میں نہیں ہے جس سے قاضی مقَالاتْ مَقَالاتْ

ابو یوسف کی تعدیل وتعریف ٹائبت ہوئی ہو۔واللہ اعلم یہاں بطورِ احتیاط چندسطریں خالی جھوڑ رہا ہوں تا کہ اگر کسی شخص کومحدثین کرام سے باسند صیحے وحسن قاضی ابو یوسف کی تعدیل وتوثیق ل جائے تو وہ یہاں اضافہ کرلے۔

.....

## جارحین اوران کی جرح

اب جارهین اوران کی جرح درج ذیل ہے:

(۱) کیلی بن معین=لا یکتب حدیثه ،اس (ابو یوسف) کی حدیث نه کهی جائے۔

(ا لكامل لا بن عدى ٨٦٢٨ وسنده صحيح وتاريخ بغداد ٢٥٨/ ١٨٨ علان هوعلى بن احمد بن سليمان ، ترجمته في سيراعلام النبلاع ٢١ر٦ ٩٩ وقول ابن يونس: '' وفي خلقه زعارة'' لا علاقة له بالحديث فيصوم ردود )

اس قول معلوم ہوا کہ بچی بن معین سے قریق والی روایات منسوخ ہیں۔واللہ اعلم (۲)عبداللہ بن المبارک المروزی = قبال: "إنبي الأكرو أن أجلس فسى مجلس یذ كر فیمه یعقوب" كها: میں ایس مجلس میں بیٹھنا مکروہ مجھتا ہوں جس مجلس میں یعقوب

(ابوبوسف) كا(احچها)ذكركياجائـ

( كتاب المعرفة والتاريخ للإ مام يعقوب بن سفيان الفاري ج عص ١٨٩ وسنده هي )

ایک آدمی نے امام عبداللہ بن مبارک رحمه الله سے مسئلہ بوچھا تو انھوں نے اسے مسئلہ بتایا، وہ آدمی بولا: ابو یوسف اس مسئلے میں آپ کے خالف ہیں تو ابن المبارک نے فرمایا:

"إن كنت صليت خلف أبي يوسف فانظر صلاتك "اگرتم فالبولوسف ك يجهي نماز ريدهي م ابولوسف ك يجهي نماز ريدهي ابن كاعاده كرلو-

( سمّاب الضعفاء للعقالي ١٨/٣ م وسنده يح الصمّم بن خلف ثقة وجرح الإساعيلي فيهمر دود )

عبدہ بن سلیمان المروزی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بید یکھا کہ ابن المبارک جب ابو یوسف

کاذکرکرتے تو اس کی دھجیاں اڑا دیتے ( یعنی شدید جرح کرتے ) اور ایک دن آپ نے اس ( ابو پوسف ) کے بارے بیں فرمایا: ان لوگوں میں سے کسی نے اپنے باپ کی جماع شدہ لونڈی ( یعنی سوتیلی مال ) سے عشق کیا بھراس نے ابو پوسف سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا: اس لونڈی کوسچانہ مجھو ( یعنی اس سے نکاح کرلو ) پس وہ آ دمی ابو پوسف کے لئے جھے مقرر کرنے لگایا بن المبارک اس ( ابو پوسف ) پر شدید جرح کرنے لگے۔

(الضعفاء للجقيلي ١٨٣٨م وسنده حسن)

(۳) عبرالله بن ادريس الكوفى = "كان .....وأبو يوسف فاسقًا من الفاسقين " اورابو يوسف فاسقول ميس سرايك فاسق تهار (الفعفا بلعقلى ١٨٠٠، ومند وصحح) عبدالله بن ادريس فرمات بيس:

"رأيت أبا يوسف والذي ذهب بنفسه بعد موته في المنام يصلى على غير القبلة وسمعت وكيعًا وسأله رجل عن مسألة فقال الرجل: إن أبا يوسف يقول: كذا وكذا، فحرك رأسه وقال: أما تتقى الله ، بأبي يوسف تحتج عندالله"

میں نے ابویوسف کواس کے مرنے کے بعد،خواب میں دیکھا وہ قبلہ کے بغیر دوسری طرف نماز پڑھ رہا تھا، اور (یکی بن محد بن سابق نے کہا) میں نے ایک آدمی کو دکتے سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ساتواس آدمی نے کہا: ابویوسف تو یہ یہ بات کہتے ہیں! وکتے نے (غصے سے) سر ہلاتے ہوئے کہا: کیا تواللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تواللہ کے سامنے ابویوسف سے جمت بکڑے گا؟

(الفعفا للعقليي ٣ (٣٣٣ وسند وصحح ، يحيل بن محمد بن سابق روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف: ثبية ) -

(٣) يزيد بن ہارون=" لا يحل الرواية عنه ، إنه كان يعطى أموال اليتامى مضاربة ويجعل الربح لنفسه "اس سروايت كرناحال نہيں ہے، ير (ابويوسف) يتيموں كے مال بطور مضاربت (تجارت ميں ) لگا تا اوراس كان فع خود كھاجاتا تھا۔

(الضعفاء للعقبلي ٣٨٠، ٣٨٠ وسنده صحيح ، تاريخ بغداد ٢٥٨/١٥٨ وسنده صحيح )

(۵) ما لک بن انس المدنی = ایک دفعہ ما لک بن انس مدینہ میں امیر المؤمنین ہارون (الرشید) کے پاس گئے ، وہاں ابو بوسف بھی تھے۔اس ( خلیفہ ) نے دو دفعہ کہا: اے ابوعبدالله (ما لک بن انس)! یہ قاضی ابو بوسف ہیں۔(امام ما لک نے فرمایا) میں نے کہا: گیاں اے امیر المؤمنین! اور میں نے (قاضی) ابو بوسف کی طرف دیکھا تک نہیں۔اس نے دویا تین دفعہ کہا۔ ابو بوسف بولا: اے ابوعبدالله! اس سئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا: اے قلان! اگر تو نے جھے دیکھا کہیں باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے کہا: اے قلان! اگر تو نے جھے دیکھا کہیں باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں آ کر مجھ سے (مسئلے) بوچھا۔(الفحقاء لعقلی سی اس وسندہ صحیح ،عبدالله بن احمد بن شہوریہ مشتم الحدیث داراتھا تھا ہوں کا میں میں الله المورود کی میں الله الله المورود کی میں الله بن احمد بن

معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک قاضی ابولیسف اہلِ باطل میں سے تھے۔واللہ اعلم (۲) سفیان الثوری الکونی =عبیداللہ بن موی فرماتے ہیں کہ سفیان توری کے سامنے ابولیسف اور (.....) کاذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "ومن هؤلاء شم و ماهؤلاء"، اور بیلوگ کون ہیں؟اور بیلوگ کیا ہیں؟ (کتاب المرفة والثاریخ ۱۲۲ کوئندہ کیے)

(2) سفیان بن عیدندالمی = سفیان بن عیدندایک مدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو یوسف ایک مدت تک مجھ سے اس مدیث کے بارے میں پوچھتار ہالیکن میں اسے اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا کہ اسے مدیث سنائی جائے ۔ ایک دن ہم (امیر المؤمنین) ہارون (الرشید) کے پاس تھے ، ابو یوسف نے اس سے کہا: اس کے پاس ایک اچھی (حسن) مدیث ہے ، آ ہاں سے پوچھیں ۔ پس خلیفہ نے پوچھا تو میں نے اسے مدیث سنا دی ، کی اس مدیث کو ابو یوسف نے گرالیا۔ (الفعفا للحقیلی سر ۱۳۳۳ وسند ہے )

(الآرخ الله محد بن اساعيل البخارى = توكوه لينى محدثين في السير كرديا بـ الرح البر ١٩٤٨)

تركه يحيى و عبدالوحمان ووكيع وغيرهم (الفنفاءالعفير:٣٢٥،وتخة الأقوياء ١٢٢٠٠)

مِقَالاتْ

(٩) وكيع بن الجراح = ويكهة جرح عبدالله بن ادريس (٣)

(١٠) ابوزرعة الرازى = ذكره في كتابه (كتاب الضعفاء:٢٥ ٢٥ م١٢ ج٢)

وقال: "يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الذي كان على القضاء يعنى صاحب أبي حنيفة"

معنيد ابوزرعن كها: وكان أبو يوسف جهميًا بين التجهم.

(النصف الآخر من كتاب الضعفاء والكذابين والمتر وكيين من رواة الحديث إبر ۵۷)

جبكة ارتُ بغدادين من كما بوزرع في كها: "وكان أبو يوسف سليمًا من التجهم" (١٢٩٥ من ١٥٩٥ ومند ويح

يدونو ل اقوال باجم متعارض مون كي وجه ما قط موسك مين والله اعلم (١١) ابوحاتم الرازى = يكتب حديثه وهو أحب إلى من الحسن اللؤلؤي.

(الجرح والتعديل ٩ ر٢٠٢)

ابن الى حاتم كنزديك بوقض صرف" يكتب من حديثه "بووه" لا يحتج بحديثه في حالية المحتربية والتحديل (١/١) يعن اس كى المحتربين المحربين المحتربين المحتربين بوتى السري المحتربين بوتى السري معلى حافظ فرجي فرمات بين:

" وقال أبو حاتم : يكتب حديثه مع أن قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق و لا هو بصيغة اهدار" ابوعاتم في الاعتدال ولا هو بصيغة اهدار" ابوعاتم في أبيان الاعتدال قول نه توصيغ توثيق ب اور نه صيغه ابطال (ليني شديد جرح) و يكفئ ميزان الاعتدال (٣٨٥٣ ترجمة الوليد بن كثر المرني)

حافظ ابن عدى فرمات ين وقول يحيى بن معين : يكتب حديثه ، معناه أنه فى جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه كا جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم " اوريكي بن معين كول : يكتب حديثه كا مطلب يه كم يراوى ان ضعيف راويول بين شامل بحن كى حديث كاص جاتى بهد مطلب يه محكم يراوى الن ضعيف راويول بين شامل بحن كى حديث كاص جاتى بهد الساحة في المائيم بن بارون الصعانى)

لینی ضعیف تو ہے اور متر وکنہیں ہے۔ یا درہے کہ اگر''یک تب حدیشہ ''سے پہلے یا بعد تو ثیق کہی ہوئی ہوتو و مشتنیٰ ہے یعنی وہاں تو ثیق سمجی جائے گی۔

(۱۲) احمر بن مبل = صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لاينبغي أن يروى عنه شي (الجرح والتعديل ٢٠١/٩ ومند المحج)

وأنا لاأحدث عنه (تاريخ بغذار ١٢٥٩ وسنده صحح)

"ثبيه: امام احمكا ايك قول ب: " وكان منصفًا في الحديث "

اوروه (ابو بوسف) حديث ميل منصف (ورميانه) تفا\_ (تاريخ بغداد١٢٠ برسنده صح)

لینی وه روایت مدیث مین آ و هے رائے پرتھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ " و کان یعقوب أبو یوسف متصفًا فی الحدیث" (تاریخ بغراد ۲ مراد ۱۲ وسنده صحح)

حافظ ابن حجرنے اسے ' کان أبو يوسف مضعفًا في الحديث " كالفاظ سے قُلَّ كياہے - (لمان الميز ان ١٢٦٥ اوالحديث حضرو: شاره ٢٥٠٥)

بيه تعارض ومختلف اقوال" لا أحدث عنه" اور " لاينبغى أن يروى عنه شي "كى رو سے منسوخ وسا قط الاحتجاج ہيں۔واللہ اعلم

(۱۳) شریک بن عبدالله القاضی = یجیٰ بن آ دم کہتے ہیں کہ ابو یوسف نے شریک کے سامنے گواہی دی تو ایسف نے شریک کے سامنے گواہی دی تو ایسف کی گواہی کورد کر دیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جوشخص نماز کوائیان میں سے نہ سمجھے کیا میں اس کی گواہی ردنہ کروں؟ (الضعفاللحقیلی ۴۳۱۷ دسندہ جھے)

معلوم ہوا کہ قاضی شریک الکوئی کے نزدیک قاضی ابو بوسف مردود الشہادت یعنی ساقط العدالت تھے۔علی بن جمر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم شریک کے پاس تھے تو انھوں نے فر مایا:
"من ذکر ھاھنا من أصحاب يعقوب فأحو جوه" (الفعنا للعقيل ٣٨٣٣٥ وسند هج) ليني اگر قاضی ابو يوسف کے ساتھيوں ہيں سے کوئی يہاں موجود ہے تو اسے باہر ذکال دو۔ قاضی شریک مختلف فيدراوی ہيں جمہور نے ان کی تو يتق کی ہے اگروہ ساع کی تصریح کریں قاضی شریک مختلف فيدراوی ہيں جمہور نے ان کی تو يتق کی ہے اگروہ ساع کی تصریح کریں

مِقَالاتْ

اورا ختلاط سے پہلے والی روایت ہوتو حسن الحدیث ہیں، دیکھے میری کتاب 'الفتح المبین فی حقیق طبقات المدلسین ' (۲۵۷، وهون المرتبة الثالثة في القول الرائح)

(١٣) الوحفص عمروبن على الفلاس= أبو يوسف صدوق كثير الغلط

(تاریخ بغداد۱۴ ار۲۷ وسنده هیچ)

(۱۵) ابو الحسن على بن عمر الدارقطنى =آب نے قاضى ابو بوسف كے بارے ميس فرمايا: "أعور بين عميان "اندهول ميس كانا ـ (۲۱ رئي بغداد ۱۲۲ دسنده ميح)

هو أقوى من محمد بن الحسن (سوالات الرقاني: ۵۲۷) يعن محمد بن الحسن كل بنسبت قاضى ابو يوسف زياده قوى بـــــ

شنبیه: دارقطنی کے قول''اندھوں میں کانا'' ہے مسلوم ہوا کہ محد بن الحسن الشیبانی ان کے نزد میک اندھا تھا، نیز دیکھئے الحدیث:شارہ یص ۱۲،۱۹

(١٦) ابراتيم بن يعقوب الجوز جانى =أسد بن عمرو و أبو يوسف و محمد بن الحسن واللؤلوي قد فوغ الله منهم (احوال الرجال ٤٧٠٥ ١٥ ١٩٩٢٩)

(۱۷) سعید بن منصور = سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابو یوسف دسے کہا: ایک آ دمی نے مبحد کرفد (عرنہ والے جھے) ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھی، پھرامام کے (مزدلفہ کی طرف ) واپس ہونے تک وہیں رکا رہا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابو یوسف نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آ دمی نے (تعجب ہے) کہا: سبحان اللہ! ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص عرف سے واپس لوٹ آئے تو اس کا جی نہیں ہوتا ، مبحد عرف تو وادی عرف کے درمیان ہے مرف سے واپس لوٹ آئے تو اس کا جی تھیں ہوتا ، مبحد عرف تو وادی عرف کے درمیان ہے (اب جد بیلتو سیع کے بعد عرفات کا کچھ حصہ بھی اس مبحد میں شامل کر دیا گیا ہے) ابو یوسف نے کہا: علامتیں (احکام) آپ جانے ہیں اور فقہ ہم جانے ہیں۔ وہ آدمی بولا: جب آپ اصل بی نہیں جانے تو فقیہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟

( کتاب المعرفة والتاریخ ۱۷۰۹ دسنده سیح ، دتاریخ بنداد (۱۲ ۱۸ ۲۵ دسنده سیح ) البوجعفر العقبلی = آپ نے قاضی ابو یوسف کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے جروح نقل (۱۸) کی بیں۔ و کیکھئے جہم سر ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۸

(۱۸) محر بن سعد= "و كان يعرف بالحفظ للحديث سنتم لزم أبا حنيفة النعمان بن ثابت فتفقه و غلب عليه الرأي و جفا الحديث " وه حفظ عديث كساته معروف تقاسس چراس نے ابو حنیف نعمان بن ثابت كى شاگردى كى توفقه كيماوراس بر ماته ظام كيا ـ (طبقات ابن سعد عرب ۳۳) رائے غالب آگئ اوراس نے حدیث كے ساته ظلم كيا ـ (طبقات ابن سعد عرب ۳۳) (۲۰) الذہبى (۱) = ذكر ه في ديوان الضعفاء و الممتر و كين (۲۷۲۲ سـ ۲۲۲۲)

تنبیه ذہبی نے دیوان الضعفاء میں ابو پوسٹ کا کوئی دفاع نہیں کیا۔ جبکہ تلخیص المت درک میں اسے' دھسن الحدیث' کہاہے۔ بیدونوں تحقیقات باہم متعارض ہوکر ساقط ہو کئیں۔ قاضی ابو پوسف پر امام ابو حذیفہ کی جرح

امام الوصنيف تعمان بن ثابت رحمه الله في قاضى الويوسف سے كها: "إنكم تكتبون فى كتابنا ما لا نقوله "تم جمارى كتاب من ده باتيں لكتے بوجو بمن بيس كہتے -

(الجرح والتعديل ١٠١٥ وسنده صحيح).

ایک روایت پیس آیا ہے کہ امام ابوطنیف نے فرمایا: "ألا تعجبون من یعقوب ، یقول علی مالا أقول " کیاتم یعقوب (ابویوسف) پرتجب نہیں کرتے؟!وہ میرے بارے میں ایک با تیں کہتا ہے جو میں نہیں کہتا۔ (التاریخ العفر/الاوسولا بخاری ۲۱۰،۲۰۹ وسندہ حن ) معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگر دقاضی ابولوسف کو کذاب بجھے تھے۔ امام سلم بن الحباح النیسا بوری مصاحب السحیح فرماتے ہیں: "أبو یوسف یعقوب بن ابواھیم من أهل الوأي ، القاضی سمع الشیبانی "( کتاب التی والا اماقی سماعی الشیبانی " ( کتاب التی والا اماقی سماعی خلاصة التحقیق : اس تمام تحقیق کا خلاصہ بہ ہے کہ قاضی ابولوسف روایت حدیث میں ضعیف ہے کیونکہ جمہور محدثین نے اسے ضعیف وجروح قرار دیا ہے۔

مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِي عَالِي عَلَيْ عِلْمُ عَالِي عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ ع

## قاضى ابويوسف كى طرف منسوب كتابين

قاضى ابو يوسف سے درج ذيل كتابيں منسوب ہيں:

(١) كتاب الآ خارمطبوع دار الكتب العلمية بيروت، لبنان

(بتعليق الى الوفاء الا فغانى - احد الضعفاء والمتر وكين في القرن الرابع عشر البحري)

سي كتاب" يوسف بن أبي يوسف عن أبيه "كى سند مطبوع بـ و كيه الصا)

يوسف بن ابي يوسف الفقيه كاذكر يغير كمى جرح وتعديل كه درج ذيل كتابول مين موجود بـ:

تاريخ بغداد (١٩٧/١٩٣ تـ ٤٠٢٥) طبقات ابن سعد (١/٣٣٤) الجرح والتعديل (١٣٣٨)

تاريخ الاسلام للذهبي (٢٨٨/١٣) اورالجوابر المصيد لعبدالقادر القرفتي (٢٣٥،٢٣٨)

لهذا شيخص مجهول الحال بـ وقاضى محمد بن خلف بن حيان منسوب كتاب" اخبار القصاة"

مين كلها بواب:

" أخبرني إبراهيم بن عثمان قال: حدثني عبدالله بن عبدالكريم أبو عبدالله الحواري قال: كان يوسف بن أبى يوسف عفيفًا مأمونًا صدوقًا....." إلخ

ابراہیم بن (ابی )عثان اور عبداللہ بن عبدالکریم دونوں بلحاظ جرح و تعدیل نامعلوم ہیں۔ البذابیتویش مردود ہے۔ کتاب الآثار کے مطبوعہ نیخ میں پوسف بن ابی پوسف سے نیچسندغائب ہے۔ (جسس ۲۵۷،۲۵۲)

متیجہ: قاضی ابو یوسف سے کتاب الآثار باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔قاضی ابو یوسف سے ایک اور غیر موتق ) نے ایک سند فٹ کر ایک اور غیر موتق ) نے ایک سند فٹ کر رکھی ہے۔ دیکھتے جامع المسانید (ار24) اس میں ابوعر و بہ کی طرف منسوب داداعمر و بن ابی عمر و نامعلوم ہے، اور باتی سند میں بھی نظر ہے۔

(۲) كتاب الردعلى سيرالاوزاعي

(مطبوع اذارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي لأصحابها الديو بنديين المتر وكمين، ويتعليق الي الوفاء!! )

اس کتاب کی کوئی سند ندکورنہیں ہے۔ ہندوستان سے اس کا ایک بے سندمجہول نسخہ لے کرشائع کردیا گیا ہے۔

(و يصح الروطى برالاوزاع ص تال: نادر جدًا لا يوجد كه فيما نعلم إلا نسخة واحدة في الهند)

متیجه: بیکتاب قاضی ابو یوسف سے ثابت نہیں ہے۔

(٣) كَنَابِ الخراج (مطبوع المطبعة التلفيد ومكتبها ،القابره ،مصرطع بنجم ،١٣٩٦هـ)

اس کتاب کی بھی کوئی سند ندکورنہیں ہے۔تا ہم بیقاضی ابو یوسف سے منسوب مشہور کتاب ہے۔واللہ اعلم

قاضى ابويوسف كيعض اقوال

اب آخريس قاضى ابويوسف كے بعض اقوال پيشِ خدمت ہيں۔

ا: قاضى ابو يوحف نے كہا: "أول من قال: القرآن محلوق أبو حنيفة - يويد
 بالكوفة "كوفه ميں ،سب سے بہلے ابو حنيف نے قرآن كوئلوں كہا۔

(المجر وهين لابن حبان ۲۵،۲۴۶ وسند وحسن السنة لعبدالله بن أحمد ۲۳۷، وتاريخ يغداد ۳۸۵/۲۸)

۲: قاضى ابو یوسف نے کہا: "کان أبو حنیفة یرى السیف " ابوحنیف (مسلمانوں میں ایک دوسرے کو مارنے کے لئے) تلوار چلانے کے قائل تھے۔ (یعنی حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز سجھتے تھے) حسن بن موی الاشیب نے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے یوچھا: کیا آ ہے بھی اس کے قائل ہیں؟ انھوں نے کہا: معاذ اللہ۔

(كتاب النة لغبدالله بن احمه:۲۳۴ وسنده صحح)

۳: قاضی ابو یوسف نے کہا: "بخواسان صنفان ما علی ظهر الأرض أشر منهما . الجه مية و المقاتلية " خراسان ميں دوگروه ايے ہيں جن سے زياده شرير گروه روئے زمين پرکوئی نہيں ہے: جميه (جم بن صفوان کے پيروکار) اور مقاتليه (مقاتل بن سليمان کذاب کے پيروکار)

( كتاب المنة لعبدالله بن احمه: ١٣ اوسنده صحح ، أخبار القصاة المنسوب إلى محمد بن خلف بن حيان ٢٥٨ ١ وسند صحح )

### س: قاضى ابولوسف نے كها:

#### ۵: قاضی ابو یوسف نے کہا:

" یا قوم آرید وا بفعلکم الله، فإنی لم أجلس مجلسًا قط أنوی فیه أن أتواضع إلا لم أقم حتی أعلوهم ولم أجلس مجلسًا قط أنوی فیه أن أعلوهم إلا لم أقم حتی افتضح "اتوم! این افعال سے الله كارضا مندى طلب كرو، پس به شك میں جس مجلس میں تواضع (عاجزی) كی نیت بی بی الله ول تو میں سب پر غالب آیا ہول اور میں جس مجلس میں بلند ہونے كی نیت مياته مير الله مول تو مير ميں الله ول كی نیت كے ساتھ بی الله ول تو مير الله ونا پر ونا پر الله ونا پر اله ونا پر الله ونا پر اله

آخر میں قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ عدل وانصاف کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ،غیر جانب دار تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ قاضی ابو پوسف روایت ِ حدیث میں جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں لہذاان کی روایت وگواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

جن حقی ودیوبندی و بریلوی حضرات کواس تحقیق سے اختلاف ہے وہ ''الحدیث حضر و'' کے منج شخقیق کومدِ نظر رکھ کراس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ ''الحدیث' کے صفحات جوابی تحقیق کے لئے حاضر ہیں بشرطیکہ ہر دلیل باحوالہ اور باسند صحیح وحسن لذاتہ ہو۔ یا درہے کہ محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی (الحدیث: مص ااتا ۲۰) والی تحقیق کا ابھی تک کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۸رئیج الثانی ۱۳۲۲ھ) 549

مقالات

## ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ اورحق كوچھپاؤاور (اس حال میں اور حق کو چھپاؤاور (اس حال میں كه) تم جانتے ہو۔ (القره:٣٢)

#### اورفر مایا:

﴿ وَمَا يَتَبِعُ اكْفَرُ هُمُ إِلاَّ ظَنَّا طِ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِي شَيْئًا ﴾ اوران میں سے اکثر لوگ صرف گمان پرچل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ (یونی:۳۱)

## نيز فرمايا:

﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُنْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾ تاكه في كاحق مونا اور باطل كا باطل مونا ثابت كرد الرجه مجرم لوگ نا پهند مى كريں ۔ (انفال: ٨)

# لمسيحي مذهب ميں خدا كانصور

مسیحی (حضرات) کا بیدوی کے کہ ' بائیل: کتاب مقدس یعنی پرانااور نیا'' عہد نامہ''
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اوراس میں تمام مندرجہ کتابیں آسانی وہی کے ذریعے ہے کھی گئی ہیں۔
عہد نامہ قدیم ہو یا جدید، بائیل کی ہر بات حق ، چی اورضیح ہے۔''مسیحی''علاء''اورعوام اس
بائیل میں کسی قتم کی تحریف، تبدیلی غلطی یا تصادات تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ اسی میں
کوشاں ہیں کہ تمام لوگ اس بائیل کو خدا (اللہ تعالیٰ) کا کلام تسلیم کرکے پولس کے دین
مسیحیت میں داخل ہوجا کمیں۔

راقم الحروف کا پولس کو مانے والے مسیحیوں کے اپنے مذہبی سکول: زیڈ بی آئی
انگ (پاکتان) میں ایک مناظرہ ہوا تھا جس میں اُن کے مناظر برکت مسیح نے دلائل سے
مجور ہوکر بیشلیم کرلیا تھا کہ بائبل میں تناقض وتعارض موجود ہے۔اس کے بعد برکت مسیح
صاحب نے مناظرے سے انکار کر دیا اور اپنے فمہبی سکول میں ہمیں ببیٹا چھوڑ کر اپنے
پیروکاروں کے ساتھ داو فرار اختیار کی۔والحمدللہ

یا در ہے کہ قر آن مجید جس تو رات اورانجیل کی تصدیق کرتا ہے،اس سے مراو مروجہ سیحی بائبل نہیں بلکہ وہ تو رات اورانجیل ہے جواللہ تعالیٰ نے موٹی عَالِیَلا اورعیسیٰ عَالِیَلا ) پرنا زل فرما کیں۔ بائبل میں موجود تو رات وانجیل اور دوسری کتابیں محرف شدہ اور تبدیل شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :﴿ یُحَوِّ فُوْنَ الْکَلِمْ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ﴾ کتاب اللہ کے کلمات کوان کے موقع وکل سے بدل دیتے ہیں۔

(سورة المائدة ١٣٠ تيسير القرآن جاص ٩٩ مترجم مولاناعبد الرحمن كيلاني رحسالله)

نینی یمودی احبار وربیان کتاب الله می تحریف کرتے ہیں۔

ابل اسلام کے مشہور تقد وجلیل القدر مفسرِ قرآن امام ابن جربر طبری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۰) اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں: "فیبدلونه ویکتبون بایدیهم غیر الذي انزله الله " پس وہ اسے بدل دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے (اس میں) وہ لکھتے ہیں جسے اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ (تشیر طبری، جامح البیانج ۲ ص۱۰۰)

رسول الله مثلاثينيم کے چچا زاد اورجلیل القدرمفسرِ قر آن صحابی سیدناعبد الله بن عباس ڈکاٹھئنا فرماتے ہیں:

"وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلواكتاب الله وغيرّوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا:هو من عند الله" إلخ

اور یقینا شمصیں بتایا گیا ہے کہ بے شک اہل کتاب نے کتاب اللہ کو بدل دیا ،اس میں تغیر کردیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا: یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

(صحیح البخاری ارم ۱۰۹ سر ۲۰۰۷)

ارشادبارى تعالى ہے:

﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَىَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللّ

اوروہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہےاوروہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ بیرجانتے ہیں۔ (آل عمران:۵۸)

اس تمہید کے بعد پولی مسیحیوں (عرف عوام میں: عیسائیوں) سے ان کے اپنے خدا کے بارے میں عقائد ونظریات پیش خدمت ہیں:

(۱) خدانے کھانا کھایا

بائبل میں لکھا ہواہے:

''خداوندممر کے کے بلؤطوں میں اُسے نظر آیا اوروہ دن کوگری کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔اوراُس نے اپنی آئکھیں اُٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد

أسكسا منے كھڑے ہیں۔وہ أن كود كيھ كر خيمہ كے دروازہ ہے أن سے مِلنے كو دوڑ ااورز مين تک جُھا ۔ اور کہنے لگا کہ آے میرے خداوندا گر جھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادِم کے پاس سے بلے نہ جائیں۔ بلکہ تھوڑ اسا پانی لایاجائے اور آپ اپنے یا وال دھوکر اُس درخت کے نیچے آرام کریں ۔ میں کچھروٹی لاتا ہوں ۔ آپ تازہ دم ہو جا کیں ۔ تب آ کے برھیں کونکہ آپ ای لئے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ اُنہوں نے کہا جیسا کُو نے کہا ہے ویا ہی کر۔اورابرہام ڈیرے میں سارہ کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پانہ باريك آنا جلد لے اور أے گوندھ كر بھلكے بنا۔ اور ابر بام كلّه كى طرف دوڑ ااور ايك مونا تازہ بچھڑا لاکرایک جوان کو دیا اور اُس نے جلدی جلدی اُسے تیار کیا۔ پھراُس نے ملھن اور دُودھادراُس چھڑے کوجواُس نے پکوایا تھالیکراُن کے سامنے رکھااور آپ اُن کے پاس درخت کے پنچے کھڑار ہااوراُنہوں نے کھایا۔ پھراُنہوں نے اُس سے بوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اُس نے کہاوہ ڈیرے میں ہے۔ تب اُس نے کہامیں پھرموسم بہار میں تیرے پاس آؤ نگا اور د کھے تیری ہوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اُسکے چکھے ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارہ وہاں سے سُن ربی تھی۔اورابر ہام اورسارہ ضعیف اور بردی مُر کے تھے اورسارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جوعورتوں کی ہوتی ہے۔تب سارہ نے اپنے دِل میں بنس کر کہا کیا اِس قدر مُر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شاد مانی ہوسکتی ہے حالائکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟۔ وبھر خُداوندنے ابر ہام ہے کہا کہ سارہ کیوں سے کہکر ہٹمی کہ کیا میرے جواکیی بُڑھیا ہوگئی ہُوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیاخُد اوند کے نز دیک کوئی بات مُشکل ہے؟ موسم بہار میں مُعیّن وقت پرئیں تیرے ماں پھرآؤ نگا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ اِ نکار کر گئی کیمیں نہیں بنسى كيونكه وه دُرتى تقى \_ يرأس نے كہانبيں تُوضرور بنسى تقى \_

تب دہ مرد وہاں سے اُسٹھ اور اُنہوں نے سدوم کا رُخ کیا اور ابرہام اُکورُخصت کرنے کو اُسٹ کے ساتھ ہولیا۔اورخُد اوندنے کہا کہ جو گچھ میں کرنے کو ہُوں کیا اُسے ابرہام سے پوشیدہ رکھوں؟۔ابرہام سے تو یقینا ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زبین کی

مقالات عالات

سب قومیں اُسکے وسیلہ سے برکت پائینگی۔ کیونکہ میں جانتا ہُوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کوجواُ سکے پیچھے رہ جا کینگے دصیت کر لگا کہوہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کرعدل اور انساف کریں تا کہ جو بچھ خُداوندنے آبرہام کے حق میں فرمایا ہے اُسے پورا کرے۔ پھر خُد اوند نے فر مایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور اُنکا جُرم نہایت شکین ہو گیا ہے۔ اسلخ میں اب جاکر دیکھونگا کہ کیا اُنہوں نے سراسر قبیا ہی کیا ہے جبیسا شور میرے کان تك پہنچا ہے اور اگرنہیں كيا تو ميں معلوم كركو نگا۔ سووہ مردو ہاں سے مُڑے اور سدوم كى طرف علے ير آبر مام خُداوند كے حضور كھڑا ہى رہا۔ تب آبر مام نے نز ديك جاكر كہا كيا تُو نیک وبد کے ساتھ ہلاک کریگا؟۔ شایدائس شہر میں بچاس راستباز ہوں۔ کیا تُو اُسے ہلاک كريگاادرأن بچإس راستبازول كى خاطر جوأس ميں ہوں أس مقام كونه چھوڑ يگا؟ \_ايباكرنا تجھے بنید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بدکے برابر ہوجا کیں۔ یہ جھے ہے بعید ہے۔ کیا تمام وُنیا کا اِنصاف کرنے والا اِنصاف نہ کریگا؟۔ اور خداوندنے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر بچاس راستباز مبلیں تو میں اُنکی خاطر اُس مقام کو جھوڑ وُونْكًا- " (مسيحى: كتاب مقدس بائل يعنى برانا اورياعبد نامدص ابيدائش باب ١٨ افقره: ٣٦١٦ ،شاكع كروه: بأئيل سوسائثي ، اناركلي لا مور)

اس عبارت سے (دوباتیں) معلوم ہو کیں:

ا: خدااور فرشتوں نے کھانا کھایا۔

۲: خدا کویه معلوم نهیں تھا کہ سدوم اور عمورہ والے (قوم لوط) عثمین جرم کرتے تھے لہذا خدا
 اصل بات معلوم کرنے (لیمن تحقیق) کے لئے وہاں خود جارہا تھا۔
 (۲) لیحقوب علیہ السلام اور خود اسے کشتی

بالبل ميں لکھا ہواہے:

''اوراُسی رات اُٹھا درا بنی دونوں ہو یوں دونوں کو نڈیوں اور گیارہ بیٹوں کولیکر اُن کو بیوتن کے گھاٹ سے پاراُ تا را۔اوراُن کولیکرندی پار کرایا اورا پناسب کچھ یا رہیج دیا۔اور یعقوب آکیلارہ گیااور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اُس سے گشتی اُر تارہا۔ جب اُس نے دیکھا کہ وہ اُس پر غالب نہیں ہوتا تو اُسکی ران کوائدر کی طرف سے چھوااور یعقوب کی ران کی نس اُسکے ساتھ گشتی کرنے میں چڑھ گئ۔ اور اُس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو کُھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دُونگا۔ تب اُس سے پہ چھا کہ تیرانام کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا یعقوب ۔اُس نے کہا کہ تیرانام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اِس اُسک ہوگا کہ ویا اور قالب بلکہ اِس اُسک ہوگا کہ ویک فرااور آ دمیوں کے ساتھ زور آ زمائی کی اور غالب بوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب

اُس نے کہا کہ نو میرانام کیوں پُو چھتا ہے؟ اوراُس نے اُسے وہاں برکت دی۔
اور بعقوب نے اُس جگہ کانام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کورُ و برو دیکھا تو
جھی میری جان بیکی رہی ۔ اور جب وہ فنی ایل سے گذر رہا تھا تو آفا ب طلوع ہوا
اور وہ اپنی ران سے ننگر ا تا تھا۔ اِسی سبب سے بنی اِسرائیل اُس نِس کو جوران میں
اندری طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اُس شخص نے یعقوب کی ران کی نس
کوجوا ندر کی طرف سے جڑھ گئی چھو دیا تھا۔'

(بائل ص ۳۲ پیدائش باب۳۳ فقره: ۳۲۲۲۳)

عبدنام قديم مين يعقوب عليلاك بارے مين كها مواہد:

''اُس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی تو انائی کے ایام میں خداسے کشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے شتی لڑا اور غالب آیا۔ اُس نے روکر مناجات کی'' کشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے شتی لڑا اور غالب آیا۔ اُس نے روکر مناجات کی'' (۲۰۳۰)

ان دونوں حوالوں سے پانچے ہا تیں فلا ہر ہیں: ۱: یعقوب مَالیَّلِا نے (معاذ اللہ) خداسے مُثنی کی۔

٢: خداأس يفالب آيا

m: لیقوب عالبیلا نے ایک فرشتے ہے بھی گشتی کی۔

العقوب عليبًا فرشة برغالب آئـــ

مسحیوں کا خداعلم غیب نہیں جانتا۔

(m) مسيحيول كنزديك خداكى بوقوفى

(۱)مسيحيول كے پيشوالوكس نے لكھاہے:

" کیونکہ خداکی بے دقوفی آ دمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خداکی کروری آ دمیوں کے زورسے زیادہ زور آ وربے"

(عهدنامه بيص١٥٨ كرنتيول كام بإسكابها خط باب افقره:٢٥)

بونانی انجیل میں کھا ہوا ہے:

25 ότι το μωρον

τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

و (عان الله المعنى اسى يوناني المجيل كي أخريس foolish لكها بواب (عالم ١١٩) θεοῦ ك

ترجمه God ہے۔ (مم۸۳)

متنبیہ: مسیحیوں کے کیتھولک فرقے کی بائبل' کام مقدس کا عہدعتیق وجدید''میں مٰدکور فقرے کا غلط ترجمہ کرکے بنیج حاشیے میں تح یف کردی گئی ہے۔

(د مکھے جدید ص ۱۲ أثر نتول كے نام: اباب افقرہ: ۲۵)

تبصره: ندکوره بالاحوالے میں پولس نے اپنے خداسے بے وقوفی کومنسوب کیاہے، جو کہ ہر لحاظ سے باطل بلکہ کا ئنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔

(۴) مسيحيون كاخدااور شيطان

بائبل میں اکھا ہواہے:

''اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑ کا اور اس نے داد د کے دل کوان کے

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

خلاف بيكهه كرا بهارا كه جاكراسرائيل ادريبوداه كوكن "

(بائبل ٢٢٣ ، سموئيل: ٢ باب ٢٣ فقره: ١)

جب كەدوسرى جگەلكھا ہواہے:

"اورشیطان نے اسرائیل کےخلاف اُٹھ کرداؤدکوا بھارا کہ اسرائیل کاشار کرے"
(بائل ۱۳۳۸، تواریخ:۱۰باب، منقرہ:۱۰)

(۵) خدا کی شکست

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اور خدا وندیہوداہ کے ساتھ تھا۔ سوائس نے کو ہتا نیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نکال سکا کیونکہ اُن کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔''

(ص٢٢٩، تضاة باب القره: ١٩)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ یہود ونصار کی کے نز دیک (معاذ اللہ) خدالوہے کے رتھوں والے، وادی کے باشندوں کو فکست نیدے سکا۔

ایک دوسراعجیب وغریب حواله پڑھ لیں، بائبل 'فرماتی''ہے:

'' کیونکہ رب الافواج إسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کہ وُختر بابل کھلیہان کی مانند ہے جبائے روند نے کاوقت آئے۔ تھوڑی دیر ہے کہ اسکی کٹائی کاوقت آئی پیخی گا۔ شاہ بابل نبو کدر ضر نے مجھے کھالیا۔ اس نے مجھے شکست دی ہے۔ اس نے مجھے خالی برتن کی مانند کر دیا۔ اڑ دھاکی مانندہ مجھے نگل گیا۔ اُس نے اپٹے پیٹ کومیری نعمتوں سے بھرلیا۔ اس نے مجھے نکال دیا'' (بائل ص ۲۹ سرمیاه باب ۵ فقره ، ۳۳،۳۳)

(۲) خدا کا آرام کرنا بائبل میں کھاہواہے:

''میزے اور بنی اسرائیل کے درمیان میہ ہمیشہ کے لئے ایک نشان رہیگا اسلے کہ چیدن میں خدا وندنے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آ رام کر کے تازہ

وم جوا " (ص٨٨خروج باب١٦ نقره:١٤)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہودونصاریٰ کے نز دیک (معاذ اللہ) خدا تھک گیا تھا۔ (۷) خدا کا افسوس

بائبل میں اکھا ہواہے:

'' تب خداوند کا کلام سموئیل کو بہنچا کہ: مجھے افسوں ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہوئے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہوئے کہ جونے کم میں کے میرے کم نہیں مانے'' (ص ۲۷٬۱۲۲ موئیل باب ۱۵ نقرہ:۱۱۱۱)

(٨) خدا كانظامونااورگيدڙون كي طرح چلانا

بائبل میں لکھا ہواہے:

"سامريداورير شليم كى بابت خدا وندكا كلام جوشابان يبودا ، يوتام وآخر ورحوقياه کے ایام میں میکاہ مورثتی پر رویا میں نازِل ہوا۔ آے سب لوگوسنو! اے زمین اور اُس کی معموری کان لگاؤ! اور خداوند خدامان خداونداینے مقدس مسکن ہے تم پر گواہی دے۔ کیونکہ دیکھ خداوندایے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہوکرزمین کے اُوٹیچے مقاموں کو پایمال کریگا۔اور پہاڑ اسکے پنچے پگھل جا کینگے اور وادیاں یھٹ جائینگی جیسے موسم آگ سے بگھل جا تا اور پانی کراڑے پرسے بہہ جا تا ہے۔ میسب یعقوب کی خطاادراسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا متیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا كياب؟ كياسامرينيس؟ اوريبوداه كاونج مقام كيابين؟ كيابروشليمنبين؟ اسلئے میں سامر ہیر کو کھیت کے تو دے کی مانند اور تا کتان لگانے کی جگہ کی مانند بنا وُ نگا اور میں اُسکے پھروں کو وادی میں ڈ صلکا وُ نگا اور اُسکی بُدیا دا کھاڑ دُو نگا۔اور اسکی سب کھودی ہوئی مورتیں چور چورکی جائینگی اور جو پچھائس نے اُجرت میں پایا آگ سے جلایا جائیگا اور میں اسکے سب بنوں کوتو ڑ ڈالونگا کیونکہ اس نے بیسب م کی اجرت سے پیدا کیا ہے اوروہ پھر کسی کی اجرت ہو جائے گا۔اسلنے میں

ماتم ونوحه کرونگا میں نگااور برہند ہو کر مھر و نگا میں گیدر وں کی طرح چلاؤ نگااور مشتر مرغوں کی ماندغم کرؤ نگا کے یونکہا سکا زخم لا علاج ہے۔ وہ یہوداہ تک بھی آیا۔وہ جبر الوگوں کے بھائک تک بلکہ بروشلیم تک بہنچا۔''

(ش ۸۲۸،۸۲۸ میکاه باب انقره:۱،۹)

معلوم ہوا کہ سیجیوں کا خدانگا اور بر ہند ہو کر پھرتا ، گیدڑوں کی طرح چلاتا اور شتر مرغوں کی ماننڈ غم کرتا ہے۔(معاذ اللہ) (۹) خدا کاغم

بائبل میں لکھا ہواہے:

'' خداوند زمین پرانسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔اور خداوند می کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا رُوے زمین پر سے مٹاڈالوزگا۔انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جانداراور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگرنوح خداوندکی نظر میں مقبول ہوا''

(ص ۹ پیدائش باب ۲ فقره: ۸،۲)

ملول کامطلب ہے''اداس، رنجیدہ عملین'' (نیروز اللغات اردوجامع ص ۱۲۸۵) معلوم ہوا کمسیحیوں کا خدااداس، رنجیدہ اورمملین ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ)

(۱۰) مسیحی خدا کے نتھنوں سے دھواں؟ '

بائبل میں سیحی خداکے بارے میں لکھا ہواہے:

''اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکلتی ہیں ،اور آگ کی چنگاریاں اڑاتی ہیں۔اُسکے نتھنوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈ سے سے ۔اس کا سانس کوئلوں کود ہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں''

لاص ١٥٢٨،٥٢٤ أيوب باب الم فقره: ١٩ تا٢)

ان دس حوالوں ہے معلوم ہوا کہ میچی (عیسائی) حضرات کی تصنیف کر دہ بائبل، جے

وہ خدا کا کلام اور آسانی کتاب بیجھتے ہیں،خدا (اللہ تعالیٰ) کی گتا نیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لہذا مروجہ بائبل نہ تو آسانی والہامی کتاب ہے اور نہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اللہ کے کلام تو رات اور انجیل کوان لوگوں کے اسلاف نے تحریف کر کے بدل دیا ہے، ایک انجیل کی چار انجیلیں بنا دی ہیں ۔ تو رات جومویٰ عَالِیَلِا پر نازل ہوئی تھی اُس میں ان لوگوں نے تحریف کر کے پہلے دیا ہے:

''لیں خداوند کے بندہ موی نے خداوند کے کیے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی۔اوراس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل وفن کیا پرآج تک کسی آدمی کو اُسکی قبر معلوم نہیں اور موی اپنی وفات کے وقت ایک سوہیں برس کا تھا اور نہ آو اُسکی آئے دھندلانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' موہیں برس کا تھا اور نہ آو اُسکی آئے دھندلانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' دیک برس برس کا تھا اور نہ آو اُسکی آئے دھندلانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' دیکا میں برس کا تھا اور نہ آو اُسکی آئے دھندلانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' دیکا میں برس کا تھا اور نہ آسکی اُسکی اُسکی کے دور کہ اُس کے دور کہ کا تھا کہ دور کہ کیا کہ کا تھا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

یکیسی تورات ہے جس میں موئی غالید ایک وفات پا جانے کا قصہ کھا ہوا ہے اور یہ بھی کھا ہوا ہے اور یہ بھی کھا ہوا ہے کہ '' آج تک کسی آ دمی کو اُس کی قبر معلوم نہیں'' کیا یہ بائبل اللہ کا کلام ہے جو اُس نے موئی غالید اور عیسائیوں کی محرف شدہ تورات و انجیل اور بائبل ہے جسے یہ لوگ آسانی والہامی کتاب منوانے کے لئے پوری طاقت اور متدی سے دن رات کوشاں ہیں۔

## آلِ تقاید کی تحریفات اورا کا ذیب [ دُاکٹرابوجابرعبداللددامانوی کی کتاب''تحریفالنصوص'' کامقدمہ]

الحما لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد: ارثادِ بارى تعالى ب

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُوْ مِنُونَ بِالْتِ اللَّهِ عَوَا ُولَيْكَ هُمُ الْكَلِدِبُونَ ﴾ صرف واي لوگ جموك الله عن الله

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ فَيْمِ فِي مِنْ إِيَّاكُمْ وَالْكَلِّدِبَ ))

اورتم سب جھوٹ سے بچو۔ (میحمسلم:۱۰۵د/۲۲۰۷)

ایک طویل صدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اَیْتُ نِیْمَ کہ ایک حُف کہ ایک حُف کہ ایک حُف کی باچھیں چیری جارہی ہیں۔ بیعذاب اس لیے ہور ہاتھا کہ وہ خض جھوٹ بولتا تھا۔

کی باچھیں چیری جارہی ہیں۔ بیعذاب اس لیے ہور ہاتھا کہ وہ خض جھوٹ بولتا تھا۔

(دیمے کی ابنواری ۱۳۸۱)

ان واضح دلائل کے باوجود بہت ہے لوگ دن رات مسلسل جھوٹ بولتے ، اکا ذیب وافتر اءات گھڑتے ، سیاہ کوسفید اور سفید کوسیاہ ٹابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں حالانکہ حجوث بولنا یا بہت ن گھڑ ناانتہائی بُرا کا م اور ندموم حرکت ہے۔

یادر ہے کہ حافظ قرآن کا تلاوت میں بھول جانا ، نادانستہ زبان وقلم سے کسی خلاف واقعہ یا نادانستہ زبان وقلم سے کسی خلاف واقعہ یا غلط بات کا وقوع ، بھول چوک ، کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیاں جھوٹ کے دُمرے میں نہیں آتیں بلکہ جھوٹ اُسے کہتے ہیں جو جان ہو جھ کر ، کسی خاص مقصد کے لیے خلاف واقعہ وخلاف حقیقت بولا یا لکھا جائے۔

مقالت في المقالة في ال

.آلِ تقلید کے جھوٹ کی پہلی مثال

ماسٹر محمد امین او کاڑوی دیوبندی حیاتی نے لکھاہے:

''نیزاللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(٢) ياايّها الذِّين امنوا قيل لهُم كفُّوا آيديكم و أقيمُو الصّلوة

اےایمان والواپنے ہاتھوں کوروک کرر کھو جب تم نماز پڑھو''

( خقیق مئلدر فعیدین ، شائع کرده ابوحنیفه اکیڈی فقیروالی ضلع بهاوکگرص ۲ )

حالانکہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی آیت قرآنِ مجید میں موجو ذہیں ہے۔اس خود ساختہ آیت کا اوکاڑوی ترجمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیہ کتابت کی فلطی نہیں ہے۔

تنبیه: '' تحقیق مئلدرفع یدین' کے بعد والے مطبوع نسخوں سے بیمن گھڑت آیت اور اس کا ترجمہ اُڑا دیا گیا ہے مگر ہمارے علم کے مطابق او کاڑوی صاحب کا اس صرت مجھوٹ سے تو بہنامہ کہیں شائع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

آلِ تقلید کے جھوٹ کی دوسری مثال

ابوبلال محمد اساعيل جھنگوي ديوبندي حياتي نے لکھا ہے:

''نی کریم علیہ السلام تو نظے سرآ دی کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ (مشکوۃ)''

(تخفهُ المحديث حبهُ اول ص١٢)

حالانکہان الفاظ یامفہوم کے ساتھ کوئی ایک حدیث بھی مشکوۃ یا حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔

## آن تقلید کے جھوٹ کی تیسری مثال

عبدالقدوس قارن دیوبندی نے امام ابوصنیف کے جنازے کے بارے میں لکھاہے:

''اوردوسری بات کرنے میں تواثری صاحب نے بے تکی کی حدی کر دی جب وہ ذراہوش میں آئیں توان سے کوئی پوچھے کہ کیاامام صاحبؓ کے جنازہ میں صرف احناف شریک تھے؟ مقالات مقالات

دیگر نداہب (مالکی ، شافعی اور طنبلی وغیرہ) کے لوگ شریک نہ تھے۔ جب وہ لوگ شریک تھے
اور ان کے نزدیک قبر پر جنازہ پڑھنا درست ہے اور انھوں نے اپنے ندہب کے مطابق عمل
کیا تو اس پراعتراض کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟" (جد دہاند دادیا طبح اول جون ۱۹۹۵ء ۹۰۸)
عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک سو بچاس ججری (۵۰ اھ) میں فوت ہوئے اور امام احمہ بن
حنبل ایک سوچونسٹے ہجری (۱۲۴ھ) میں بیدا ہوئے۔ امام احمد کی پیدائش سے پہلے وہ کون سے
حنبل حضرات تھے جو قارن دیو بندی صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے ؟

آلِ تقليد كے جھوٹ كى چوتھى مثال

" حدیث اورا المحدیث " نامی کتاب کے مصنف انوارخورشیدد ایو بندی نے لکھا ہے:
" نیز غیر مقلدین کو چاہئے کہ گر دن سے گردن بھی ملایا کریں کیونکہ حضرت انس ڈاٹٹو کی حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے لیکن غیر مقلدین نہ گھٹنے سے گھٹنہ ملاتے ہیں نہ شخنے سے محنہ ملاتے ہیں اور نہ گردن سے گردن ، صرف قدم سے قدم ملانے پرزورد سے ہیں ....... "

المحنہ ملاتے ہیں اور نہ گردن سے گردن ، صرف قدم سے قدم ملانے پرزورد سے ہیں ....... (حدیث اور المحدیث میں ۱۹۵۹)

حالانکہ کسی حدیث میں بھی صف بندی کے دوران میں مقند ایوں کا ایک دوسرے کی گردن ہے گردن ملانے کا تذکر ہنیں آیالہٰ ذاانوارخورشیدصاحب نے بیہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت میں مثالیں ہیں جن کی پھٹھسیل میری کتاب'' اکا ذیب آل دیو بند'' میں درج ہے۔

## حبيباللّٰدةُ بروى كى كتاب ' متنبيهالغافلين''

حافظ حبیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی نے '' سنبیہ الغافلین علی تحریف الغالین' نامی کتاب کھی ہے جس میں انھوں نے بقائم خود' غیر مقلدین کے تحریف کارنا ہے' جع کئے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے خیال میں اہلِ حدیث کی'' تحریفات " پیش کی ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو تھی' ' تجریف' ' بنا کر پیش کر دیا ہے۔

مثال تمبر (۱): جزءرفع اليدين للخارى كيعض مطبوع نسخول من "حدثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير: أنا أبو إسحاق "كها والماكن مخطوط ظاهرييس صاف طور ير" حدثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير: أنا ابن إسحاق "كها والماحد ويكيم ساء اورجزء رفع اليدين تقيقي: ٢

اس كے بارے ميں ڈروى صاحب لكھتے ہيں:

" بلكه الشيخ فيض الرحمٰن الثورى غير مقلد نے متن كوتبديل كر ديا ہے مطبوعة نسخه ميں ابن اسحاق كے بحاث الواسحاق تقاتو ابواسحاق كوتبديل كر كے ابن اسحاق بنا دیا۔"

( منبية الغافلين على تحريف الغالين ص التحريف نمبر: ١٠)

مثال ممبر (۲): جزء رفع اليدين كتلى نسخ (مخطوط ظاهريه) ميں ايك راوى كانام "عمرو بن المهاج" ككھا ہوا ہے۔ و كيھيے ص٢، اور جزء دفع اليدين تقتي : ١٤ ذيروى صاحب لكھتے ہيں:

''جزء رفع اليدين ص ۵۵ ميس عمر بن المهاجر تقا اس كوفيض الرحم في الثورى غير مقلد \_ في تحريف وخيانت كرتے ہوئے عمر و بن المهاجر بناديا او تعلق ميں لکھا۔''

(سنبيالقافلين صلى المتحريف نمبر:١١) سجان الله!

مثال نمبر (٣): جزء دفع اليدين كے مخطوط ميں ايك راوى كانام "ابوشهاب عبدرية" كلها مواہد كيمين ٢٠٠٥ وجزء رفع اليدين تقتي ١٩١

ال سے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

'' جزء رفع البدين كے ص ٦٢ ميں ابو شھاب بن عبدر به تھا اس كوارشاد الحق غير مقلد نے ابوشهاب عبدر به بنا كرمتن كوبدل الله ا ( سنبيالغانلين ص ٢ تجريف نبر ١٢) سجان الله! مثال نمبر ( ٣ ) : جزء رفع البدين كے بعض نسخوں ميں ايك راوى كا نام'' قيس بن سعيد'' اور قلمى نسخ ميں واضح طور پر'' قيس بن سعد'' كھا ہوا ہے۔ د كيھي مخطوط ص ٥ ، اور جزء رفع البدين تقتقى ٢٢ آ

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

" جزء رفع اليدين ص ٢٣ ميں قيس بن سعيد تھا مگر مولانا سيد بدليج الذين شاہ صاحب راشدى غير مقلد نے تحريف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بناويا.... "
("بهالغاللين ص ٢٦ تخريف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بناويا .... "

اس طرح کی اور بہت ہی مثالیں ڈروی صاحب کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ ڈروی صاحب نے کتابت کی غلطیوں اوران کی اصلاح کو بھی تحریفات بنا ڈالا ہے! اوراس سے ڈروی صاحب نے اپنے ملغ علم کا بھی ثبوت دیا ہے کہ کنویں سے مینڈک کی طرح اٹھیں کنویں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا، اس لئے وہ اس طرح سے پروییگنڈ ہے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔

ڈیروی صاحب کا کتابت اور کمپوزنگ کی غلطیوں کو'' تحریفات' میں شامل کرنے کی چند اور مثالیں درج ذمیل ہیں:

مثال اول (1): یمن کے مشہور عالم قاضی محمر بن علی الشوکا نی صاحب نیل الاوطار کی کتاب ''القول المفید فی أدلة الإجتهاد و التقلید'' میں لکھا ہوا ہے:

"واطيعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر منكم" (ص١١)

یہاں' اطبعوا الله''سے پہلے' و''کابت یا کمپوزنگ کی فلطی ہے جس کے بارے میں ڈیروی صاحب کصتے ہیں:

'' حضرت قاضی صاحب نے بیاس آیت میں تحریف کر دی ہے داؤ کا اضافہ کر دیا ہے کیونکہ اصل آیت یوں تھی یاایھا اللذین آمنو الطیعو الله مگر قاضی صاحب محرف قرآن مجید میں ہم غیر مقلدین کے حفاظ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی آیت ڈھونڈیں جس میں اس آیت کے اندرو اطیعو اللہ ہو تحریف کرنا یہودیوں کا کام ہے۔''

( تنبيه الغافلين ص ٤٥ تحريف نمبر :٥٩)

كتابت كي غلطي پرا تنابزافتو كي لگانے والا حبيب اللّٰد وُ بروي اپنے پسنديده''مولوي''

مقالات مقالات

محمود حسن دیوبندی کی کتاب ایشاح الا دله میں ایک جعلی' آیت' کے بارے میں لکھتا ہے: ''اب غیر مقلد مین حضرات نے ایک آیت جو کا تب کی غلطی سے کھی گئی تھی اس کوا چھالا...'' (تنبیالغاقلین ص۵۵)

اپنے پیندیدہ مولوی کا غلط حوالہ تو '' کا تب کی غلطی'' ہے جبکہ غیر دیو بندی عالم کی کتاب میں کا تب کی غلطی بھی ڈیروی کے نزدیک'' تحریف'' اور'' یہودیوں کا کام'' ہے، حالانکہ قاضی شوکانی کی اس کتاب میں کھا ہوا ہے:

" ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم... "
(القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد ص٣٦)

معلوم ہوا کہ خود قاضی صاحب کے نز دیک اس آیت میں واوموجو ذہیں ہے۔ مثال دوم (۲): حنفیوں و دیو بندیوں و ہریلویوں کے نز دیک انتہائی معتر کتاب الہدایہ میں ملامرغینانی صاحب نے رکوع و تجود کی فرضیت پر''ارشاؤ' باری تعالیٰ' واد کعوا و اسجدوا'' سے استدلال کیا ہے۔ دیکھئے الہدایہ جی اس ۹۸ باب صفۃ الصلوٰۃ حالانکہ قرآنِ مجید میں واؤیہاں موجو دنہیں ہے۔

صاحبِ ہدایہ کے اس استدلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا ارشادالحق افری حفظہ اللہ نے ﴿ فَاقْرَءُ وُا مَا تَیكَّرَ مِنَ الْقُرْانِ ﴾ کے بارے میں لکھاہے:

'' اس آیت سے علائے احناف نماز میں مطلق قراءت کی فرضیت پر بالکل اس طرح استدلال کرتے ہیں جینے'' وَازْ تَکعُوْا وَاسْجُدُوْا''الآیۃ ہے رکوع اور سجدہ...''

(توضيح الكلام ج اص ١٩٠١ طبع اول مارچ ١٩٨٧ء)

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

"اس میں ارشاد الحق صاحب نے وار کعو میں داؤز ائد کردی ہے اور بول قرآنِ مجید کی اصلاح کی ہے۔ ( لا حول ولا قوۃ الابالله)

خود برليخبين قرآن كوبدل دية بي مس درجه بوي فقيهان حرم بيتوفق "

مقالات \_\_\_\_\_\_

( تنبيه الغافلين ص ٩٠ اتحريف نمبر: ١٠٨)

عرض ہے کہ واؤکی یفطی آپ کی کتاب''ہدایہ شریف' میں موجود ہے جے اثری صاحب نے ''علائے احزاف'' کہہ کر بطور اشارہ ذکر کر دیا ہے۔ اس شم کی کتابت یا کمپوزنگ والی فلطیوں سے میں تیجہ افذکرنا کہ فلاں نے''قرآن مجید کی اصلاح کی ہے'' انتہائی فلط ہے۔ تنبیہ: اثری صاحب نے توضیح الکلام کے طبعہ جدیدہ میں ﴿ارْ کَعُوْا وَاسْجُدُوا ﴾ لکھ کرصاحب ہدایہ کی اصلاح کردی ہے۔ (دیکھے جاس ۱۱۱)

ايك لطيفه:

حبیب الله ڈیروی صاحب نے ''واد تحقق میں داؤ زائد کردی ہے'' کلھ کر ادر محقوا کالف اُڑادیا ہے یا اُن کے کمپوزر سے بیالف رہ گیا ہے۔ بیاس بات کی بہت ہوئی دلیل ہے کہ پشری سہود خطا اور کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو کھونے یا جھوٹ کہنا غلط حرکت ہے جس کا جواب ڈیروی صاحب اور اُن جیسوں کواللہ تعالیٰ کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ اس طرح کی بہت میں مثالیں حبیب اللہ ڈیروی ، ماسٹر امین او کاڑ دی اور آلی تقلید کی کتاب یا کمپوزنگ کی غلطیوں کی بنیاد پر اہل حق کے کتاب یا کمپوزنگ کی غلطیوں کی بنیاد پر اہل حق کے خلاف یروپیگنڈ اکرتے رہتے ہیں۔

عبد الحئ لکھنوی حنفی نے التعلیق المجد (ص ۲۸۷) میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے بارے میں ڈمروی صاحب لکھتے ہیں:

'' مگر مولا ناعبد الحی ککھنوی نے آخر میں جرح کے الفاظ کاف دیتے ہیں اور تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔'' کیا ہے۔اور مولا ناکھنوی نے وہ جرم کیا ہے جوشوافع وغیر مقلدین بھی نہیں کر سکے۔'' (سبہ النافلین ص۳۶ تریف نمبر ۵۳۰)

اس تحریر میں ڈیروی صاحب نے اپنے مولوی عبدالحی لکھنوی حفی کی غلطی کو اہلِ حدیث کی "
د تحریفات 'میں شامل کردیا ہے۔ سبحان الله!

مقالات مقالات

#### قارى محمر طيب ديوبندي كاغلط حواليه

قارى محمطيب ديوبندي كہتے ہيں:

"ای کے بارے میں وہ روایت ہے جو تیجے بخاری میں ہے کہ ایک آواز بھی غیب سے ظاہر ہو گی کہ: هذا خلیفة الله المهدی ' فاسمعو له و اطبعوه۔

"به خلفیة الله مهدی بین ان کی سمع وطاعت کرو۔۔ "(خطبات بحیم الاسلام ج میں ۲۳۲)
بدروایت صحیح بخاری میں قطعاً موجود نہیں بلکہ اسے ابن ماجہ (۲۰۸۴) اور حاکم (۲۲۳۳)،
۲۲ ۲۰۳۹) وغیر جمانے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔
مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی روایت (صحیح) بخاری سے منسوب کی ہے۔

(د كيمية شهادت القرآن ص ٢٩ ، روحاني خزائن ج٢ص ٢٣٠٧)

مرزا قادیانی کے اس حوالے کے بارے میں اوکاڑوی صاحب کابیان سلیں: "بی بخاری شریف پرایابی جھوٹ ہے جیسا مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادة القرآن میں بیجھوٹ لکھاہے کہ بخاری میں صدیث ہے کہ آسان سے آداز آئے گی هذا خلیفة الله المهدی "(تجلیات صفر رجلہ ۵ مصطوعہ کتندار دیاتان)

برادرم ڈاکٹر ابو جابرعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ نے اس کتاب ''قرآن و حدیث میں تخریف'' میں اہلِ تقلید کے وہ جھوٹ اورافتر اءات جمع کر کے قارئین کی عدالت میں پیش کر دیئے ہیں جو تقلید کی حضرات نے اپنے مذموم مقاصد کے لئے جان بوجھ کر گھڑ ہے ہیں بلکہ کافی صخت کر کے اصل کتابوں سے فوٹوسٹیٹس (Photostats) پیش کر دی ہیں تاکہ ان لوگوں براتمام ججت ہوجائے ۔ آخر میں مخقراعرض ہے کہ 'دفتح بیف العصوص'' میں آلِ تقلید کی دائستہ تحریفات ہی کو درج کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ وہ اس کتاب کو متلاشیانِ حق کی ہدایت کا فر رابعہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے فیرعطافر مائے ۔ (آمین) کی ہدایت کا فر رابعہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے فیرعطافر مائے ۔ (آمین)

# حبيب الله دروى صاحب اوران كاطريقة استدلال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ،أما بعد:
ال مضمون مين حافظ حبيب الله وروى حياتى ديوبندى صاحب كى بعض مطبوعه كابون سے بعض مطبوعه كابون سے بعض موضوع ومردود روايات باحواله پيش خدمت بين جن سے اضوں نے استدلال كيا ہے يا بطور حجت پيش كيا ہے ۔اس كے بعد وروى صاحب كاكافيب اور اخلاقى كرداركدى دن دن نمونے درج كئے گئے بين تا كه جبيب الله وروى صاحب اوران كا طريقة سكر استدلال عام لوگول كے سامنے واضح بوجائے۔

ځروی صاحب لکھتے ہیں:

"اور حضرت امام شافعی جب حضرت امام عظم ابو صنیفه کی قبر کی زیارت کے لئے پہنچ تو وہاں نمازوں میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا کسے نے امام شافعی سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

استحیاء من صاحب هذه القبر اس قبروالے سے حیاء آتی ہے۔
حضرت شاہ رفیع الدین محدث وہلوگ میمیل الا ذھان ص ۱۵۵ میں اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں مُشعر ہے کہ رفع الیدین عند الرکوع وغیرہ امام شافعی کے ہاں مؤکد نہ تھا۔"

(نورالصباح في ترك رفع اليدين بعدالافتتاح طبع دوم ٢ ١٥٠٠ه س ١٠٠٠٩)

اس پرتبھرہ کرتے ہوئے راقم الحروف نے لکھاتھا:

" بیرواقعہ جعلی اور سفید جھوٹ ہے۔ شاہ رفیع الدین کا کسی واقعہ کو بغیر سند کے نقل کر دینا اس واقعہ کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔ شاہ رفیع الدین اور امام شافعی کے درمیان کی سوسال کا فاصلہ ہے جس میں مسافروں کی گر دنیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ڈیروی صاحب کی ذمہ داری

ِ مِقَالاتُ 570

ہے کہ وہ اس واقعہ کی مکمل اور مفصل سند پیش کریں تا کہ راویوں کا صدق و کذب معلوم. موجائے۔اسنادوین میں سے ہیں اور بغیرسند کے سی کی بات کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔'' (نورالعينين في مسئلة رفع اليدين ،طبع اول ١٣١٣ ١١٥٥)

ابھی تک ڈیروی صاحب یا ان کے کسی ساتھی نے اس موضوع ومردود قصے کی کوئی سندپیش تہیں کی ہے۔ (اجمادی الاولی ۲۲ساھ)

بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس من گھڑت قصے کی ان لوگوں کے پاس کوئی سند موجود تہیں ہے۔

الأيروى صاحب لكھتے ہيں:

" حضرت امام ابوحنيف ترك رفع الميدين برعمل كرتے تھے اور اس كوحضور عليه الصلوة والسلام کی سنت قرار دیتے تھے اور رفع الیدین کرنے والے کومنع فرماتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرٌ لسان الميز ان ج٢ص٣٢٦ من لكونتين:

قتيبةٌ فرماتے ہیں کہ مین نے ابومقاتل سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام ابوحنیفہ ؓ کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں رفع یدین کرتار ہاجب امام ابوحنیفہ نے سلام پھیراتو کہاا ہے ابومقاتل شابد كه و به به به به الوال سے بـ ' ، (نورالصباح ص m)

ابومقاتل حفص بن سلم السر قندى جمهور محدثين كنزديك مجروح ب-ابن عدى، ابن حبان اور جوز جانی وغیر ہم نے اس برجزح کی ۔ (دیکھے اکال اراه ۸، الج وطین اراد ۲۵، احوال الرجال ۳۷،۳) ابوقعيم الاصبهاني نے اسے كتاب الضعفاء ميں ذكركيا۔ (٥٢م)

حابم نیشا بوری نے کہا:

"حدث عن عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومسعر وغيره بأحاديث موصوعة .. "اس (ابومقاتل) في عبيدالله بن عمر ، الوب السختياني اورمسع وغيرجم س موضوع احادیث بیان کی میں۔ (المدخل الی انسجے ص ۱۳۱،۱۳رقم:۳۳)

حافظ ذہی نے کہا: ''واق''وہ (سخت) کمزور (راوی) ہے۔ (دیوان الفعفاء:١٠٥٠)

جمہوری اس جرح کے مقابلے میں محدّ ث خلیلی کی توثیق مردود ہے۔

صالح بن عبدالله (الترفدى) فرماتے ہیں کہ ہم ابومقاتل السمر قندى کے پاس سے تو وہ وصیتِ لقمان، قتلِ سعید بن جبیراور اس جیسی کمی حدیثیں عون بن ابی شداد سے بیان کرنے لگا۔ ابومقاتل کے جیتیج نے اُس سے کہا: اے چپا! آپ بینہ کہیں کہ ہمیں عون نے حدیث بیان کی ہے کیونکہ آپ نے بیچزیں نہیں سیں۔ اس نے کہا: اے بیٹے! بیاچھا کلام ہے۔ (کتاب العلل للتر فدی مح اسن میں ۸۹ در مدوجی)

معلوم ہوا کہ بزعم خودا چھے کلام کے لئے ابومقاتل سندیں گھڑنے ہے بھی بازنہیں آتا تھا۔ایسے کذاب کی روایت ڈیروی صاحب بطورِاستدلال پیش کررہے ہیں۔

الكيمة مين المعنف ابن اليشيبه (ج اص ١٦٠) لكهة مين:

"عن جابر عن الأسود وعلقمة أنهما كان يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان" حضرت اسودًا ورحضرت علقمة أفتتاح صلوة كودت رفع اليدين كرت تصادراس كے بعدر فع اليدين ك لئے نهاو مع تھے"

(نورالصباحص ٢٧)

اس کار اوی جابراجعفی جمهور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ حافظ ابن حجرنے کہا: ''ضعیف دافضی'' وہ ضعیف رافضی ہے۔ (تقریب التہذیب: ۸۵۸) امام ابوحنیفہ نے فرمایا:

''ما رأیت أحدًّا أكذب من جابو الجعفی و لاأفضل من عطاء بن أبی رباح در البعاد من عطاء بن أبی رباح در البعاد من البار باح رباح البعاد و البعاد ا

بذات خود حبيب الله دروى صاحب لكھتے ہيں:

'' جابر بن یزید جعفی بہت جھوٹا اور شیعہ خبیث ہے ۔ مگر انصاری صاحب نے اس بہت بوے جھوٹے سے بھی رفع یدین کی روایت الرسائل ص۲۲،۳۲۴ وغیرہ میں درج

کردی ہے کیونکہ مسلمانوں کو دھوکا دینامقصود ہے۔''

(مقدمہ نورالعباح برتھی ص ۱۹، میمارت مقدمہ الکتاب سے پہلے ہے) معلوم ہوا کہ بقلم خود جھوٹے کی ردایت پیش کر کے ڈیروی صاحب نے عام مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے۔۔

ڈیروی صاحب اپنے معروح انورشاہ کشمیری دیو بندی (العرف الشذی ص ۲۸۷)
 نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" حضرت امام احمد بن حنبل سے روایت کی گئی ہے وہ فرماتے سے کہ جس مسئلہ پرامام ابو حنیفة اور امام اجمد منفق ہوجا کیس تو اس کے خلاف کوئی بات ندی جائے کیونکہ امام ابو حنیفه "قیاس کے زیادہ ماہر ہیں... " (نورالعبان ص۳۳)

کاشمیری صاحب اور ڈمروی صاحب کی پیش کردہ بیروایت محض بے سند، بے اصل اور من گھڑت ہے۔

اس كے مقالب ميں امام احدر حمد الله فرماتے ہيں

"حدیث أبی حنیفة ضعیف ورأیه ضعیف" ابوطنیف کا مدیث ضعیف ہے اور اس کی رائے (بھی) ضعیف ہے۔ (کتاب الفعظ المعقبل ۱۸۵٫۳ وسندہ صحیح) امام احدا بی مشہور کتاب المسند میں امام ابوطنیفہ کا نام لیزا بھی پیند نہیں کرتے تھے۔ د کیھئے منداحد (۲۵۵۷۵ ۲۳۳۱۵)

امام احدسامام ابوصنيف كوتي وتعريف قطعاً ثابت نهيس بلك جرح بى جرح ثابت به الم احدسام ابي حنيفة " بحس كي تفصيل ميرى كتاب" الإسانيد الصحيحة في أخبار الإمام أبي حنيفة " مين درج ب-

قاضی ابو بوسف کے بارے میں امام احد فرماتے ہیں:

" وأنا لا أحدّث عنه" اور ش است حديث بيان نبيس كرتا\_ (تاريخ بغداد ١٢٥٩ رسنده محيح، نيز د يكه الهناسة الحديث "شاره:١٩ ص:٥١)

محربن الحن الشيباني كے بارے ميں امام احد فرماتے ہيں:

"لاأروي عنه شيئاً" بين اس كوئى چيز (بھى)روايت نبيس كرتا۔

(كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمة ٢٥٨/ ٢٥٦ ت ١٨ ١٨، ومر انسخه: ٥٣٢٩)

امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ ایک علاقے میں دوسم کے لوگ ہیں:

ایک اصحاب الحدیث جور واینتی بیان کرتے ہیں مگر صحیح ضعیف کے بارے میں پھھ نہیں جائے۔ نہیں جانتے۔ دوسرے اصحاب الرائے ہیں جن کی معرفت ِ صدیث (بہت) تھوڑی ہے۔ کس سے مسکلہ یو چھنا جا ہے؟

مام احمدنے جواب دیا:

''يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة''

اصحاب الحديث سے مسئلہ پوچھنا جائے اور اصحاب الرائے سے نہيں بوچھنا جائے۔ جائے۔ ابوطنیفہ کی رائے سے ضعیف الحدیث (راوی) بہتر ہے۔

( تاريخ بغداد ۱۳۱۲ ۱۳۴۹ دسنده صحیم المحتی لا بن حزم ار ۹۸ ، السنة لعبدالله بن احمد: ۲۲۹ )

ڈیروی صاحب اور تمام آل دیوبند سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ کا تمیری صاحب کی بیان کردہ اس روایت کی صحیح متصل سند پیش کریں۔

(a) والمروى صاحب لكهت إلى:

"الم مخاری کے استاد حافظ ابو بحر بن الی شیباً پیامسنف جاص ۱۵ میں لکھتے ہیں:
عن اشعث عن الشعبی أنه كان يوفع يديه في أول التكبيرة ثم لا يوفعهما
حضرت الم شعی بہلی تكبير میں رفع اليدين كرتے پھراس كے بعد شكرتے تھے۔''
دفرت الم شعی بہلی تكبير میں رفع الیدین كرتے پھراس كے بعد شكرتے تھے۔''
(نورالساح ص ۲۵)

اس اثر کا راوی اشعث بن سوار جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے لہذا ہے روایت مردود ہے۔ ڈیروی صاحب ایک روایت کے بارے میں بقلم خود لکھتے ہیں: ''پھراس کی سند میں اشعث بن سوار الکندی الکوفی ہے جوعند الجمہورضعیف ہے۔ [تہذیب العہذیب ص۲۵۲ج: تاص۳۵۴]''

(توضيح الكلام برايك نظرص ٢٧٥،٢٧١)

### أبروى صاحب لكھتے ہيں:

'' ابن جریج ایک راوی ہے جس نے نوے عورتوں سے متعہ و زنا کیا تھا۔ [تذکرة الحفاظ للذہبی وغیرہ)'' (نورالصباح ص ۱۸مقدمہ برقیمی)

ابن جرت کے ہے باسند صحح نوے عورتوں (یا صرف ایک عورت سے بھی ) متعہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

تذکرہ الحفاظ (ار ۱۷۰ ماء الحات ۱۲۴) کے سارے حوالے بے سند ومردود ہیں۔ زنا کا لفظ ڈیروی صاحب نے خودگھڑ لیاہے جب کہ اس کے برخلاف تذکرہ الحفاظ کی بے سند ومردود روایت میں ' تنوقے ''کالفظ ہے۔ (ص۱۷۰)

ڈیروی صاحب نے بقلم خور''متعدوزنا'' کرنے والے ابن جزئے کو' ثقتہ' کھاہے۔ (نورالعبان ص۲۲۲)

> انھوں نے اسی کتاب میں ابن جرت کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ ۔

(د یکھئےنورالصباح ۲۲۰)

### دُيروى صاحب لكھتے ہيں:

'' چنانچدامام بخاریؓ کے استاد حافظ ابو بکر بن الی شیب ٹمصنف ج اص ۱۲ میں لکھتے ہیں:

عن سفيان بن مسلم الجهني قال كان ابن أبي ليلى يرفع يديه أول شي إذا

حفرت عبدالرحمن بن الي ليل صرف ابتدامين رفع يدين كرتے تھے جب تكبير كرتے تھے۔'' (نورالساح ص٣٣) مقالات تا 575

عرض ہے کہ سفیان بن سلم الجہنی بالکل نامعلوم وجمہول رادی ہے،اس کی توشق کہیں نہیں ملی عین ممکن ہے کہ میں تابت یا طباعت کی غلطی ہواور سحے لفظ 'سفیان عن مسلم الجھنی '' مور والتداعلم

مسلم بن سالم ابوفروۃ الحجنی صدوق راوی ہے کین سفیان (ثوری) مشہور مدلس ہیں لہٰذااس صورت میں بھی سفیان کی تدلیس کی وجہ سے بیسند ضعیف ومردود ہے۔

﴿ مصنف ابن الى شيبر (ار ۱۹ اجار السخد ار ۲۳۲ حدید) كى ایك روایت "عدن الحجاج عن طلحة عن خيشمة" فقل كرنے سے پہلے ڈروى صاحب جلى خطسے كھتے ہيں:

'' حضرت خیشہ " التا بعی بھی رفع المیدین نہ کرتے تھے'' (نورالصباح ص ۴۸) عرض ہے کہ اس سند میں حجاج غیر تعین ہونے کی وجہ سے مجبول ہے۔اگر اس سے مرادا بو بکر (بن عیاش) کا استاد حجاج بن ارطاۃ لیا جائے تو اس کے بارے میں ڈیروی صاحب خود کھتے ہیں:''کیونکہ حجاج بن ارطاۃ ضعیف اور مدّس اور کشر الخطاء اور متروک الحدیث ہے'' (نورالصباح ص۲۲۳)

اس بقلم خود دخیف اور دمروک الحدیث کی روایت کوڈیروی صاحب نے بحوالہ مند احمد جہوں ہے۔ دورالصباح سے بحوالہ مند احمد جہوں سلطور دلیل نمبر ۱۹ پیش کر کے استدلال کیا ہے۔ (نورالصباح سے ۱۹۸٬۱۹۷) اس طرح کی بے شار مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جوروایت ڈیروی صاحب کی من پہند ہوتو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور جوروایت اُن کی مرضی کے خلاف ہوتو اس پر جرح کرد ہے ہیں۔

والميادي ماحب لكهة بين:

"أور جب حضرت على كوفى تشريف لائے اور حضرت ابن مسعود كى تعليم اور متعلمين كود يكها تو بساخت بول المحے: أصحاب عبدالله سُرج هذه القرية حضرت عبدالله ك شاكردتو اس بستى كے چراغ بيں -[طبقات ابن سعدج٢ص،]" (نورالصباح ص٥١،٥٠) مقالات 576

بدروایت طبقات ابن سعد (جمارانسخه ۲۶ ص ۱۰) اور حلیة الاولیاء (۴۸ م ۱۷) میں مالک بن مغِوَّ لعَن القاسم (بن عبدالرحمٰن )عن علی رفیانیوُز کی سند سے مروی ہے۔

روں ماہ اللہ ہوں میں اس میں میں میں میں میں میں میں اللہ بن مسعود المسعودي اللہ اللہ میں مسعود المسعودي اللہ اللہ میں عبدالرحمٰن الدمشقی مرادلیا جائے تو بیردایت منقطع ہے لہٰذامردود ہے۔

بی میرور جاری می مراد می جانب و بیروایت سیمهرا مردود ہے۔ اسیدنا عبدالله بن عباس می کان کی طرف ایک تفسیر منسوب ہے۔ بیساری کی ساری

تفسیر موضوع اور من گفرت ہے۔ اس کی سند میں محمد بن مروان السدی اور محمد بن السائب الکسی دونوں کذاب داوی ہیں۔ (دیکھے ماہنامہ 'الحدیث' شارہ ۲۳س ۵۲۳۰ میں)

اس موضوع تفسیرے ڈیروی صاحب نقل کرتے ہیں:

"محبتون متواضعون لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ولا يرفعون ايديهم في الصلوة " عاجزى وانكسارى كرف والعجود اكين اور باكين نبين ويصح اورندوه نمازين رفع يدين كرت بين-

قارئین کرام حضرت ابن عباس کایی نتوی ان کی مرفوع روایت کے عین موافق ہے جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے۔'' (نورالعباح ۲۰۰۵)

بیعبارت ہمار نے میں صفحہ۲۱۲ پر ہے۔

اس تفییر کے راوی سُدی کے بارے میں ڈیروی صاحب کے مدوح سرفراز خان صفدردیوبندی لکھتے ہیں:

"سدى كذاب اوروضاع ہے۔" (اتمام البر بان ٢٥٥٥)

سرفرازخان صاحب مزيد لكهة بين:

'' آپ لوگ سُدی کی'' دم' تھا ہے رکھیں اور یہی آپ کومبارک ہو۔'' (اتمام البر ہان ص ۲۵۷) معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس رہائیٹا کی طرف منسوب سُدی کی بی تفییر پیش کر کے ڈیروی صاحب نے سُدی کذاب کی'' دم' 'تھام لی ہے۔!

[ تنبیہ: سیدناعبداللہ بن عبال ڈاٹھ کاسے میٹا بت ہے کہ آپ شروع نماز ،رکوع سے پہلے

مقالات في المعالمة ال

اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جام ۲۳۵ کے اس ۲۳۵ سندہ حسن )

للذامية موضوع تفيري روايت صحابي كيمل كے مقابلے ميں بھي مردود ہے۔]

یدوس روایات بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں تا کہ عام مسلمانوں کو بھی معلوم ہوجائے کہ حافظ حبیب الله ڈیروی دیوبندی نے موضوع ومردو دروایات سے استدلال کیا ہے اورمن گھڑت روایات کوبطور جحت پیش کیا ہے۔

## ڈرروی صاحب کے دس جھوٹ

اب آخر میں حافظ حبیب اللدؤیروی صاحب کے دس صریح جھوٹ پیشِ خدمت ہیں:

1 محد بن عبد الرحل بن الى ليل كے بارے ميں ڈيروي صاحب لکھتے ہيں:

"تاجم پھر بھی جمہور کے ہاں دہ صدوق اور ثقہ ہے۔" (نورالصباح ص١٦١١)

ڈر وی صاحب کا مینیان سراسر جھوٹ بربنی ہے۔اس کے برعس بوصر ی فرماتے ہیں:

''ضعفه الجمهوز''

(زوائد سنن ابن ماجہ: ۸۵۳) طحاوی فریاتے ہیں: ''مضطرب الحفظ جداً ''اس کے حافظ علی بہت زیادہ اضطراب ہے۔ (مشکل الآثارج س ۲۲۲)

بلکہ ڈریوی صاحب کے اکابرعلاء میں سے انورشاہ کاشمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

" فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الجمهور "

(وہ[ابن الی للل]میرے نزدیک ضعیف ہے جیسا کہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیاہے) دیکھیے فیض الباری (جساص ۱۶۸)

امام یجی بن معین امام ابوطنیفه کے بارے میں فرماتے ہیں:
 " لایکتب حدیثه" ان کی صدیث نہ کھی جائے۔

(الكال لا بن عدى ح ك ٢٣٥ وسند محيح ، دومر انسخدج ٨٥ ٢٣١)

یہ قول مولا نا ارشاد الحق اثری نے تاریخ بغداد (۱۳۱۸-۳۵) سے نقل کرنے کے بعد الکامل

مقالات عالت

لا بن عدى ( ٢٣٧ / ٢٨٧ ) كاحواله ديا ہے۔ (توضيح الكلام ٢٣٣١ ، وطبعة جديدة ص ٩٣٩) اس كاجواب ديتے ہوئے ڈريروى صاحب لكھتے ہيں:

''الکامل لا بن عدی میں امام ابن معین کی به جرح منقول بی نہیں بلکہ امام اعظم کا ترجمہ ص ۲۲۷۲ ج کے سے شروع ہوتا ہے بیاثری صاحب کا خالص جھوٹ و بے ایمانی ہے۔''

(توضيح الكلام يرايك نظرص ٣٠٩)

حالانکہ امام ابوصنیفہ کا ترجمہ کامل ابن عدی میں صفحہ ۲۳۷۲ (ج ۷) سے شروع ہوتا ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ کیتا ہے۔ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوتو وہ ہمارے ہاں آ کراصل کتاب دیکھ سکتا ہے۔ کامل ابن عدی کے محولہ صفحے پر امام ابوصنیفہ پر امام ابن معین کی جرح ابعینہ منقول ہے لہذا ڈیروی صاحب بذات خود جھوٹ اور ......کے مرتکب ہیں۔

شعیف ومردودسند کے ساتھ کامل این عدی پیس امام نظر بن شمیل سے مروی ہے:
" کان أبو حنیفة متروك الحدیث لیس بثقة"

ابوحنیفه متروک الحدیث تھے، ثقینہیں تھے۔ (جے مص۲۳۷۲ نیز جدیدہ ج ۸ص۲۳۸) بیضعیف ومردود قول مولانااثری صاحب نے بحوالہ کامل ابن عدی نقل کیا ہے۔

(توضيح الكلام ٢٨/ ١٢٨، طبعه ُ جديده ص ٩٣٧)

اوراس كراوى احد بن حفص پرجرح كى بــــــ (توضيح الكلام طبع اول ج عص ١٢٨) اس حوالے كــ بار ـــــ بيس دريوى صاحب ككھتے بين:

''امام نضر کا بیقول الکامل ابن عدی میں نہیں ہے۔ بیمولا نااثری صاحب کا خالص جھوٹ ہے۔'' (توشیخ الکلام پرایک نظر جمیع اول ۱۳۲۳ھ س۳۰۰)

حالانکہ بیقول الکامل لا بن عدی کے دونوں نسخوں میں موجود ہے ادر اس کا راوی احمد بن حفص مجروح ہے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود را النین کی طرف منسوب ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ انھوں نے سرف تکبیراً ولی کے ساتھ ہی رفع یدین کیا۔ اس حدیث کے بارے میں ڈیروی

مقَالاتْ 579

صاحب مولا ناعطاء الله حنيف بهوجياني رحمه الله سفقل كرتے مين:

"قوله ثم لم يعد قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث والقوي أنه ثابت من رواية عبدالله بن مسعود ...."

ثم لم یعد جملہ کے ثبوت کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے اور قوی بات سے کہ سے کہ سے صحیح اور ثابت ہے عبداللہ بن مسعود کے طریق سے .....'

(نورالصباح ص ٢٤ بحواله التعليقات التلفيدج اص١٢٣)

بدروایت التعلیقات السلفیه (جام ۱۲۳ عاشیه:۴) میں بحواله'' مس'' لیتی حاشیة السندهی علی سنن النسائی منقول ہے اور یہی عبارت حاشیة السندهی میں اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ جام ۱۵۸)

ڈیروی صاحب نے سندھی کا قول بھو جیانی رحمہ اللہ کے ذھے لگا دیا ہے جو کہ صرت مجھوٹ اور خیانت ہے۔

أبروى صاحب لكھتے ہيں:

'' چنانچ صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابوقادہؓ کی نماز جنازہ حضرت علیؓ نے رہے اللہ معلیٰ اللہ ثارج اص ۲۳۹، رہ حاتی اللہ ثارج اص ۲۳۹، رہ حاتی اللہ تاریخ بغدادج اص ۱۲۱ الطبقات ابن سعدج ۲س سنن الکبری کی بہم ۳۷ تاریخ بغدادج اص ۱۲۱ طبقات ابن سعدج ۲س ۲۰۹۵)

عرض ہے کہ اس روایت کے راوی مولی بن عبداللہ بن بزید کی سیدناعلی دلالفیز سے ملاقات نابت نہیں ہے۔امام بیہق بیروایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

> ''وهو غلط'' اوربی غلط ہے۔ (اسن الکبریٰ جسم ۳۷) غلط روایت کوسیح سند کہد کر پیش کرنا بہت بردا جھوٹ ہے۔

> > الله والماحب لكهة بين:

''چنانچه امام ابوحاتم" \_ امام بخاریٌ کومتروک الحدیث قرار دیتے ہیں (مقدمہ نصب الرامیہ

ص ۵۸)" (نورالعباح ص ۱۵۷)

مقدمه نصب الرابيه و يا كتاب الجرح والتعديل ، كمى كتاب ميں بھى امام ابو حاتم الرازى رحمه الله نے امام بخارى كو متروك المحديث "نهيں كہائے" ثم توكا حديثه" كو متروك المحديث" بنادينا ڈيروى صاحب كاسياه جھوٹ ہے۔

تنبید: چونکه ابوحاتم الرازی اور ابوزرعه الرازی دونول نے امام بخاری سے روایت لی ہے۔ د کیھئے تہذیب الکمال (۲۱۷۸/۸۷) لبذا 'فهم تو کا حدیثه''والی بات منسوخ ہے۔

دروی صاحب لکھتے ہیں:

'' دونول سندول میں الاوزاعی بھی مدلس ہےاورروایت عن سے ہے۔''

(توضیح الکلام پرایک نظرص ۳۱۳)

عرض ہے کہ کسی ایک محدث ہے بھی صراحثاً امام اوزاعی کو مدلس کہنا ثابت نہیں ہے۔ ﴿ ﴿ وَرِوی صاحب لَکھتے ہیں:

"دلیکن اس کی سند میں ابوعمر والحرثی جمہول ہے اور " (توضیح الکلام پرایک نظرص ۲۷۳)
عرض ہے کہ ابوعمر و احمد بن محمد بن احمد بن حفص بن مسلم النیسابوری الحمیر کی الحرثی کے
بارے میں حافظ ذہبی نے کہا: "المحافظ الإمام الموحال "اور الذبلی سے نقل کیا کہ
"ابو عمر و حجہ "ابوعمر و حجت ہے۔ (تذکرۃ الحفظ ۲۹۸٬۷۹۸٬۷۹۸ میں دور دوہے۔
الیے مشہور امام کوزمانۂ تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔
الیے مشہور امام کوزمانۂ تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔
الیے مشاکر دوں میں ایک امام اساعیل بن علیہ بھی ہیں جن کے بارے میں ڈیروی صاحب کھتے ہیں:

''جبکہ اس کا شاگر دیہاں ابن علیہ ہے اور وہ قدیم السماع نہیں۔'' (توشیح الکلام پرایک نظر ص۱۹۲) عرض کے کہ (ابراہیم بن موی بن ایوب) الا بناسی (متوفی ۸۰۲ھ) فرماتے ہیں: مقَالاتْ 581

"وممن سمع منه قبل التغير شعبة وسفيان الثوري والحماد ان وإسماعيل بن علية..."

اوراس (الجرمری) کےاختلاط سے پہلے، شعبہ، سفیان توری، حماد بن زید، حماد بن سلمہاوراساعیل بن علیہ.....نے سُنا ہے۔

(الكواكب النير ات في معرفة من اخلط من الروات الثقات ١٨٣ بسخة محققه ص١٨٣)

نيز د يكھئے حاشيه نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص١٢٩،١٢٩)

لہذاڈ رروی صاحب کابیان جھوٹ پربٹنی ہے۔

سجدوں میں رفع یدین کی ایک ضعیف روایت سعید (بن الی عروب) سے مردی ہے جو
 کہنا تخ یا کا تب کی فلطی ہے اسنن الصغر کی للنسائی کے شخوں میں شعبہ بن گیا ہے۔
 اس کے بارے میں انورشاہ کا تمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

" شعبہ کانسائی کے اندرموجود ہوناغلط ہے جبیسا کہ فتح الباری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے..)

(نورالسباح ص ۲۳۰)

اس کے بعد جواب دیتے ہوئے ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' گرعلامہ شمیری کا حافظ ابن حجر کے بادے میں بید شن طن سی نہیں ہے کیونکہ جس طرح شعبہ گاذ کر نہ شعبہ گاذ کر نہ شعبہ گاذ کر نہ تو آئی میں موجود ہیں معلوم ہوا کہ شعبہ گاذ کر نہ تو نسائی میں غلط اور نہ سیح ابوعوانہ میں بلکہ بیرحافظ ابن حجر گادہم ہے ادر علامہ سید شمیری کا نزا حسن طن ہے ۔'' (نورالصباح ص ۲۳)

عرض ہے کہ'' [ سعبة ] عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويوث'' (النسائی:١٠٨٦) والی روایت، جس میں مجدوں میں رفع یدین كاذكر آیا ہے، مسندا فی عوانہ میں اس متن كے ساتھ موجو ذہيں ہے۔ (مثلاد يہے سندا فی عائدہ ۲۵،۹۵،۹۵) لہذا اس بيان ميں ڈيروى صاحب نے مسندا فی عوانہ پرصرت مجموث بولا ہے۔ ڈيروى صاحب كے بہت سے اكاذيب وافتر اءات ميں سے بيدس جموث بطور نمونہ پيش

کے گئے ہیں۔

## دْرِيوى صاحب كى چند بداخلا قيان!

اب ڈیروی صاحب کے اخلاقی کردار کے چندحوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے ان کی باطنی شخصیت عیاں ہوجاتی ہے۔

جہبورمحدثین کے نزدیکے صدوق وحسن الحدیث راوی اور امام ابوصنیفہ کے استاد تا ہی صغیر محمد بن اسحاق بن یسار المدنی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

"اسسندمين عن الى اسحاق دراصل محمد بن اسحاق ہے جو كه شهور دلا ہے"

(توضيح الكلام پرايك نظرص ١١٧)

مرکوئی جانتا ہے کہ پنجابی ، پشتو اور اردو زبان میں'' دلا'' بہت بوی گالی ہے۔اس کی وضاحت کے لئے لغات کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ایسے گندےاور بازاری الفاظ کی تشریح کے لئے ماہنامہ'' الحدیث' کے اوراق اجازت نہیں دیتے۔

الم والمروى صاحب لكھتے ہيں:

''امام تر مذیؓ نے ائمہ کرامؓ کے مسلک کوخلط ملط کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے علامہ عینیؓ جیسا شخص بھی پٹری سے اتر گیا ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص۲۳)

امیرالمونین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله کے بارے میں ڈیروی صاحب مو فے قلم سے لکھتے ہیں:

"حضرت امام بخاري كي بيين" (نورالقباح ١٥٣٥)

- ا مام ابو بکر الخطیب البغد ادی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:
  "د خطیب بغدادی عجیب آدی ہے۔" (توضیح الکلام پرایک نظر س۱۵۳)
- شہور ثقدام میہ ق رحمداللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

" قارئین کرام اس عبارت میں حضرت امام بیہی نے زبردست خیانت کاار تکاب کیا ہے..." (توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۳۹۱)

مقالات مقالات

😙 مشہور ثقدامام دار قطنی رحمہ اللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب نے تکھاہے:

'' جس سے دارقطنی کی عصبیت و ناانصافی ظامر ہوتی ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص ٣٠٦)

مشهوراماممهذباور الحافظ الإمام العلامة الثبت "

حافظ ابوعلى النيسا بورى رحمه الله كع بارے ميں ڈيروى صاحب لکھتے ہيں:

" ابوعلى الحافظ ظالم بيئ (توضيح الكلم برايك نظر ص٣٠٠)

عبدالی کاسنوی (حنفی) کے بارے میں ڈریددی صاحب کلصتے ہیں:

" مولانا عبدالحي لكصنوى كا عبارات مين تحريف كرنا اور احناف كونقصان يبنجإنا عام عادة

شریفہ ہے .... (توضیح الکلام پرایک نظرص ۲۸)

عبیب الرحمٰن اعظمی (دیوبندی) کے بارے میں ڈریوی صاحب کھتے ہیں:

"مولا نا حبیب الرحمٰق عظمی تو عجیب خبط میں پڑے کہ... ' (توضیح الکلام پرایک نظرص الا)

🕟 مشہور اہلِ حدیث عالم مولانا ارشاد الحق الری حفظہ اللہ کے بارے میں ڈیروی

صاحب ابنى مخصوص زبان ميس لكصة مين:

"د جس سے ثابت ہوا کہ اثری صاحب جانے کے باوجودگندگی کو چائے کے عادی ہیں۔"
(توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۰۵)

دُيروي صاحب مزيد لكھتے ہيں:

''اثری صاحب معمر کی دشمنی میں (اتنا) اندھا ہو گیا ہے۔کہ ہوش وحواس کھو بیٹھا ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۲۱)

اثری صاحب کے بارے میں ایک جگہ ڈیروی صاحب اپنی'' شرافت'' کا ان الفاظ میں مظاہرہ کرتے ہیں:'' کاش ظالم انسان تخفی ماں نے نہ جنا ہوتا۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص۲۰۳) آپ نے ڈیروی صاحب کی کذب نوازی ،اکا ذیب اور''شریفانہ'' تحریر دیکھ لی ہے جس سے دیو بندی حافظ صبیب اللّٰد ڈیروی حیاتی کامقام ومرتبہ واضح ہوجا تا ہے۔

وَمَا تُخْفِي صُدُوْ رُهُمُ أَكْبَرُ (الجمادى الاولى ١٣٢٧هـ)

## انوراوکاڑوی صاحب کے جواب میں

راقم الحروف نے امین اوکا ڑوی کی زندگی میں ایک رسالہ 'امین اوکا ڑوی کا تعاقب' کھھا تھا۔' کھھا تھا۔ میں اوکا ڈوی کا تعاقب کھا جھا جس میں اوکا ڈوی صاحب نے تقیدی مضمون کو کمل بحروفہ نقل کر کے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا۔اوکا ڈوی صاحب اس رسالےکو کمل نقل کر کے اس کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ ماہنا مسالخیر میں اُضوں نے جو غلط سلط جواب دے کراہے عوام کو مطلب من کرنے کی کوشش کی تھی اس میں بھی وہ تاکا م رہے اب ان کے بھائی انوزاد کا ڈوی صاحب بیکوشش کررہے ہیں کہ دیو بندی عوام کو مسلم کی مطرح چپ کرایا جائے۔اس مضمون میں ان کے جواب الجواب کا جواب حاضر ہے۔والحمد للہ

المحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد :

ہمیں آل دیوبئر مے بیشکایت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ۔ بانی مدرسہ دیوبئر محمد قاسم
نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ: ' البذائیں نے جھوٹ بولا اور صرح جھوٹ میں نے اس
رور بولا تھا' (ارداح تنایش ۱۹۹۰ حکایت نبر ۱۹۳۱ دمعارف الاکابر ۱۳۳۰ این اوکا ڈوی کا تعاقب سے میوز نگ کی قلطی کی وجہ سے سہوارہ
میں ۔

رشیداحد گنگوہی صاحب نے فرمایا: "جھوٹا ہوں"

(مکاتیب رشیدیی ۱۰ نصائل صدقات حصد دم م ۱۵۵۰ مین ادکار دی کاتعاتب م ۱۹۵۱) ان دیوبندی اعترافات کے بعد امین او کاڑوی صاحب کے بھائی: محمد انور او کاڑوی کے دوصرت محموم پیش خدمت ہیں:

او کاڑوی حجموٹ تمبر ①:

شیخ محر فاخراله آبادی رحمه الله ۱۲۰ اه میں پیدا ہوئے اور ۱۲۳ اه میں فوت ہوئے۔ (دیکھئے نبتہ الخواطر ، عربی حص ۲۵۱،۳۵۰)

آبب نے دہلی کی جامع مسجد میں آمین بالجبر کھی۔(دیکھنے راجم علائے حدیث ہند،از ابو یکی امام خان نوشپروی س ۳۳۹ وفقوش ابوالوفاء س ۳۵،۳۳ و ماہنامہ الخیرملتان، وسمبر ۲۰۰۵ء س ۳۹)

''الشیخ العالم الکبیر المحدث محمد فاخر بن محمد یحییٰ بن محمد امین العباسی السلفی ''رحماللّٰدکے بارے میں انوراوکاڑوی صاحب لکھتے ہیں:

" قار مكين كرام! اس آمين بالجبر كهنه والے كا تعارف بھى بقول مولوى ثناء الله

صاحب غیر مقلدس لیں مولانا فرماتے ہیں ،آج کل اس (تقویۃ الایمان بحث) کو الشانے والے حضرت فاخرصاحب اللہ آبادی ہیں جن کا ذکر خیرا المحدیث مورخد ۵رتمبر میں اللہ آبادی ہیں جن کا ذکر خیرا المحدیث مورخد ۵رتمبر میں معرف میں میں معرف میں میں معرف میں معرف

ہو چکا ہے۔ان ہی صاحب نے اخبار شوکت بمبئی مورخدا سراگست میں مولانا شہید اور مولانا کے ہم صحبت حضرت مولانا عبدالحی مرحوم کو دو کتے کہدکر دل کے چیچو لے چھوڑے

بين... (ماهنامه الخيرج ٣٦ شاره نمبرااص ٣٩ بحواله فياو كاثنا ئي صفيم ١٠ اجلدا)

انورصاحب مزيد مناظر اسلام ثناء الله امرتسرى رحمه الله المقل كرت مين:

''مولا نا فاخ میرے ذاتی دوست ہیں اس لئے میں آپ سے ذاتی محبت کرتا ہول........'' (الخیر ۳۳ برااص ۳۹ بحوالہ قادی ثنائیا ۱۹۰ مورحدہ تقبر ۱۹۲۳ء)

مؤد بان غرض ہے کہ ثناءاللہ امرتسری رحمہ اللہ ۱۲۸۵ انجری میں بیدا ہوئے تھے۔ (دیکھئے بزم ارجنداں رمجہ احاق بھٹی ص۱۳۳)

یا ۱۲۸ ه کوآپ بیدا ہوئے۔

(دیکھے تغیر ثنائی کا آخری حدیث ۸۳۳مطوعہ: بلال گروپ آف انڈسٹریز کراجی لاہور) انگریزی حساب سے آپ ۸۲۸اعیسوی کو پیدا ہوئے ، دیکھئے کماب'' حضرت مولانا ثناءاللّٰدامرتسری''اذفضل الرحمٰن بن میاں مجمد (ص۲۸) تفییر ثنائی کا آخری حصہ (ص۸۳۳)

وبرزم ارجندان (ص۱۲۳)

عبدالقدول ہاشمی صاحب کی'' تقویم تاریخی'' (ص۲۲۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۸۵ھ کی تاریخ ہی رائج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۸۵ھ کی تاریخ ہی رائج ہی رائج ہے۔ معلوم ہوا کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ کی وفات کے (ایک صدی سے زیادہ عرصے کے )بعد ثناء اللہ رحمہ اللہ بیدا ہوئے تھے لہٰذا اس بات کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ فاخراللہ آبادی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہویاوہ ان کے دوست رہے ہوں۔ تقویۃ الایمان والے شاہ اساعیل بن عبد المخی الد ہلوی ۱۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

(و يکھئے زبیة الخواطرح ۷ ص۲۷ وحیات طبیباز مرزاجیرت وہلوی ص۲۵)

لہٰذااس بات کا نصور بھی ممکن نہیں ہے کہ محدث فاخرالہٰ آبادی رحمہ اللّٰہ نے اساعیل وہلوی کی پیدائش سے پہلےان کی کتاب تقویۃ الایمان پر رد کیا ہو۔!

کیا دیو بندی طلقے میں ایسا کوئی شخص موجودنہیں جوانوراو کاڑوی صاحب کو سمجھائے کہ محدث فاخراللہ آبادی جنھوں نے جامع مسجد دہلی میں آمین بالجبر کہی تھی علیحدہ شخص تھے اور نناء اللہ امرتسری کے دوست فاخراللہ آبادی علیحدہ شخص تھے۔۔!؟

تنبید(۱): جامع مسجد دبلی میں کسی خاص دور میں آمین بالجبر کانہ ہونااس کی دلیل نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی آمین بالجبر نہیں ہوتی تھی اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ (متو فی ۱۱۲۴ھ) کی پیدائش سے صدیوں پہلے ہندوستان میں آمین نہیں کہی حاتی تھی۔

"تغيير(۲): محدث فاخر رحم الله كي بارك بين ابوالحن ندوى كي والدعبر الحى الحسن فرمات بين "وكان فريد زمانه في الاقبال على الله والاشتغال بالعبادة والمعاملة الربانية قدغشيه نور الإيمان وسيماء الصالحين ، انتهى اليه الورع وحسر السمت والتواضع والاشتغال بخاصة النفس، واتفق الناس على الثناء عليه والمدح لشمائله وصار مشارًا إليه في هذا الباب ،وكان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد في شي من أمور دينية بل كان يعمل بنصوص

الکتاب والسنة و یجتهد بر أیه و هو أهل لذلك " (نهة الخواطر ۲۰ س۳۵) عبارت كامفهوم به به وه و الله كی طرف رجوع ،عبادت میں مشغولیت اور ربانی معاطع میں كتائے روزگار ہے ۔ صالحین کے نشان اور نورایمان نے انھیں ڈھانپ رکھا تھا ، پر ہیزگاری ، بہترین وقار ، تواخع اور خاص اپنے معاملات ہے مشغول ہوئے كاان پر خاتمہ به بہترگاری ، بہترین وقار ، تواخع اور خاص اپنے معاملات ہے مشغول ہوئے كاان پر خاتمہ به ۔ آپ كی تعریف و نااور مدرِ سیرت پر (تمام) لوگوں كا تفاق ہے ۔ اس باب میں ان كی طرف اشاره كیا جا تا تھا۔ وه كسى (فقهی) مذہب كی قید نداختیار كرتے اور امور دینیہ میں كی طرف اشاره كیا جا تا تھا۔ وه كسى (فقهی) كذہب كی قید نداختیار كرتے اور المسائل غیر منصوصہ كسى كی تقلید نہیں كرتے اور (مسائل غیر منصوصہ میں) اجتہاد كرتے اور وہ اس كے اہل تھے۔ [ انتها ]

حکیم عبد الحی الحسنی نے فاخر رحمہ اللہ کو الشیخ العالم الکبیر المحدث .... أحد العلماء المسهورین " قرار دیا ہے۔ ایسے عالم کمیر اور محدث شہیر کے خلاف انوراو کاڑوی صاحب وغیرہ کی ہرزہ سرائی کیام عنی رکھتی ہے؟

او کاڑوی جھوٹ تمبر (•):

انوراو کاڑوی صاحب کتاب 'امین او کاڑوی کا تعاقب' کے بارے میں لکھتے ہیں: ''بہر حال بیر سالہ حقیقت میں جنوری ۲۰۰۰ء سے پہلے کا شائع ہو چکا ہے۔''الخ (اہناما نیر ،نوبر ۲۰۰۵ء سے میں باند سام میں میں کا اسلامی کا میں ہوں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

عرض ہے کہ یہ (رسالہ یا) کتاب مئی ۲۰۰۵ء میں پہلی بارشائع ہوئی، اس سے پہلے یہ شائع نہیں ہوئی بلکہ اس کتاب کے قلمی ننخ کی فوٹوسٹیٹ امین اوکاڑوی صاحب کی''خدمت'' میں بھیجی گئی تھی جس کا انھون نے جون، جولائی اور اگست ۲۰۰۰ء کے ماہنا مہ الخیر میں جواب دینے کی کوشش کی تھی۔

تنبیبه(۱): راقم الحروف نے جس قلمی نسنے کی فوٹوسٹیٹ اوکاڑوی صاحب کو بھیجی تھی اُس کی اصل میرے پاس محفوظ ہے۔اس اصل کے صفحہ ۵ پر لکھا ہوا ہے: '' • • ۲۰-۱-۱۱'' بیتاریخ کمپوزنگ کی فلطی کی وجہ سے اس طرح حصِپ گئ:'' • • ۲۰-۱-۱۱'' (انین او کاڑوی کا تعاقب ص ا ک

کافی عرصہ پہلے کمپوزنگ کی اس غلطی کا پتا جل گیا تھا اور ناشر کوتح سری اطلاع دے دی گئ تھی اب ایڈیشن ختم ہونے کی صورت میں بیہ کتاب دوبارہ چھپے گی تو اس غلطی کا از الد کر دیا جائے گا۔ (ان شاءاللہ)

جوُّخُصُ اصل مسودہ دیکھنا جاہے وہ ہمارے پاس تشریف لا کردیکھ سکتا ہے۔والحمد للہ یا در ہے کہ کمپوزنگ کی غلطیاں ، پوری کوشش اصلاح کے باوجود ، بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ مثلاً آل دیو بندگی تحریروں میں کمپوزنگ کی چندغلطیاں درج ذمیل ہیں:

0''تقاقب' (ماہنامہ الخیر ،نومبر ۲۰۰۵ء ص ۲۸)[صحیح''تعاقب' ہے]

نوسلام على عبداه الذين اصطفىٰ '(ايضاً ص١٣) صحيح 'على عباده الذين اصطفىٰ '' ہے]
 البنة اثرى صاحب نے ترجمه اردو صحيح كيا ہے۔'

(توشیخ الکام پرایک نظر،از حبیب الله دُیردی ۱۳ مطبوع تعبر ۲۰۰۲ء) ارشادالحق اثری صاحب کے ساتھ حبیب الله دُیروی کا'' یو 'رکیعنی رفتانیم کی کھنا عجیب وغریب ہے۔!؟

دیوبندی حضرات سے گزارش ہے کہ کمپوزنگ اور مہو وخطاوالی غلطیوں کا نداق اُڑانے کے بجائے ملل وہا حوالہ بحث کریں تا کہ عام لوگوں کوفریقین کا موقف سیجھنے میں آسانی ہو۔ شنبید (۲): راقم الحروف اور عام اہل حدیث کو عام آل دیو بنداور او کاڑوی گروپ سے شکایت ہے کہ وہ مخالف کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے ادھراُدھر کی ہا تیں لکھ کراپنے عوام کویہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 'جم نے جواب دید یا ہے۔''

اسی دجہ سے راقم الحروف نے امین او کاڑوی صاحب کے کممل مضمون کومتن میں رکھ کر کممل و دندان شکن جواب دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ''او کاڑوی صاحب میرے اس مضمون اور کتاب کا کممل جواب دیں ،اگروہ آخیں متن میں رکھ کر کممل جواب ہیں دیں گے توان کے جواب کو باطل و کا لعدم سمجھا جائے گا۔'' (امین او کاڑوی کا تعاقب طبع ۲۰۰۵ میں اے دخطوط س ۵۰) مقالات 589

اس مطالبح كانداق أزات جوئے انوراد كازوى صاحب لكھتے ہيں: " بيايك شيطاني وسوسه بـ" (ما بنامه الخير جلد ٢٣٣ شاره: ١٠ص ٢٣) مؤد بانه عرض ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود دیو بندی کی کتاب "مطالعهٔ بریلویت حصد دوم" کے شروع مین ''اعلان وانتناه'' لکھا ہوا ہے کہ:'' دیو بندی ، بریلوی اختلاف پر پہلی کتاب "انوارساطعه"عوام كےسامنے آئی تھی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری رحمه الله نے ''انوارِ ساطعہ'' کومتن بنا کرؤیل ہیں'' براہین قاطعہ'' کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ تا کہ مطالعہ کرنے والا دونو ل طرف کی بات ایک ہی ونت میں دیمیر سکے۔ فضیلة الاستاذ علامه خالد محمودصاحب نے مزاع کوختم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے كتاب بذابدية قار كمين كى ہے اگر كوئى صاحب اس كاجواب لكصنا جا بيں تووہ اس كتاب كو متن بنا کرساتھ ساتھ جوابتح ریفر ما کمیں ۔کتاب مذاکے لفظ لفظ کوسامنے لائے بغیراس کا جواب نا کافی اور نا قابل اعتناء مجھا جائے گا۔جب تک کوئی جواب کتاب ہذا کے پورے متن كاحاصل نه بوگا اے كتاب بذا كاجواب نة تمجما جائے گا۔ مرتب كتاب بذا ـ حافظ محمد اسلم عفا الله عنه، ساكن دُ نكاسرُ الْكَلِينَدُ: فاضل جامعه رشيديه ساہیوال پاکتان:۵راکتو بر۱۹۸۵ء'' (مطالعهٔ بریلویت جهس۱۱،اشاعت اول۱۹۸۱ء) كياخيال ب،انوراوكارُ وي صاحب اينے حافظ محد اسلم، دُاكٹر خالدمحمود خليل احمد سہار نپوري اوررشیداحر گنگوہی صاحب پر بھی'' یہ ایک شیطانی وسوسہے'' کافتو کی لگادیں گے؟! ایک ہی کام دیو بندیوں کے نزدیک ایک جگہ صحیح وجائز ہے اوریہی کام وہ وہاں ناجائز سجھتے بیں جہاں اُن کے مفادات میزو رہاتی ہو۔ سجان اللہ! کیا انصاف اس کا نام ہے؟! آخر میں عرضؓ ہے کہ جس کتاب''امین اوکاڑوی کا تعاقب'' کا جواب دینے کی انور اوكاروى صاحب كوشش كررج بين اس كمقدمة الكتاب كايملاحوالددرج ذيل ب: ''اوکاڑوی صاحب دن رات ،اہل حدیث کوغیر مقلدین کہد کرخوب نداق اڑ ایا کرتے اور اہل حق :اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے تھے ،جبکہ اس کے سراسر بھس مفتی

مقَالاتْ مَقَالاتْ

كفايت الله الدبلوى: ديوبندى (متوفى ١٩٥٢ء) فرمات بين:

''جواب - ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ،ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ الل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے'' ( کفایت المفتی: ار ۳۲۵ جواب نمبر: ۰ سے)'' اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے'' ( کفایت المفتی: ار ۳۲۵ جواب نمبر: ۰ سے)'' ( المین اوکار وی کا تعاقب میں ۵)

اس پہلے حوالے کا ہی انور او کاڑوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ۔اس وجہ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ میری یوری عبارتیں مکمل نقل کر کے ان کا جواب دیا جائے۔

انوراو کاڑوی صاحب!مفتی کفایت الله الدہ الوی صاحب کا ترک تقلید والے اہل جدیث کو اہل سنت والجماعت میں واخل سمجھنا صحیح ہے یاغلط؟

ا گرضی ہے تو پھراو کاڑوی صاحب پر کیا فتویٰ کیے گاجو کہ اہل صدیث کو اہل سنت نہیں سیجھتے ہے؟! ۔ [27 فروالقعدہ ۲۲ اصرا

ابل الحديث اورسلفی العقيده علماء وعوام كے خلاف او كاڑوى پارٹی كاسارا پروپيگنڈ اورج ذیل اقسام پرمشتمل ہے:

ا - اختلافی مسائل مثلاً فاتحه خلف الامام، رفع يدين اورآمين بالجمر وغيره -

٢- سوالات كرنام شلاكيا بهينس حلال ي

٣- ﴿ مَن تَشْيعِ ، كذب وافتر ااور بهتان طرازى، مثلاً ' غير مقلدُ ' و' لا مذهب ' وغيره كهه كر

مْدَاقَ الْرَانَا اور بيدعويٰ كرنا كهابلِ حديث كاوجودا مُكريزوں كے دور سے ہے۔

۳ ۔ وحیدالزمان وغیرہ متروکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

اب ان اقسام كالمخقر تعارف مع تبعره پیشِ خدمت ہے:

ا - اختلافی مسائل مثلًا فاتحه خلف الامام، رفع بدین اورآمین بالجمر وغیره -

عرض ہے، کہ اہلِ حدیث اور آلِ دیو بند کے درمیان اصل اختلاف پیا اختلافی مسائل نہیں : نیں بلا، اختلاف کی بنیا دی وجہ عقائد واُصول ہیں جن میں ہے بعض کا تذکرہ اسی مضمون میں مقَالاتْ مَقَالاتْ

آرباب\_انشاءاللد

ان فروی اختلافی مسائل میں آل دیو ہند کا اہلِ حدیث نے بحث ومناظرہ کرنا سرے سے مردود ہے۔

وليل اول: الل حديث كے يتمام مسائل احاديثِ صححه، آثارِ تعالى العين اورائمه كرام سے ثابت ہيں مثلاً فاتحہ خلف الا مام صحح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے كتاب القراء ت اللہ ہتى (ص ٢٣ ح ١٦ اوسنده حسن، وقال البہ قى رحمه الله: وهذا إسناد صحح ورواحة ثقات) سيدنا ابو ہريره ر اللّٰه في فرماتے ہيں كہ جب امام سورة فاتحه پڑھے تو تُو بھى اسے پڑھاور امام سے بہلے اسے ختم كرلے۔

( جزالقراءة للبخاري: ۴۸۳ دسنده صحح وقال النيموي في آثار السنن: ۴۵۸" و إساده حسن")

حسن بھری (تابعی) نے فرمایا: امام کے پیچھے ہرنماز میں سورۂ فاتحداییے دل میں (سرأ) پڑھ۔ (کتابالقراءة ص٠١٥ ٢٣٢ واسنن الکبری ۲۸۱۲ اوسندہ صحح)

امام اوزاعی رحمہ اللہ (فقیہ شہوراورامام اہل الشام) نے فرمایا: امام پریہ (لازم و) حق ہے کہ وہ نماز شروع کرتے وقت بہمیراولی کے بعد سکتہ کرے اور سور ۂ فاتحہ کی قراءت کے بعد ایک سکتہ کرے تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سور ہُ فاتحہ پڑھ لیں اور اگر میمکن نہ ہوتو وہ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرفتم کرلے پھر کان لگا کرنے۔ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرفتم کرلے پھر کان لگا کرنے۔ (کتاب القراء قلیم بقی ص ۲۰۱۵ سردہ ہے)

امام شافعی رحمہ اللہ (فقیہ مشہور وامام من الائمۃ الأربعۃ عندهم) فرماتے ہیں:

''کسی آ دمی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہوہ
امام ہویا مقتدی ،امام جہری قراءت کر رہا ہویا سری ،مقتدی پر بیلازم ہے کہ سری اور جہری
(دونوں نمازوں) میں سور ہ فاتحہ پڑھے۔''(معرفة اسن ولآ ٹاللیسٹی جام ۵۸۸ ۵۸۸ وسندہ صحح)
اس قول کے راوی رئیج بن سلیمان المرادی نے کہا:'' بیامام شافعی رحمہ اللہ کا آخری قول ہے
جوان سے سناگیا'' (معرفة اسن الآ ٹار ۲۸۸۸)

مقالات 592

اس آخری قول کے مقابلے میں کتاب الام وغیرہ کے کسی مجمل ومہم قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اسے اس صریح نص کی وجہ سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ لہذا دیو بندیوں کا ان اختلافی مسائل میں اہلِ حدیث پر جملے کرنا اور طعن وشنیج کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ولیل دوم: دیو بندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چاروں غدا ہب (حفی ، شافعی، مالکی اور حنبلی) برحق ہیں۔ جن اختلافی مسائل کی وجہ سے یہ لوگ اہلِ حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ تمام مسائل شافعیوں یا صنبلیوں یا مالکیوں سے ثابت ہیں۔ والحمد لللہ مشائل شافعیہ مسبوق کی شخصیص کے ساتھ فاتحہ ظف الله مام کی فرضیت کے قائل ہیں۔ مثلاً شافعیہ مسبوق کی شخصیص کے ساتھ فاتحہ ظف الله مام کی فرضیت کے قائل ہیں۔

شافعی حضرات رفع یدین کے قائل ہیں۔

(و يكيئ عبد الرحمٰن الجزيري كي الفقه على المذابب الأربعة ج اص ٢٥٠)

شافعیہ وحنابلہ کا اتفاق ہے کہ سری نماز میں سری آمین اور جہری نماز میں جہری آمین کہنا چاہئے ۔(ویکھئےالفقہ علی المذاہب الأربعة جام ۲۵۰)

یمی حال دوسرے مسائل کا ہے۔اس کے باوجود آلِ دیو بندا پنے عوام کو یہ کہر کردھو کا دیتے ہیں کہ' بیغیر مقلدین کا مسلک ہےاور بیغیر مقلدین کا ندہب ہے''

۲: سوالات کرنامثلاً کیا بھینس حلال ہے؟ مثلاً دیکھئے امین اوکاڑوی کارسالہ''غیر مقلدین سے دوسوسوالات' (۱۹۹۳ء) اور مجموعہ رسائل (جاص۵۰۲ طبع اکتوبر ۱۹۹۱ء)
 اس فتم کے سوالات سے اوکاڑوی پارٹی کا بیہ مقصد ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث غیر مکمل ہے۔ (نعو ذباللّٰہ من ذالك)
 اس پر (تمام مسلمانوں کا) اجماع ہے کہ بھینس گائے کے تھم میں ہے۔ (الا جماع لابن المنذر ۱۹۱۰)

امت کے اس اجماع کے خلاف او کاڑوی اعتراضات کی کیاحیثیت باتی رہ جاتی ہے؟ او کاڑوی پارٹی والے مختلف باطل شرطوں کے ساتھ سوالات گھڑ کر اہلِ حدیث سے جوابات مَقَالاتُ ....

پوچھتے رہتے ہیں۔امین او کاڑوی صاحب بذات خود فرماتے ہیں: ''مرعی سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ بیہ خاص قرآن سے دکھاؤیا خاص ابو بکڑ وعمر فاروق "کی حدیث دکھاؤیا خاس فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤ بیچش دھوکا اور فریب ہے''

(مجوء رسائل ج اص ٩٤ المحقيق مسكد رفع يدين ص ٢١)

او کا ڑوی صاحب اپنے ایک''حضرت'' سے نقل کرتے ہیں کہ:''فر مایا مدی سے بھی دلیل کا مطالبہ تو کیا جاسکتا ہے گر دلیل خاص کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا۔ بیتو کا فروں کا طریقہ تھا....'' (مجموعہ رسائل جسم ۱۰۲مطوعہ نوم ۱۹۹۵ء مضمون: میں منفی کیسے بنا؟)

اوکاڑوی صاحب کی ان عبارتوں کو مرنظرر کھتے ہوئے اب دل تھام کران کا اہلِ حدیث سے پہلاسوال سنیں ۔

در كيا قرآن ياك بين نماز براصف كالممل طريقه بالترتيب وبالنفصيل موجود ب؟ " (مجوع دسائل جاس ٣٤٣ ، غير مقلدين بدرسوسوالات ٥٠ ، سوال نمبر)

اب اگر کوئی اہلِ حدیث قرآن مجید ہے نماز کا تکمل طریقہ بالتر تیب وبالنفصیل ٹابت نہیں کر سے گا تو دیو بندیوں کی فتح ہو جائے گی ، پھر نعرے بلند ہوں گے کہ تعرف تکہیں او کا ٹروی کا خروں کا صاحب بذات خوداس قتم کے سوالات کو'' کا فروں کا طریقہ'' قرار دے چکے ہیں۔

۳: طعن وتشنیخ ، کذب وافتر ااور بهتان طرازی ،مثلاً ''غیر مقلد'' و''لا مذہب'' وغیرہ کہہ کر مٰداق اُڑانا اور ہیدعویٰ کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجودا نگریز وں کے دور سے ہے۔

طعن تشنیع ، کذب وافتر ااور بہتان طرازی کا تو دیو بندیوں کو، مرنے کے بعد حساب دینا مڑےگا۔ان شاءاللہ

> دیو بندیوں کے 'محکیم الامت' اشرفعلی تھا نوی صاحب فرماتے ہیں: '' کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کاغیر مقلد ہونا یقینی ہے۔'' ( بحالس عیم الامت ص ۳۲۵) ایمیرُ اربعہ کے بارے میں طحطا وی حنی فرماتے ہیں:

مقالات 594

'' و هبم غیر مقلدین ''اوروه غیرمقلدین نتھ۔ (حافیۃ الطحادی علی الدرالخارج اص۵) معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو'' غیر مقلد'' کہہ کر غراق اُڑانے والے دراصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ امام صاحب ان کے مزد دیک بھی غیرمقلد تھے۔ محدامین ابن عابدین شامی نے لکھا ہے:

ابن عابدین کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام دیو بئدی مقلدین لا فدہب ہیں۔ بیکہنا کہ'' اہلِ حدیث کا وجود انگریزوں کے دور سے ہے۔'' بہت بڑا جھوٹ ہے۔اس کی تر دید کے لئے یہی کافی ہے کہ مفتی رشیداحمدلدھیا نوی دیو بندی لکھتے ہیں:

" تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلا ف انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تیب فکر قائم ہو گئے ہیں لیتنی ندا ہب اربعہ اور میں اختلا ف انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تیب فکر قائم ہوگئے ہیں کینی ندا ہب اربعہ اور اہل صحیحها جاتار ہا" اہل حدیث ۔ اسی زمانے سے لے کرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر سمجھا جاتار ہا" )

اس دیو بندی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کا وجو دِمسعود ۱۰اھ یا ۲۰۱ھ سے روئے زمین پر ہے۔والحمد للہ

مفتى كفايت الله ديوبندي لكصة بين:

"جواب ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی ہیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔ "(کفایت کفتی جاس ۳۲۵ جواب نمبر ۲۷۰) معلوم ہوا کہ دیو بندیوں کے نزدیک بھی اہل حدیث اہل سنت ہیں اور بیام لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ دیو بندیوں کے نزدیک بھی اہل حدیث اہل سنت ہیں اور بیام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اہل سنت کا وجود مسعود، انگریزوں کے دور سے بہت پہلے کا ہے۔

دوسری طرف خودد یوبندیوں کا وجود نامسعود ۱۸ ۱عیسوی، اگریزی دور میں مدرسہ دیوبند کے آغاز سے ہے جس کی بنیاد محمد قاسم نا نوتوی صاحب نے مُنے شاہ کے ذریعے سے رکھی تھی۔ جو لوگ بڈات خود انگریزی دور کی پیداوار ہیں وہ اب اہل حدیث کے خلاف پرد پیگنڈ اکر رہے ہیں۔

اب چند حوالے پیش خدمت ہیں جن سے آلی دیو بند کا انگریز نواز ہوتا فابت ہوتا ہے۔
اور پورا فرق آلی دیو بندا ہے ہی ان حوالوں کے جواب سے "صم بکم" ہوکر عاجز ہے۔
حوالہ نم برا: انگریز سرکار کے ساتھ محمد قاسم نا نوتو کی اور وشید احمد کنگوہ بی وغیرہ کے تعلقات
کے بارے میں عاشق الہی میرشی دیو بندی کھتے ہیں "جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بان
سرکار کے دلی فیرخواہ تھے تا زیست فیرخواہ بی فابت رہے" (تذکرة الرشدی اص 2)
سیاق وسباق سے صاف فلا ہر ہے کہ یہال "مہر بان سرکار" سے سرادا نگریز سرکار ہے۔
حوالہ نم سرا: دیو بندیوں کے مولوی فضل الرجن تنج مراد آبادی نے کے ۱۸۵ء کی جنگ
آزادی میں کہا: "ولز نے کا کیا فائدہ خصر کوتو میں انگریز دن کی صف میں یار ہا ہوں۔"

(حاشيهواخ قامي ج ٢ص ١٠١٠علاء مند كاشا تدار مامني ج مهم٠ ١٨)

حواله نمبرس ان لفنٹ گورز کے ایک خفیہ معتمد انگریز مسمی پامر نے مدرسہ دیو بند کے بارے میں کہا: ''میدرسہ خلاف سرکا زئیس بلکہ موافق سرکا رحمد معاون سرکار ہے''

(محداحس نانوتوى ازمحرابوب قادرى ص ٢١٤ بخر العلماء ص ٢٠)

حوالہ نمبر من انونوی نے ۱۸۵۷ء کوتفریر کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا '' حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے''

(محراحس نانوتوي ص٥٠)

حواله نمبر۵: اشرفعلی تفانوی دیوبندی نے فرمایا:

''ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا اگر تمہاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتا وکرو کے میں نے کہا کہ محکوم بنا کرر کھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر ر کھیں گے گرساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا ہے ..... ' ( ملفوظات کیم الامت ۲۰ ص ۵۵ ملفوظ: ۱۰۷)

معلوم ہوا کہ انگریزوں نے دیو بندیوں کو (بہت) آرام پنچایا ہے۔یہ کیوں پہنچایا ہے؟اس کا جواب شایدانوراد کاڑدی صاحب دے دیں۔!!

جولوگ بذات خود ملکہ وکٹوریہ کے ایجنٹ تھے ان کے پیروکار''چور مچاہئے شور:چورچور' کے اصول کے پیشِ نظراہلِ حدیث کوانگریز: ی دور کی پیداوار کہ رہے ہیں۔ پچھتو شرم کریں۔! ۷: وحیدالز مان وغیر ہ متر وکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

ميس في متروكين "ال وجه مع كله عن اوكار وي صاحب فرمات مين :

'' کیونکہ نواب صدیق حسن خال، میال نذیر حسین، نواب وحیدالز مال، میر نورالحسن، مولوی محمح حسین اور مولوی ثناء الله وغیرہ نے جو کتا ہیں کسی ہیں، اگر چہوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علاء اور عوام بالا تفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں بلکہ برطاتقریروں میں کہتے ہیں کہ بالا تفاق ان کتابوں کو قلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں بلکہ برطاتقریروں میں کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو آگ دو'' (مجمود رسائل جاس ۲۲ جمیق مسئلة تعلیم ۲۷)

اس عبارت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میاں نذیر حسین وغیرہ میرے نزدیک متروک ہیں۔ اس عبارت کا صرف میہ مطلب ہے کہ او کاڑوی کے نزدیک وحید الزمان اور صدیق حسن خان کے تمام حوالے اہلِ حدیث علاء اور اہلِ حدیث عوام کے نزدیک بالا تفاق غلط اور مسترد ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ او کاڑوی پارٹی والے ان حوالوں کو اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ ب

قارئین کرام! مسلک اہلِ حدیثِ قرآن وحدیث پرسلف صالحین کے اتفاقی فہم کی روشیٰ
میں عمل کرنے کا نام ہے۔قرآن وحدیث سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہے لہذا
ہاجماع شری جحت ہے۔قرآن وحدیث سے اجتماد کا جواز ثابت ہے لہذا اجتماد کرنا اور اپنے
اجماع شری محت ہے۔ قرآن وحدیث سے اجتماد کا جواز ثابت ہے لہذا اجتماد کرنا وراجماع کے صریح

مقابلے میں ہر خص کی بات مردود ہے۔

الملِ حدیث این علائے کرام کا احر ام کرتے ہیں لیکن انھیں محصوم نہیں سمجھتے۔ ایک مشہور المل حدیث عالم علی محد سعیدی صاحب نے لکھا ہے:

''اصول کی بناپراہل حدیث کے نزدیک ہرذی شعور مسلمان کوئی حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فناوی ،ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے جوموافق ہول سرآ تھوں پر تشلیم کرے ورندترک کرے ،علائے حدیث کے فناوی ،ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علائے امت کے فناوی اس حیثیت میں ہیں۔'' ( ننادی علائے حدیث ننا ص ۲ )

اس سنبری اصول سے ثابت ہوا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وغیرہ کے قاولی کو اللہ صدیث کے خلاف پیش کرنا غلط ہے۔ اہلِ حدیث حق پرست تو ہیں لیکن اکابر پرست ، قبر پرست اور خود پرست نہیں۔ اہلِ حدیث کے نزدیک علائے کرام کا وہ مقام نہیں جو دیو بندیوں نے اپنے علاءوا کابرکودے رکھاہے۔ اب آل دیو بندکے چند حوالے س کیس۔ دیو بندی چند حوالے س کیس۔ اس ماشق اللی میر تھی دیو بندی نے لکھاہے: ''واللہ انعظیم مولانا تھا نوی کے پاوں دھوکر پیانجاتے اُخروی کا سبب ہے'' (تذکرہ الرشیدن اس ۱۱۱)

۲: دیوبندی تبلیغی جماعت کے 'شخ الحدیث' زکر میاصاحب نے اپنے دو بزرگوں رائے یوری اور کے اپنے دو بزرگوں رائے یوری اور مدنی صاحب کے بارے بیل کہا:

'' میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر میں ڈالنا باعث نجات اور فخر اور موجبِ عزت مجھتا ہوں۔'' (آپ بی جام ۴۵۹)

۳: دبوبندی تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب کی نانی کے بارے میں عزیز الرحمٰن
 دبوبندی صاحب لکھتے ہیں: ''جس وقت انقال ہوا تو ان کیڑوں میں جن سے آپ کا پاخانہ
 لگ گیا تھا مجیب وغریب مہک تھی کہ آج تک کسی نے الیی خوشبونہیں سوتھی ۔''

(تذكره مشائخ ديوبند، حاشيص٩١)

محمه عاشق الهي ميرهي ديو بندي لکھتے ہيں:

مَقَالاتْ بِ عُالاتْ بِ عَالِاتْ بِ عَالِاتُ بِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ

'' پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیئے جاتے تھے تو ان میں بد بوکی جگہ خوشبواور ایسی نرالی مہک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کوسٹگھا تا اور ہر مردوعورت تعجب کرتا تھا چنا نچے بغیر دھلوائے ان کوتیرک بنا کرر کھ دیا گیا۔'' (تذکر ۃ الخلیل ۹۷،۹۱۰)

مسلمانو دیکھو! دیوبندی مذہب والے لوگ کتنے بڑے اکابر پرست ہیں کہ اپنے ایک بزرگ کی نانی کے پاخانے ،ٹی کوسو تگھتے ،سنگھاتے ہیں اور تیرک بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ انوراو کاڑوی صاحب اور تمام آل دیوبند سے سوال ہے کہ کیا اٹھوں نے بھی میہ تبرک سونگھا یاسنگھایا ہے اور کیا اس تیرک ہیں سے آخیں بھی کچھ حصہ ملاہے؟

اللِ حدیث کے فزد یک سیدند برحسین دہلوی ہوں یا ثناء اللّذا مرتسری، شخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں یا حافظ ابن القیم، امام بخاری ہوں یا امام مسلم، ثقنہ بالا تفاق امام زہری ہوں یا امتِ مسلمہ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جائز عقیدت رکھتے ہیں کیکن ان کی تقلید نہیں کرتے ، اندھی عقیدت نہیں رکھتے، ان کے نام پر فرقہ وارانہ ندا ہب نہیں بناتے اور نہ شخصیت پرسی کرتے ہیں۔ ان کے اقوال و تحقیقات اگر کتاب وسنت فراجماع کے مطابق ہوں تو مرآ کھوں پر، اور اگر خلاف ہوں تو ان اقوال و تحقیقات کورد کر کے دیوار پردے مارتے ہیں۔

ہمارا منج ،مسلک ، ندہب ،عقیدہ اور طرزِ عمل انتہائی آسان اور سیرها ساوہ ہے۔قرآن ، حدیث اور اجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشن میں عمل اور عند الضرورت اجتہاد جائز ،لیکن اس اجتہاد کودائمی اور قانونی شکل نہیں دی جائے گی۔

میں بذات خود پٹھانوں کے ایک غیراہل حدیث خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جب چھوٹا نابالغ بچے تھا تو میراایک رشتہ دار، جو ہمارے گاؤں میں دیو بندیوں کا سر دار، بخت انتہا پہند تبلیغ ہے، اُس نے امام بخاری رحمہ اللہ کو مال، بہن کی گالیاں دی تھیں صبحے بخاری کی محبت نے مجھے تھینج لیا اور میں نے مسلک اہلِ حدیث قبول کرلیا، مجھ پر قا تلانہ حملے کرنے والوسُن لو! جب تک میری جان میں جان ہے، جسم میں روح ہے، ہاتھ ، ذبان ، آئھ، کان اور

مِقَالاتْ

دماغ کی طاقت ہے میں قرآن وحدیث اور اجماع کا فاع کرتار جون گاء مسلکِ اہلِ حدیث کا دفاع کرتار ہوں گا۔ (إن شاء الله)

اگراللدرطن ورجیم نے میرے گناہ معاف فرمادیتے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داغل کردیا تو پھرمیرے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللّٰهم اغفو وار حم میں داغل کردیا تو پھرمیرے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللّٰهم اغفو وار حم منی اور پاخانے کوتیرک بنا کرر کھنے والے دیو بندیو! تم اہلِ حدیث کامقابلہ میں کر سکتے۔ والحمد للله علی ذلك

تنبید بلیغ: میرےنزدیک اگرکوئی دیو بندی دغیرہ االی حدیث ہوجائے تو صرف یہ ہوجانا مسلکِ اہلی حدیث کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اہلی حدیث بنے میانہ بنے مسلک اہلی حدیث حق ہے اور یہی طائفہ منصورہ ہے۔ لوگوں کا ندا ہب ومسالک تبدیل کرنا بھی کی مسلک کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔

آپ نے اہلِ حدیث کے خلاف دیو بندی پروپیگنڈے کی اُقسام پرتیمرہ پڑھ لیا اب
"اہلِ حدیث اور دیو بندیوں کے درمیان اصل اختلاف کیا ہے" پیشِ خدمت ہے:
لوگوا اہلِ حدیث کا دیو بندیوں کے ساتھ اصل اختلاف: فاتحہ خلف الا مام، فع یدین، آمین
بالحجر، سینے پر ہاتھ باندھنا اور قیام اللیل (تراوی) پرنہیں ہے اور قطعاً نہیں بلکہ صرف اور
صرف اصل اختلاف عقائد واصول میں ہے۔ اس کی تقصیل تو میری کتاب "اکا ذیب
آل دیو بند' میں ہے تاہم فی الحال دس مثالیں پیش خدمت ہیں:

ا۔ دیوبندیوں کے ہیراورسیدالطائفۃ الدیوبندیہ جاجی امداداللہ صاحب اپنے اشعار میں نبی مُنَافِیْظِ کُوخاطب کر کے فرماتے ہیں:

> ''یارسول کبریافریادہےیا محمل مصطفیٰ فریادہے آپ کی امدادہومیرایا نبی حال ابتر ہوافریادہے

سخت مشکل میں پھنساہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا د ہے'' مقالات مقالات

(كليات الداديي ١٠٩٠ نالة الداوغريب ٥٠٠٥)

بیعبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ حاجی صاحب نبی کریم مظافیظ کو ''مشکل کشا'' کہتے اور بیجھتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں۔ حاجی صاحب کا بیعقیدہ ﴿وَایَّا اللهُ نَسْتَ عِیْسُنُ ﴿ اورا اللهُ ہِم جھے سے ہی مدد ما تَکُتے ہیں (الفاتحہ:۵) کے سراسر خلاف ہے پھر بھی اشرفعلی تھا نوی صاحب بیفر ماتے ہیں:

"حضرت صاحب رحمة الله عليكوبى عقائد بين جوائل حق كي بن" (مدادالقادى ح م ١٧٠) رشيد احد كنگوبى صاحب فرمات بين:

" ہم تو حضرت حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بوں کیے کہ حضرت حاجی صاحب کی ساحب کی ہدائش سے پہلے اور آسان زمین تھے۔ خدا تعالیٰ نے حاجی صاحب کی خاطر سے نیا آسان اور ٹی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی یقین کرلیں ہم تو حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں۔ " اور ٹی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی یقین کرلیں ہم تو حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں۔ " (حن العزیز/ المؤنات الشرفیدج اس ۵۳۲۵)

قاری محرطیب دیوبندی صاحب فرماتے ہیں:

" حضرت حاجی امدادالله قدس سره، جوگویا پوری اس جماعت دیو بند کے شخ طاکفہ ہیں " (خطبات عیم الاسلام ج م ۲۰۹۳)

بریلویوں پرمشرک کافتو کی لگانے والو! کیا کہمی اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ حاجی امداداللہ صاحب بھی رسول اللہ مَثَاثِیْزِم کومشکل کشا کہہ کرمدد کے لئے پکارتے ہیں اور آل بریلی بھی اسی عقیدے پرگامزن ہیں۔

٢- احاجى المداد الله صاحب فرمات بين:

''اس مرتبه پی خدا کا خلیفه ہوکرلوگول کواس تک پہو نچا تا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجا تا ہے اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں.....''

(كليات امداديي ٣٦،٣٥ وضياء القلوب ٢٦،٢٨)

اصل كتاب من بور ب سياق وسباق كے ساتھ يعبارت بڑھ ليں۔اس عبارت سے صاف

مقالات مقالات

ثابت ہے کہ حاجی صاحب کا پیعقیدہ ہے کہ بندہ برزخ البرازخ کے مقام پر پینچے کر'' باطن میں خدا ہوجا تا ہے''

بندے کا خدا ہو جانا قرآن کی کس آیت، نبی کریم مَالَّیْتِیْم کی کس حدیث یا کس دلیل سے
آل دیو بندنے بنایا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کواللہ کا جزء بنایا۔
الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ سُبُحِنَهُ وَ تَعَلَّلُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً کَبِيْرًا ﴾ اللہ پاک اور بہت
بلند ہے اس سے جو بیلوگ (اس کے بارے میں ) کہتے ہیں۔ (بَیْ اَسِ آئیل:۳۳)
بیز دیکھیے سورة الاعراف (آیت نمبر: ۱۹۰)

سر۔ دیوبندی ندہب کے بانی محمد قاسم ناٹوتوی صاحب ، نبی کریم منا الی آج کو لکارتے ہوئے کہتے ہیں:

' مدوکراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کا ر'' ' جوتو ہی ہم کونہ پونخچےتو کون پونخچےگا ہے گا کون ہمارا تیرے سواغم خوار''

(قصائدقاسمى ١٥)

'' رجاؤخوف کی موجوں میں ہےامید کی ٹاؤ جوٹو ہی ہاتھ لگائے تو ہووے بیڑ ایار'' (قصائد قائمی'ص ۹)

ان اشعار میں نانوتوی صاحب بیعقیدہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم منگائی کے سواکوئی بھی نانوتوی صاحب کا رنہیں ہے البذاوہ نبی منگائی کے مافوق الاسباب پکاررہے ہیں کہ میری مددکریں،میری شتی کوکنارے لگادیں۔

ينا نوتوى صاحب وبى بين جولكصة بين:

" بلکه اگر بالفرض بعد زمانه نبوی صلع بهی کوئی نبی پیدا موتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کیجھ فرق نه آئے گا" (تحذیرالناس ۱۳۸۵ مطبوعه دارالاشاعت، ارد دبازار کراچی نبرا)

اب اس کی تاویل میں نانوتو ی وغیرہ کے جتنے بھی دوسرے اقوال پیش کریں بیرعبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ نانوتو کی صاحب کے نز دیک نبی مَثَاثِیْرُ کِم کَ وَفَات کے بعد مبالفرض اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بیہے وہ طریقۂ استدلال جومرزائی مذہب والے لوگ دن رات پیش کررہے ہیں۔عرض ہے کہ نبی پیدا ہونے والی بات كهال سيرًا كُنَّا؟ "لا نسى بعدي "وغير ونصوص شرعيه كي أوسيكي بي كانبيدا مونا محال اور ناممکن ہے۔اگر معاذ اللہ ان تمام نصوصِ شرعیہ کور دکر کے کوئی شخص بید عویٰ کرے کہ ووسرانی پیدا ہوسکتا ہے یاکسی نبی کے پیدا ہونے کے باوجود بھی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا توعرض ہے كمفرق بالكل آتا ہے،اس قول سے توختم نبوت والاعقيده بى ختم ہو جاتا ہے۔اگر کوئی مخص کیے کہ''اگر ہالفرض اللہ کا کوئی شریک پیدا ہوجائے تو تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔' تو ہم کہتے ہیں کہ میشخص بالکل جھوٹا ہے۔اس کا بیدعویٰ کہ'' اللہ کا شریک پیدا ہوجانے سے تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔اس طرح تو تو حیدسرے سے ہی ختم ہوجائے گی اور ساری کا ئنات فسادو تباہی کاشکار ہوجائے گی۔ جس طرح الله كاكوئي بثر يك نہيں ،شريك كا پيدا ہونا محال ، ناممكن اور باطل ہے اسى طرح نی مَثَانِیْنِ کے بعد کوئی ٹی پیدانہیں ہوگا۔ نبی کا پیدا ہونا محال ، ناممکن اور باطل ہے۔ ۳- دیوبندی ندب کے تیسر ربروے "امام" رشیداحد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں: '' یا الله معاف فرمانا که حضرت کے ارشاد سے تجریر ہوا ہے ۔ جھوٹا ہوں، پچھنہیں ہوں۔ تیرا ہی ظل ہے، تیرا ہی وجود ہے بیں کیا ہوں، کی نہیں ہوں۔اوروہ جو میں ہوں وہ تو ہے اور من اورتو خود شرك درشرك ب-استغفر الله ......

(فضائل صدقات حصد دوم ص ٥٥٨ م ١٩٨١ واللفظ له، مكاتيب رشيديي ١٠)

اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے صاف صاف یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ: ''یا اللہ... اوروہ جو میں (یعنی گنگوہی) ہوں وہ تو میں (یعنی گنگوہی) ہوں وہ تو (یعنی اللہ) ہے اور میں اور تو (کہنا) خود شرک در شرک ہے۔' معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب اپنے آپ کو خُد اسجھتے تھے۔ وہ گنگوہی اور خُد المیں فرق کرنا شرک سجھتے تھے۔ ﴿ فَتَعَلَى اللّٰهُ عَمّاً يُنْسُرِ كُونَ يَ ﴾

۵۔ عاشق البی میر می دیوبندی این "امام ربانی" رشید احد کنگوبی صاحب کے بارے

مين لكھتے ہيں:

"جس زمانه میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے خالفین نے شور بچایا اور تکفیر کا فتو کی شاکع کیا ہے۔ سائیں توکل شاہ صاحب نے گرون جھکالی اور تھوڑی دیر مراقب رہ کر مُنہ او پراٹھا کر اپنی پنجا بی ذبان میں بیالفاظ فرمائے لوگوتم کیا جھتے ہو میں مولانا رشید احمد صاحب کا قلم عرش کے پرے چاتا دیکھ رہا ہوں۔" (تذکرة الرشیدج ۲ س۳۲۲)

ال عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ گنگوہی صاحب امکان کذب باری تعالی ( یعنی دیو بندیوں کے زوید اسکان کا مطلب دیو بندیوں کے نزویک : اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ) کا عقیدہ رکھتے تھے۔امکان کا مطلب ہے ہوسکنا، اور کذب کامعنی جھوٹ ہے، باری تعالیٰ، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہاں خلف وعید کا مسکنہیں بلکہ امکان کذب کا مسکلہ ہے۔اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِنْلًا ﴾ اورالله سے سکا تول سچاہ۔ (النهٔ ۱۲۲۰) ان لوگوں کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ امکان کذب باری تعالیٰ کا باطل اور گستا خانہ عقیدہ الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۲- دیوبندی ندب کے ایک بڑے بزرگ "حکیم الامت" اشرفعلی تھا نوی صاحب لکھتے ہیں:

''وشکیری کیجئے میرے نی کشش میں تم ہی ہومیرے نی جر تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آغالب ہوئی''

(نشرالطيب في ذكرالنبي الحبيب ص١٩٨)

درج ذیل اشعار میں تھانوی صاحب اپنے پیرهاجی ایداداللہ صاحب نے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیرنور مجھنجھانوی کوان الفاظ میں پکارتے ہیں:

' آسراد نیامیں ہے ازبس تمہاری ذات کا تم سوااوروں سے ہر گرنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آپ کا دامن پکڑ کریے کہوں گا ہر ملا

اے شہنور محمر وقت ہے امداد کا '

مقَالتْ مَقَالتْ

(ارداد المشتاق ص ۱۱ انقره: ۲۸۸ نیز دیکھئے شائم اندادیی ۸۴،۸۳)

معلوم ہوا کہ دیو بندی اکابر کے نزدیک دنیا میں آسر اصرف نور چھنجھا نوی ہے۔وہ دنیا میں اور قیامت کے دن بھی امداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! اور قیامت کے دن بھی امداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! ک۔ اشرفعلی تھا نوی صاحب اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:

"پھر سے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا آگر بقول زید تھے ہوتو دریا فت طلب سے
امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، آگر بعض علوم غیبہ مراد ہیں تو اس میں
حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ایساعلم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (پچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ
جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کی ایسی بات کاعلم ہوتا
ہے جود دو مر شے خف سے خفی ہے تو جا ہے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔" (حفظ الا بمان سی اس انتہائی دل آزار عبارت میں ''ایساعلم غیب'' کے لفظ سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح میں
حسین احمد ثانڈ وی مدنی صاحب فی ماتے ہیں: ''لفظ ایسا تو کلم تشبیہ ہے'' (اشباب اللا تب س ۱۰۲)
معلوم ہوا کہ تھا نوی صاحب نے نبی مثل اللہ غیم معاذ اللہ )

یادر ہے کہ اس صریح گتا فی سے تھانوی صاحب کا توبہ کرنا ثابت نہیں ہے۔

۸۔ دیوبندیوں کامشہور مناظر محمد امین اوکا ڈوی ایک حدیث کافداق اُڑاتے ہوئے لکھتا ہے: ''لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیاتی رہی ، اور ساتھ گرھی بھی تھی ، دونوں کی شرمگا ہوں پڑھی نظر پڑتی رہی۔' (تبلیت مفدرج ہیں ۱۹۸۸ غیر مقلدین کی غیر متندنماز: ۱۹۱۱) اس عبارت میں نبی کریم مثالیۃ کی سخت گستاخی کی گئی ہے۔ یا در ہے کہ' تجلیات صفدر'' نامی کتاب اوکا ڈوی صاحب کی اجازت اور دستخطوں کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس خبیث عبارت سے اوکا ڈوی صاحب کی اقوبہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس عبارت کو کا تب کی غلطی قرادینا بھی غلط اور باطل ہے۔

۹۔ ٹی کریم مَانیظیم بعض اوقات سری نمازوں میں بھی آیک دوآ بیتیں جہر کے ساتھ بڑھ

لیتے تھے جیسا کہ سی احدیث ہے تابت ہے اس کی تشریح میں اشرفعلی تھا نوی صاحب کہتے ہیں: '' اور میر بے نزد یک اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق وشوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ چہرواقع ہوجاتا تھا اور جب کہ آ دمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھراس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔'' (تقریر تدی میں اعملوہ عادارہ تالیفات اشرفید المان)

یہ کہنا کہ نبی مُنَا یُنظِم کو خبر نہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس حالب ذوق وشوق میں آپ ایک دوآیتیں جہزای ھلیتے تھے، آپ کی صرح گنتا خی ہے۔

ا۔ سیدنا امام حسین بن علی الفہ اللہ یہ ہے حراق تشریف لے گئے تو آپ کو کر بلا میں انتہائی طالمانہ طریقے ہے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہو جنھوں نے سیدنا حسین دلالٹیؤ کو شہید کیایا شہید کرنے میں کسی قتم کی بھی مدداور تعاون کیا۔

محرصین نیلوی دیوبندی لکھتاہے:

''ایسے تو پھر حضرت امام حسین ولائٹوئئے ہے جزل ضیاءالحق ہی اچھار ہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آتی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچا اللہ تعالیٰ ہے رور وکر دعا نمیں کرتا...' (مظام کر ہلام ۱۰۰) بیہ کہنا کہ امام حسین ولائٹوئئے ہے تو جزل ضیاء الحق ہی اچھا تھا، مسلمانوں کے محبوب امام اور نواسئدرسول کی صریح گنتاخی ہے۔

میں نے یہ جینے حوالے پیش کئے ہیں دیو بندیوں کی اصل کتابوں سے خود نقل کر کے پیش کئے ہیں۔ پیش کئے ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی بے ثار حوالے ہیں جن میں سے بعض کے لئے میری کتاب' اکا ذیب آل دیو بند' کا مطالعہ مفید ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ دیو بندیوں کے عقائد سراسر کتاب دسنت کے خلاف ہیں اور باطل ہیں۔ دیو بندی حضرات فروی مسائل میں امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ محمود حسن دیو بندی ایک شخص کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

'' آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی سَالیَّیَوُم، روجوب اتباع قرآنی کی سند کے طالب ہیں۔ (ادلهٔ کالمص ۷۸) مقالات 606

يهي محود سن صاحب مزيد لكصة بين:

"دلیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر جحت قائم کرنا بعیداز عقل ہے۔"

(اليتناح الأوليص ١٤١٨)

ايسى بىمفتى رشيداحدلدهانوى دىوبندى لكهة بين:

"معبد احارافتوی اور عمل قول امام رحمة الله تعالی مصطابق بی رب گا-اس لئے کہ ہم امام رحمہ الله تعالی کے مقلد بیں اور مقلد کے لئے قول امام جمت ہوتا ہے نہ کہ اولہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتبد ہے۔" (ارشادالقاری سااس)

معلوم ہوا کہ دیو بندی مقلدی کے نز دیک ادلہ اربعہ (قرآن ، صدیث ، اجماع اور اجتہاد ) جمت نہیں ہے اور ندان ہے استدلال جائز ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ فروی اور فقہی مسائل میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والو! کبھی ریھی سوچا ہے کہ کیاتم ھارے عقائد و فظریات بھی امام صاحب کے مطابق ہیں یانہیں؟ کیا امکانِ نظیر مصطفٰی مَنَّا یُونِمُ اور امکانِ کذب باری تعالیٰ کے گندے عقیدے امام صاحب سے بھی ثابت کر سکتے ہو؟ کچھٹو غور کرو!

آخریس اہلِ حدیث بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ دیو بندیوں کے ساتھ ہمارااصل اور بنیادی اختلاف نماز روزے کے مسائل میں بالکل نہیں بلکہ اصل اختلاف عقیدے ، ایمان اور اصول میں ہے لہٰذاان لوگوں سے آپ صرف درج ذیل موضوع پر ہی بات کیا کریں۔

🖈 عقا ئدعلائے دیوبند

آپ دیکھیں گے کہ دیو بندی حضرات کس طرح پیٹھ پھیر کر بھا گتے ہیں۔ بیلوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں مگراپ عقائد قرآن وحدیث واجماع بلکہ اپنے مزعوم امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ٹابت نہیں کر سکتے ۔ ولو کان بعضہ لبعض ظھیر ًا

اگریدوگ آپ سے موال کریں قوصاف کہددیں کہ ایک موال تم کر داور ایک موال ہم کریں گے۔ تم جواب دواور ہم بھی جواب دیں گے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۹۶م ۱۳۲۷ه)

مْقَالِتْ فَالِثْ

## "جماعت المسلمين رجسر دُ" کا"امام" اساءالرجال کی روشن میں

( فضیلة الشخ حافظ زبیرعلی ز ئی حفظ الله نے نماز نبوی کے مقدمہ میں نماز کے متعلق کمسی گئی بعض ایسی کتابوں کی نشاندہی فرمائی جن میں ضعیف وموضوع روایات موجود ہیں ان ہی میں سے ایک کتاب جناب مسعود احمد بی ایس سی کی ' صلوۃ المسلمین' ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مقلدینِ مسعود ان ضعیف وموضوع روایات سے رجوع کر لیتے لیکن اس کے برعکس انھوں نے اپنے رسالے نجلۃ المسلمین میں '' صلوۃ المسلمین کی مدل احادیث پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب' نامی مضمون شائع کرے تحقین نماز نبوی کو بے جانتھید کا جانت بنایا۔ یہ ضمون بذریعہ جناب محمد رضوان صاحب/ لا ہور ، ہم تک پہنچا اور وضاحت طلب کی گئی۔ درج ذیل مضمون میں استاذ محر م نے نہ صرف فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) کے اعتراضات کے مدلل وکمل جوابات دیے ہیں بلکہ انتہائی اختصار کے ساتھ مسعود احمد صاحب کے تناقضات بھی بیان کر دیئے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہنامہ' الحدیث' کی اصطلاح میں فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۱) سے مسعود الحدیث نی اور فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود الدین عثانی اور فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی ایکن کروپ مراد ہے۔ [ حافظ مدیم ظہیر] )

جناب محمد رضوان صاحب (لا ہوری) کے نام السلام علیم ورحمۃ اللّہ و ہر کانتہ، اللّٰہ علیم

ا: مسعوداحد بی ایس می ایک تکفیری خارجی شخص تھا، جس کے مقلدین اُس کی اطاعت کو فرض اورایمان کا مسئلہ بھے تیں۔ فرقهٔ مسعودیہ کے سرکاری مبلغ عبداللطیف تکفیری نے اُس

مقَالتْ 608

هخص كود غيرمسلم "قرارديا جومسعود صاحب كى بيعت نبيس كرتا تقا\_

۲: مسعود صاحب کے مقابلے میں کوئی بھی ایبا اہلِ حدیث عالم نہیں ہے جس کی اطاعت فرض اورا بمان کامئلہ ہو۔

سن راقم الحروف في مسعود صاحب كى كتاب "صلوة المسلمين" كے بارے ميں ثابت كيا ہے كال ميں موضوع روايات كؤ سندہ سخح" قرار ديا گيا ہے، ديكھ مقدمة التحقيق / نماز نبوى (س١١) منديد مقدمة التحقيق (ص ١٨) بر" امام احمد كى كتاب الصلوة" والاحوالہ مير الكھا ہوائيس ہے، بلكہ دار السلام كے كمی مخص كا اضافہ ہے جس پر مدير مكتبہ دار السلام لا ہور نے تحرير اراقم الحروف سے معذرت كى ہے اور يہ معذرت نامہ ميرے ياس محفوظ ہے۔

٧: عروبن عبيد (كذاب) كي باركين "سيرسلمان مسعودى" صاحب في المحاب كه "الله المحالية ا

یہ' رجل'' کون ہے کسی صحیح سند میں اس کاذ کرنہیں ۔

عافظ المرز ؟ في بغير كى جزم كردفقيل "كصيغة تمريض كالعام كدية "عمرو بن عبيد" مجلم مغلطا فى كاخيال محديد به المستخرج ) الصحيح عيل كلاما محد دنيا محمد بن عبيد : حدثنا حماد الصحيح عيل كلاما مهم كرد " حدثنا الحسن : حدثنا محمد بن عبيد : حدثنا حماد بن زيد : حدثنا هشام عن الحسن ف ذكره " (ويكي عمرة القارل للعين بن زيد : حدثنا هشام عن الحسن ف ذكره " (ويكي عمرة القارل للعين من زيد : حدثنا هشام عن الحسن ف ذكره " (ويكي عمرة القارل العين من المحمد من المرة القارل المعنى من المحمد المنافئ كي روايت (عرد المحمد المحمد المحمد الله الله الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحم

لہذا عمرو بن عبید کو رجال بخاری میں سے قرار دینا غلط ہے، اس لئے حافظ ابن ججر

مقالت 609

(التقريب: اعه ۵) وغيره في اسے رجال بخاري مين ذكرنبيس كيا۔

جنبیہ: میرعرو بن عبید وہی کذاب ہے جس سے مروی ہے کہ حسن بھری نے فرمایا: مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ وتر تین رکعتیں ہیں اور سلام صرف آخری رکعت میں ہی مجھیرا جاتا ہے۔ ویکھنے مصنف ابن ابی شیبہ (۲۹۲۲ ح ۲۸۳۳) وسندہ موضوع، اس روایت کے بارے میں مسعود یوں کا کیا خیال ہے؟

۵: "سیدسلیمان" صاحب نے عمرو بن عبید کی تائید میں جوروایات پیش کی ہیں ان کا جائزہ درج ذیل ہے۔

الف:عن معمر عن علی بن زید عن أبی رافع (معنف عبدالرزاق ۱۱۰/۱۱۲ (۱۲۹۸۳) تنجره: علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے۔ (دیکھئے سن النا کی ۲۹۸۲ (۲۸۸۳) اسے جہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

[ نیز مسعود احمد صاحب نے خود کہا علی بن زید ضعیف ہے رہار بخ مطول ص ۵۷،۷۵مسعود احمد نے مزید کہا علی بن زید منکر الحدیث ہے رہار بخ مطول ص ۲۲۰. ]

دوسرے بیکهاس روایت میں صرف سیدنا عمر رضی الله عنه کاعمل فدکور ہے، تمام صحابہ کاعمل منہیں ہے۔ جبکہ سعود صاحب اس سابق روایت کی مدوسے دعویٰ کرتے ہیں کہ'' تمام صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے تھے۔'' (صلوۃ اسلین میں میں طبع پنجم)

ب: ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيدبن عمير يأثر عن عمر . إلخ (مصنف عبدالزاق:٣٩٢٩)

\_اس روایت کے الفاظ میں نقتہ یم و تا خیر ہے اور عمل بھی صرف (سیدنا )عمر رضی اللہ عنہ کا ہے تمام صحابہ کاعمل مٰہ کورنہیں ہے۔ ج: الثوري عن جعفو بن بوقان عن ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهران معمون بن مهران معمون بن ميرابو ئيرابوك (تهذيب الكمال ١٥٥٥٨)

ا بی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس سے پہلے فوت ہوئے۔ (تہذیب اکسال ارا ۲۲،۳۷۱) میمون کی سیدنا ابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے لبذا بیروایت منقطع ہے۔

سفیان توری کے بارے میں اساء الرجال کے امام یکیٰ بن معین رحمہ الله فرماتے ہیں کہ "و کان یدلس "اورآپ تدلیس کرتے تھے۔ (الجرح دالتعدیل ۲۲۵/ وسندہ صحح)

بیردوایت معتعن ہے۔دوسرے میرکداس کامتن انتہائی مخضرہے تیسرے میرکہ میصرف سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے''تمام صحابہ'' کی طرف نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان شواہد کاعمر و بن عبید کی روایت سے تعلق نہیں ہے۔

٢: چونکه مسعود احمد ایک تکفیری ،خارجی ،بدعتی اور گمراه شخص تھا جس نے ایک فرقے کی بنیا در کھی ،محدثین کے اجماعی مسئلہ کدلیس کا انکار کیا اور اس کے مقلدین اسے مفترض الطاعة سجھتے تصل بندار اقم الحروف نے علم حدیث میں اس کی جہالت واضح کرنے کے لئے اس کی تاریخ الاسلام کا حوالہ دیا کہ جس میں اس نے صحیح مسلم کے راوی اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر ایک اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر ایک اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر ایک اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر کرانے کے اللہ اللہ کا دور اللہ اللہ کا حوالہ دیا کہ جس میں اس نے صحیح مسلم کے راوی اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر ایک اللہ اللہ اللہ کے داروی اساعیل بن عبدالرحمٰن اللہ کی دور کی دور کی اساعیل بن عبدالرحمٰن اللہ کی دور کی اساعیل بن عبدالرحمٰن اللہ کی دور کی اسامی کی دور کی اسامی کی دور کی د

سیدسلیمان صاحب اس راوی کا کذاب ہونا تو ثابت نہ کر سکے بلکہ صحیح بخاری وسیح مسلم کے ایک راوی اساعیل بن ابی اولیس کے بارے میں لکھ دیا:'' کذاب اور وضاع یعنی جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا ہے۔'' (مجلّہ السلمین ۲۰۱۰رچ۲۰۰۳ء)

حالانكه حافظ ابن حجر لكھتے ہيں:

"صدوق ،أحط أفى أحاديث من حفظ ه" يربي تقاراس في حافظ ي البعض عديثين بيان كى بين جس مين استخطا لك تئي (التريب ٢٠١٠) صحيح بخارى كراوى كوجمونا قراردينا دنسيد سليمان "جيسے لوگوں كا بى كام ہے۔ سنبيد: اساعيل بن ابى اوليس في ابنى سند كے ساتھ ابن عباس رضى الله عنهما سے ايك

مقالات في المقالات ال

روایت نقل کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

((يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه)) (المعدرك (٣١٨٥٥٣٣)

اس حدیث کے بارے میں مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں:

"وسنده محيح" (صديث بحي كتاب الله ب= [ص٢٠] نيزو كيف برصان السلمين [ص٢٠٠])

معلوم ہوا کہ سعود یول کے نزدیک اپٹسلیم شدہ کذاب دادی کی روایت ''سئدہ صححے''ہوتی ہے۔ سیرسلیمان صاحب مسعود صاحب کا تو دفاع نہ کر سکے مگرخود دلدل میں چھنس گئے۔

تنبید: مسعودصاحب کے بیدونمونے بوجداخضار وبطور تنبیدذکر کئے گئے ہیں ور نہ ہیہ. داستان بردی طویل ہے۔

یزید بن ابان الرقاشی عن انس بن ما لک کی سند ہے ایک روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں:

''رزید بن ابان بے شک ضعیف ہے کیکن حضرت انس سے اس کی رواییتیں ٹھیک ہیں ... یعنی متر وکن بیں ہے۔'' (جماعت اسلمین پراعتر اضات اوران کے جوابات ص۸۰)

اسی یزید کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ''میزید الرقاشی اور صالح المری دونوں حجو فے ہیں۔''(تاریخ الاسلام والسلمین مطول ص ۱۲۷ عاشیہ نبرا)

یادرہے کہ بزید بن ابان والی بردوایت انس بن مالک سے ہے۔ ویکھے تغیر ابن کیر (۲۰۸،۲۰۷۳ح ۲۰۸۸ ب) وقال: "یزید الوقاشی و صالح الموی ضعیفان جدًا" کہلیٹ (بن الی سلیم) کے بارے میں مسعودی ارشادہے:

"سندمين ليف بجوضعيف ب-" (تاريخ مطول ص ٢٠٠ حاشيه)

جبکہ ای لیث کی رفع الیدین فی القنوت والی روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں: "سندہ صحیح" (صلوۃ السلمین من ۱۷۵ بعد حاشیہ ۳۰)

منعبیہ: لبعض الل حدیث علماء سے بھی غلطیاں ہو کی ہیں مگر کسی نے اپنی اطاعت کوفرض اور

ایمان کا مسئله قرارنہیں دیا۔ بلکہ ہر ذی شعور مسلمان کاحق ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاوی است کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے اگر موافق ہوں تو سر آ تکھوں پرتسلیم کرے در نہر ک کردے۔ (دیکھے فادی علائے حدیثے جام ۲)

### نماز نبوی پراعتر اضات کے جوابات

ا۔ ابن ماجہ (حاک) والی روایت انقطاع اورضعف لیٹ بن الی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے کیاں اس کے دوسرے شواہد ہیں مثلاً دیکھے عمل الیوم واللیلة لا بن السنی (۸۷) لہذا اسے حسن لغیر وقر ار دیا جا سکتا ہے ۔ نماز نبوی میں بھی حسن کے بعد (لغیر و) کا لفظ اسی طرف اشارہ ہے۔

شیخ البانی رحمهٔ الله نے ابن ماجہ والی روایت کو (شواہد کی وجہ سے ) صحیح کہا ہے۔

(سنن ابن ماجيم ٢ ١٢ اطبع مكتبة المعارف)

"شبيد (۱): راقم الحروف نے اس روایت کوسنن ترندی (۳۱۴) وسنن ابن ماجد کی تحقیق مین است ده ضعیف "ککھا ہے نیز و کھتے میری کتاب "أنواد المصحیفة فی الأحادیث الضعیفة" (۳۸۳)

تنبيه (٢) : قول راج مين حسن لغيره روايت ضعيف بي موتى ہے۔والله اعلم

۲۔ امام ترفدی (۱۵۱۳ نماز نبوکی میں خلطی سے [۵۱۳] جیپ گیا ہے { ص۲۵۲ } اصلاح کرلیں ] ) نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں دوران خطبہ میں گوٹ مار کر (دونوں گھٹوں کا سہارا لے کر ) بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے ۔اسے ابن خزیمہ (۱۸۱۵) حاکم (۱۸۹۸) اور ذہبی نے صحیح کہاہے۔ بغوی اور ترفدی نے حسن کہاہے۔

اس روایت کے دو راویوں مہل بن معاذ اور ابومرحوم عبد الرحیم بن میمون پر''سید سلیمان'' صاحب نے جرح کی ہے۔

سہل بن معاذ کے بارے میں تقریب التہذیب میں ہے: ''لا باس بدالا فی روایات زبان عند ''(۲۲۱۷)

عبدالرحيم بن ميمون كي بارك ميل ب: "صدوق زاهد" (٣٥٩) "تغبيه: ابومرحوم عن بهل بن معاذكى سندسا ايك روايت ميل آيا بحكم "الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة "

(التريذي: ٣٥٨ وقال "حسنفريب والومرحوم إليم عبد الرحيم بن ميمون ")

ید دعامسعودا حمرصاحب نے اپنی دو کتابوں میں بطور جمت واستدلال کھی ہے۔

(منهاج السلمين ص ٢٥٨ اشاعت نمبرا، دعوات السلمين ص ٧٥)

مسعودصاحب کی جماعت اسلمین "والے فیصلہ کریں کدان دوراویوں کی روایت سے استد لال کرنے میں مسعود صاحب حق بجانب ہیں یا ''سیدسلمان' صاحب کی ''تحقیق''ہی راج ہے؟

۳۔ عیدادر جعد اگراکھے ہوجا کیں توعید ریڑھنے کے بعد جعد کی نماز میں اختیارہے۔جو چاہے ریڑھے اور جوچاہے نہ ریڑھے۔جس کا ثبوت ،ابو داود (۱۰۵۰) ابن ماجہ (۱۳۱۰) وغیرہاکی روایت سے ماتا ہے اور نماز نبوی کے حاشیے میں ذکر کردیا گیاہے (۲۵۹،۲۵۰) اب جعد نہ ریڑھنے والاظہر ریڑھے گایا اُس سے ظہر ساقط ہوجائے گی اس بارے میں اختلاف

جہورعلاء کا یہی موقف ہے کہ نماز ظہر پڑھی جائے گی دیکھئے الجو ہرائتی (جساص ۱۳۱۸) محرین اساعیل الصنعانی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ کھاہے۔(عون المعبود ارسام) حافظ عبداللدرو پڑی کی بھی یہی تحقیق ہے۔(فادی اہل صدیث جسم، ۱۵۰۷)

حافظ عبراللدو پڑی کی بھی یہی طیس ہے۔ (آدادی الل صدیث جائی کے ادا)
ان کی تائید اس محے حدیث ہے ہوتی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فاخبر هم أن
الله قد فرض علیهم حسس صلوات فی یومهم ولیلتهم) پس آئیس بتا دوکہ
ہیں۔ اللہ نے دن رات میں (ان پر) پانچ نمازین فرض کی ہیں۔ (ابخاری:۲۲۲)
ان پانچ نمازوں میں ظہر کی نماز (وَحِیْنَ تُظْهِرُونَ / الروم: ۱۸) بھی ہے جس کی فرضیت
برتمام سلمانوں کا اجماع ہے۔

مقَالات مقالات

عیدین کے دن جمعہ کی رخصت والی حدیث سے بید بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نماز ظہر کی بھی رخصت ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیروشی اللہ عنها مخصت ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیروشی اللہ عنها نے ظہر کی نماز اُس دن نہیں پڑھی تھی جس دن عیدین اور جمعه اکٹھے تھے۔اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے مؤلف نماز نبوی نے مسئلے میں ''یا ظہر'' ککھ دیا ہے۔اور بیصراحت بالکل نہیں ہے کہ اصل حدیث میں ''یا ظہر'' کے الفاظ ہیں۔ لہذا بیکہنا ''احادیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے خلط ہے۔

تنعبیہ: نماز نبوی کے دوسرے ایڈیش (تو زیع مکتبہ بیت السلام) میں بیرعبارت نبیں ملی۔ حدیث: جس کا اللہ اور آخرت کے دن پرایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے (الخ) بلاشبہ بلحاظ سند ضعیف ہے۔

ا۔ ابن لہیعہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے ۔ ابن لہیعہ کی ایک روایت کے بارے میں (فرقۂ مسعودیہ کے امام دوم) محمداشتیاق صاحب فرماتے ہیں کہ:''مندرجہ بالا حدیث صحیح ہے۔''( محقیق مزید میں تحقیق کا فقدان ص ۲۷)

اور لکھتے ہیں کہ'' جناب مسعودا حمد صاحب ابن لہیعہ کواس وقت ضعیف سلیم کرتے ہیں جب اس راوی کاروایت کردہ متن سیح حدیث کے متن کے خلاف ہو'' (ایسام ۲۸)

۲۔ معاذ بن محد مجہول الحال راوی ہے اس کی توثیق سوائے ابن حبان کے کسی نے نہیں کی ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۳۲۳)

میں بیا شبہ ضعیف ہے لیکن اس کے بہت سے شواہد ہیں۔ دیکھئے ارواء الغلیل (جسم ۵۸٬۵۷۷)

لہٰذابیروایت شواہد کے ساتھ حسن لغیرہ ( یعنی ضعیف ہی ) ہے۔اس مسئلے پر اجماع ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

جنیب، نماز نبوی میں ابودادد کے حوالے کے ساتھ ارداء الغلیل (۳ر۵۹۲ م۹۹۲ واللفظ مرکب) لکھنا جا ہے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۲۲۔اپریل ۲۰۰۴ء)

مقَالاتْ 615

### بحرِتنا قضات میں سے مسعود صاحب کے دس تناقضات

فرقة معوديك امام اول:مسعواحد في السي (B.Sc) فرمات بين:

''اول تو البانی صاحب کامشکل ہی سے اعتبار کیا جاسکتا ہے وہ تناقضات کا شکار ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک کتاب دوجلدوں میں شائع ہوچکی ہے۔''

(جماعت السلمين براعتر اضات ادران كے جوابات ص ا ك

اس مسعودی قاعدے اور اصول کومپر نظر رکھتے ہوئے مسعود احمد کے بے شارتنا قضات میں سے دس (۱۰) تنا قضات بطور نمونہ پیشِ خدمت ہیں:

#### تناقض نمبر ١: مسعودصاحب لكصة بين:

"(طبری ۱/۳۵۸ را بیشهر بن حوشب کا قول ہے ۔سند میں ایک راوی ابو ہلال محمد بن سلیم ضعیف ہے)" (تاریخ الاسلام واسلین مطول جام ۲۰۹ عاشیہ: ۳،مطبوعه ۱۳۱۱هه ۱۹۹۵ء)

☆ دوسرى جگه مسعود صاحب فرماتے ہیں:

'' حضرت حميد بن ہلال کہتے ہيں: کان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلّو اکان ايديهم حيال اذانهم کانها المراوح ،رسول الله عليه وسلم کانها المراوح ،رسول الله على الله عليه وسلم کانها المراوح برابرايمامعلوم ہوتے تھے گويا که وہ پہلے ہيں۔ (جزء رفع اليدين للا مام البخارى ١٣ اوسنده حسن )''

(صلوة أمسلمين ص ٢٥،٢٥٥ مطبوعه ١٩٨٠هه ١٩٨٩ء)

جزءرفع اليدين ميس اس روايت كى سندورج ذيل ہے:

''حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو هلال عن حميد بن هلال ''إلخ (ح.٣٠٠م، ٥٥٥مققي)

ابو ہلال محمد بن سلیم الرابسی البصری: حمید بن ہلال کا شاگر داورمویٰ بن اساعیل کا استاذ ہے۔ (تہذیب انکمال ج١٦ص ٣١٩،٣١٨) معلوم ہوا کہ مسعود کے نزدیک باعتر اف خود ضعیف رادی کی روایت ،عدم متابعت وعدم شواہد کی صورت میں 'سندہ حسن' کینی قابل جمت ہوتی ہے۔!

تنبیہ: میرے نزدیک ابو ہلال محربن سلیم ضعیف ہے، ویکھے تحفۃ الاقویاء فی تحقیق کتاب الضعفاء (ص۹۸) تاہم صحیح بخاری وسنن اربعہ میں ابو ہلال کی جتنی مرفوع متصل روایات ہیں وہ شواہد ومتابعات کی وجہ سے محیح وحسن ہیں۔ جزء رفع الیدین تحقیقی (ح۳۰) میں غلطی کی وجہ سے سیچھپ گیا ہے کہ ابو ہلال: حسن الحدیث ہے (ص۵۵) اس کی اصلاح کر کیں، تاہم جزء رفع الیدین والی روایت سابقہ شاہد کی وجہ سے حسن ہے۔ والحمد للد

تناقض نمبر ؟: حجراسود کے بارے میں ایک روایت ذکر کے مسعود صاحب لکھتے ہیں: 'دمندا مام احد عن ابن عباس مراحد م

اسروایت کی سندورج ذیل ہے: 'حدثنا یونس: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس''

(مندالامام حدار ۷۰۰ ح۲۹ ۲۷ ونسخدا حدث کرس ۱۸۸۲ ح۲۹۷)

حمادے مرادجاد بن سلمہ ہے دیکھیے منداحد (۱۷۲ ۳۰ ۳۵ ۹۲۵) و کتب اساءالرجال مسعود صاحب فرماتے ہیں:

"طبری ۲۳۸ را اس حدیث کی سند سیح ہے ۔ جماد راوی نے اسپ استاد عطاء سے
اس کا حافظ خراب ہونے سے پہلے سنا تھا (تہذیب التہذیب)" (تاریخ مطول س ۱۱۸ ماشید ۲)
اللہ دوسری طرف مسعود صاحب" ارشا وفر ماتے" بیں کہ

"(تفییر ابن کثیر ۱۵ ار ۱۶ ومند احمد \_ بلوغ ۱۲/۱۲۸ \_ اس کی سند میں ایک راوی ہے عطاء بن السائب جس کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھاللہذا سیر دایت ضعیف ہے )"

(تاریخ مطول ۹۰ ۹ معاشیہ:۱)

اس روایت کی سند درج فریں ہے:

"حدثنا يونس: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن

مقالات شالت

جبير عن ابن عباس"

(منداحمه ۱۷ مس ح ۹۵ ۲۷ ویلوغ الا مانی ۱۲ م۱۸ اوتغییراین کیثر مطبوعه امیدا کیڈی لا بور ۱۵ موتقی عبدالرزاق البیدی ج ۵ م ۳۵۲)

یعنی ایک ہی سند (حماد بن سلمہ عن عطاء بن السائب ) ایک جگہ ' سندہ صحح'' ہے اور دوسری جگہ ' ضعیف ہے' سجان اللہ! کیامسعودی انصاف ہے!!

تناقض نمبر ٣: مسعودصاحب لكصة بين كه:

"منداحمه \_سنده جيدتوني \_ بلوغ جزء٢٠ص١١٩ والبدايي جزء٢ص ١٤)"
(تاريخ مطول ص ١٩٤٤ عاشه: ١)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

"حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد يعني القاري عن عمر بن أبى عمر و عن المطلب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.."

(مند احمد ۱۲۹۲م ۹۳۲۲ و بلوغ الامانى ٢٠ ر١١٩ والبدلية والنصلية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٧٢ [وسنده مصحف])

﴿ دوسرى طرف، اسى صفحه برايك دوسرى روايت كے بارے ميں مسعود صاحب لكھتے ہيں: "(تفسير ابن كثير ميں سند ہے ليكن مطلب كا حضرت ابو هريرة سے سننا ثابت نہيں ٢٥٨سر البذا سند نقطع ہے)" (تارخ مطول ص١٩٥ عاشية ١٠)!!

"مطلب ای مریرة" والی بہلی روایت تو مسعود صاحب کے نزدیک" جید توی " یعنی قابل جمت ہے، جبکہ وی کا اللہ! قابل جمت ہے، جبکہ" مطلب عن الی مریرة" والی دوسری ردایت" مفقطع ہے " سجان الله! تناقض نصبر ؟: علی بن محد المدائن کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں :

> ''علی بن محمد ثقه متھ (میزان)'' (تاریخ مطول ۴۰۰) ایک دوسر کی جگه مسعود صاحب بذات بخود لکھتے ہیں کہ

مقَالاتْ مَقَالاتْ

''اس واقعه کاراوی علی بن محمد المدائن اخباری ہے۔ حدیث کی روایت میں قو ی نہیں (میزان الاعتدال جز عصص۱۵۳)'' (واقعۂ حرہ اورانسانۂ حرہ ص ماشیہ، آخری دوسطریں)

تناقض نمبر ٥: "صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك" والى ايك سندك بارك بين مسعود صاحب لكهة بين: " وتفير ابن كثير ٢/٣٩٣ يزيد الرقاشي ادر صالح المرى دونول جمول بين " الخ (تارخ مطول ص ١٢ عاشيد ١)

"داوی بزیدالرقاشی متروک بهله ایدروایت بهی جموئی به نه (تاریخ مطول ۱۹۳۵ ماشد:۱)

ایک دوسری طرف مسعود صاحب شرح النة للبغوی سے بحواله فتح الباری (۲۱۹ / ۲۸۹) ایک روایت بطورِ جمت پیش کرتے ہیں: "کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکشر روایت بطورِ جمت پیش کرتے ہیں: "کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکشر الله نام کشرت سے اپنا سرؤ ها نے دکھتے تھے ]

القناع "[یعنی رسول الله ملی الله علیه و کم کشرت سے اپنا سرؤ ها نے دکھتے تھے ]

(منهائ السلین مطورہ ۱۹۹۱ه ۱۹۹۵ و ۲۵ ماشد:۱)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

" الوبيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك " (شرح النيللبوي ۱۲/۲۸ ۱۲۸۳ وشاكل الرندي تحقيق :۳۳،۱۲۵)

اس روایت کا دفاع کرتے ہوئے مسعود صاحب مزید لکھتے ہیں کہ

''میزید بن ابان بے شک ضعیف ہے لیکن حفرت انس سے اس کی روایتیں ٹھیک ہیں اور بیدروایت حفرت انس سے (تہذیب )....الغرض بیہ حدیث حسن سے کم نہیں'' (جماعت السلمین پراعز اضات اوران کے جوابات ۱۰۰۰)

#### تناقض بنمبر ٦: مسعودصاحب لكصة بن:

''(۱) حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا: اے سعد ؓ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر کے والی ہیں ۔حضرت سعد ؓ نے کہا آپ پچ فرماتے ہیں۔ہم وزراء ہیں اورآپ امراء (البدایہ والنہایی کی جلدنبرہ ص ۲۳۷ بحالہ سنداحہ)

(٢) حضرت ابوبكر فرمات يين عمر ف انصاركو ياودلا ياكرسول الله سلى الله عليه وسلم في

مقالات 619

مجهامام بنایا تھا (بیسنتے ہی تمام) انسارنے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

(البداية والنهاية عربي جلد٥ص ٢٣٧ بحواله مندامام احمد)

ان دونوں روایتوں کی سندیں صحیح ہیں۔ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد نے بیعت کرلی تھی'' (الجماعة س٣٨٠٢٨مطبوعة ١٩٩١هـ١٩٩١ء)

مہلی روایت کی سند درج ذمل ہے۔

"حدثنا عفان قال:حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدالرحمن قال ..."إلخ

(منداحدام۵ح ۱۸ونسخه احدیثا کرار ۲۲ اوالبدایدوالنهایه ۲۱۷۸)

ای روایت کے بارے میں دوسری جگدمسعودصاحب لکھتے ہیں:

" ہم وزراء ہوں گے اور آپ امراء (منداحمہ جلداول ص۱۲۴) اس کی سندمنقطع ہے'' (واقعہ سقفاورافسانہ سقفی میں عاشہ)

دوسری روایت کی سند درج ذیل ہے۔

"محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمر "

(البداييوالنبايه٥م١٤ تصة سقيفة بي ساعدة)

تساقض نمبو ٧: سابقة تأقض (نمبر٢) كى دوسرى روايت كه بار ييسم معود صاحب لكهة بين: "اس روايت ميس عبدالله بن الى برضعيف ہے۔"

(واقعه مقيفه اورانسانه مقيفه ٩ حاشيه)

#### تناقض نمبر ٨: مسعودا حرصا حب لكصة بين:

مقالات 620

"حدثنا حسن:حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شها ب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة "

(مسند احمد ١٣٠٨/١١٦ ١٩١٥ وبلوغ الأماني ٣٠٨/٢)

یعن اس سند میں ابن لہیعہ راوی ہے اور مسعود صاحب نے اسے 'سندہ صحح'' کھاہے۔ ایک دوسری طرف مسعود صاحب لکھتے ہیں:

"اس روایت میں ابن لهیعضعیف مین" (تاریخ مطول ۱۳۷ ماشید:۲)

''لیکن اس کی سند میں ابن صحر ہے جس کا حال نہیں ماتا۔ دوسرارادی ابن لہیعہ ضعیف ہے۔ الغرض میردوایت بھی باطل ہے۔'' ( تاریخ مطول ص۱۹۴ حاشیہ)

#### تناقض نمبر ٩: مسعودضاحب فرمات بين:

''اس حدیث کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہیں۔وہ ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی۔انہوں نے اس حدیث کوعن کے ساتھ روایت کیا ہے۔لہذا بیسند منقطع ہے''

(سجدول میں رفع میرین ثابت نہیں اشاعت دوم ص•۱)

☆ دوسرى جگهمسعودصاحب بذات خودلكھتے ہیں:

'' حجاج بن ارطاۃ صدوق تھے كذاب نہيں تھے۔مزيد برال منداحدييں ان كى تحديث موجود ہے۔لہذااعتراض لا يعنى ہے .....الغرض سي حديث حسن صحح ہے۔''

(جماعت السلمين براعتر اضات اوران كے جوابات مع٢٢ ، ٢٣)

### تناقض نمبر ١٠: مسعودصاحب لكهة إن:

"اس صدیث کی سند میں ایک راوی این جرتے ہیں جو مدلس ہیں ۔ان کی تدلیس فتیج ہوتی ہے۔ ہے۔امام زہری سے روایت کرنے والے میں ریم کھی نہیں''

(سجدول میں رفع یدین ٹابت نہیں ص١١)

☆ دوسری جگه مسعودصاحب ارشاد فرمات "بین:

" دلس كذاب بوتا ہے امام ابن جرت كذاب كيے بوسكتے ہيں....لہذا حديث بالكل صحيح

ہاں میں کوئی قلطی نہیں' (جماعت اسلمین براعتر اضات ادران کے جوابت ص ٢٥)

ان دس مثالوں ہے معلوم ہُوا کہ مسعود صاحب بذات ِخود بے شارتنا قضات و تعارضات کاشکار ہیں لہٰذاو وبقول خود بےاعتبار ہیں۔

تنبیہ: اساعیل بن عبدالرحل بن انی کریمالسد ی الکیر همچمسلم وسنن اربعہ کے راوی ہیں اور جمہور محدثین نے اُن کی توشق کرر کھی ہے۔ اساعیل السدی کی صحیح مسلم میں چھروایات ہیں:

١٦: صلوة المسافرين باب جواز الانصراف من الصلوة عن اليمين والشمال
 ٢٠٠ ١٠دار السلام: ١٦٣١،١٦٣٠

۳ الطلاق ،باب المطلقة البائن لا نفقة لها حا٥/١٥/١ ودار السلام: ١٣٤١

٣: الحدود، باب تأخير الحدعن النفساء ح٥٠ ١٤ و دار السلام: ٣٢٥٠

۵: الأشربة باب تحريم تخليل الخمر ح١٩٨٣ ودار السلام: ٥١٣٠

٢: فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ح٢٥٣٦
 دارالسلام :٣٢٤٨

تحییم مسلم کے اس بنیادی اوراصول کے راوی کوبار بارکذاب کہنا مسعوداحد بی ایس ی جب اوگوں کابی کام ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ

## غيرمسكم كى وراثت اور فرقة مسعوديه

صیح بخاری صیح مسلم وغیر ہما میں رسول الله متالیق سے روایت ہے:

(لا یوث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم))

مسلم ، کافر کاوارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلم کا (وارث ہوتا ہے۔)

(صیح بخاری جم ما ۱۰۰۱ حسلم بح مسلم جمع مسلم کا م

" وأماالمسلم فلا يوث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم" جمهور صحاب، تابعين ، اوران ك بعد والول كزديك سلم ، كافر كاوارث بين بوتا (شرح صح ملم للووى ٣٣/٢) صحح بخارى من عند .

"، كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على شيئًا لا نهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر ابن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر"

اور ابوطالب (جو کہ غیر مسلم فوت ہوا تھا) کے وارث عقیل اور طالب بنے کیونکہ اُس وقت وہ دونوں کا فریتھے۔اورعلی اورجعفر (ڈاٹٹٹی) وارث نہیں بنے کیونکہ وہ اس وقت مسلمان تھے۔عمر بن الخطاب (ڈاٹٹٹی) فرماتے تھے: کا فرکا مومن وارث نہیں بن سکتا۔ (ج اس ۲۱۱۲ ۱۵۸۸)

امام عبدالرزاق الصنعاني (متوفى ٢١١هـ) في صحيح سندك ساتھ جابر بن عبدالله وَ اللهِ عَلَيْهُمُّا سے روایت كيا: "لا يوث المسلمُ اليهو ديَّ ولا النصرانيَّ ".... إلخ

مقالات مقالات

" والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث: لا يرث المسلم الكافر" إلخ

سی صدیث اس پردلالت کرتی ہے کہ دو مختلف ملتوں والے باہم وارث نہیں بن سکتے چاہوہ دونوں کا فریا ایک مسلم اور دوسرا کا فرہو۔اور جمہوراس طرف گئے ہیں کہ دوملتوں سے مراد کفر اور اسلام ہے۔ لیس بیاس صدیث کی طرخ ہے جس میں ہے کہ مسلم کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔ جماعت التکفیر (فرقۂ مسعود بین کا میر دوم محمد اشتیاق صاحب بیروایت پیش کر کے بیا تابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم کا فرکا وارث ہوسکتا ہے۔ اِنا للّٰه و إِنا إليه راجعون اس کے بعدوہ سیدنا معاویہ راتی اول پیش کرتے ہیں:

" مر العِنى ملمان) أن (لعِنى كفار) كے دارث ہوں گے۔" الخ

(تحقیقِ مزید میش تحقیق کا فقدان م ۱۵) سبحان الله!

کیا'' جماعت اسلمین رجسر ڈ'' والوں کے نز دیک مرفوع حدیث اور جمہور آ ٹارِ صحابہ رخی اُلٹیزا کے مقابلے میں صرف ایک صحافی کا قول جمت بنالینا جائز ہے؟

اس کے بعداشتیاق صاحب نے سیدنا معاذ بن جبل رٹھائینُ کا ایک فتو کی بحوالہ ابن ابی شیبہ (ج ااص ۳۷۲) نقل کر کے کھا ہے کہ "و سندہ قوی"

اسے کہتے ہیں کان کوالٹی طرف سے پکڑنا۔جب بیاتر سنن ابی داود (۲۹۱۳،۲۹۱۲) وغیرہ

مقالات مقالات

میں موجود ہے توابن ابی شیبہ کاحوالہ کیامعنی رکھتاہے؟

کان کواُلی طرف سے ہاتھ لمباکر کے پکڑنے کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ ابوداودوغیرہ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیا اگر الوالاسود نے سیدنامعا ذرائے تی شاہد کر جل'' ایک (آدی ) سے سنا ہے۔امام یہ بی فرماتے ہیں:

" هذا رجل مجهول فهو منقطع " يآ دى مجهول ہے۔ پس بيروايت منقطع ہے۔ " هذا رجل مجهول عصم دروايت منقطع ہے۔ (النن الكبرئ جس ٢٥٥،٢٥٢،٢٠٥٥)

حافظ ابن حزم الظاهري فرماتي بين:

''معاذین جبل (ٹائٹٹؤ)،معاویہ (ٹائٹؤ)، بیچیٰ بن یعمر ،ابراہیم اورمسر وق سے مروی ہے کہ مسلمان کا فر کاوارث ہوسکتا ہے اور کا فرمسلمان کاوارث نہیں ہوسکتا۔'' (کمحلی جوس۳۰۲) اشتیاق صاحب بیعبارت سمجھ نہیں سکے اور لکھ دیا:

'' حضرت معاذ '' ،حفرت معاویہ ''حضرت کیجیٰ بن یعمر ؒ وابرا تیم ومسروق ؒ نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ (الحلی ابن حزم ۴٬۶۰۶)''

اس و علم ' کی بنیاد برامتِ مسلمہ کو کا فراور فرقہ برست قرار دیا جار ہاہے۔! اس کے بعد موسوف نے اسنن الکبری للجیمقی (ج۲ص۲۵۳) سے علی ڈاٹٹنے کی طرف منسوب ایک اثر نقل کیا ہے جس کی سند میں سلیمان الاعمش ہیں جو کہ مشہور مدلس ہیں۔ (دیکھے کتاب المدلسین للعراقی ص۵۵ وعام کتب المدلسین)

اعمش بیردوایت'عن''کے ساتھ بیان کررہے ہیں میوصوف نے متعددروایات پر ندلیس کی وجہ سے جرح کی ہے۔(دیکھے' تھیں صلاۃ بجواب نمازیدل''ص۲۵،۰۰،۱۰۲،۱۰۰،۱۰۰) اس مضمون کے شروع ہیں سیدناعلی والٹی کا اثر بحوالہ سیح بخاری (۱۵۸۸) گزر چکا ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم باپ کے وارث نہیں ہے۔

اشتیاق صاحب نے شرح السنة (ج۵ص۳۵) سے سیدنا عبدالله بن مسعود ر الله الله الله بن مسعود ر الله الله الله بن مسعود ر الله الله الله بن ال

مقالات

کوئی وزن نہیں ہوتا۔

اس کے بعد 'امیر دوم' مصنف ابن ابی شیبر (ج ااص اس) سے ایک اثر نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشعث بن قیس رٹائٹی (مسلم) کی پھوپھی مرگئی اور وہ یہودیہ (کافرہ) تھی۔سیدناعمر دلائٹی نے اشعث رٹائٹی کو وارث قرار نہیں دیا '' بلکہ عورت کے فائدان کو وارث قرار نہیں دیا '' بلکہ عورت کے فائدان کو وارث قرار نہیں دیا ''

عورت کے خاندان سے مراداس کے کافر ورثاء ہیں۔مصنف کے ندکورہ بالاصفحہ پر عمر دلیاشیّ کا قول درج ہے: " یو ٹھا اُھل دینھا "

اس عورت کے وارث اس کے ہم ندجب (یہودی ہی) ہیں۔

ان آثار کے غلط مفہوم وغلط استدلال کی بدولت اشتیاق صاحب مرفوع صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے ملکم کوئیر مسلم کاوارث قرار دینا چاہتے ہیں۔ إنا لله وإنا إليه واجعون آخر میں اشتیاق صاحب بین تنگبرانه اعلان کرتے ہیں:

"اس بحث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر مسئلہ جماعت آسلمین کا مسئلہ ہے اور جماعت اسلمین اس بحث ہے اور جماعت اسلمین اس مسئلہ ہے نتی ہے۔ لہذاوقارصا حب آپ پریشان نہ ہوں۔'' (حقیق کا فقدان ص ۲۹)

اچھی طرح جانے سے مراد تھی حرفوع حدیث کوغیر ٹابت آ ٹاروا توال سے رد کرنا ہے۔ اشتیاق صاحب کے متد لات کا مردود ہوناا ظہر من انشمس ہوگیا۔لہٰڈا میاعتراض اَن پر اور اُن کی جماعت پر قائم ودائم ہے کہ جب آپ غیر مسعود یوں کی تکفیر کر کے انھیں جماعت المسلمین سے خارج قرار دیتے ہیں اور عملاً انھیں غیر مسلمین ہی سمجھتے ہیں تو اُن کی وراثت کا حصول کیا معنی رکھتا ہے؟

يكون سامنزل من الله اسلام هي؟ وما علينا إلاالبلاغ (١٩٩٤-١٠١٠)

مقالات ث

### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَاۤ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً صُوَّلَا تَتَبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيْطِنِ النَّالُةِ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِيْنَ﴾

اےایمان والو!اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا وُ اور شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلو، وہ تمھارا کھلا مثمن ہے۔ (القرہ:۲۰۸)

نيز فرمايا:

﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْمِحْتِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ كياتم بعض احكام پرايمان ركھتے ہوا ور بعض كے ساتھ كفر كرتے ہو؟ (القرہ: ۸۵)

### گانے بجانے اور فحاشی کی حرمت

الله تيارك وتعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تَّ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا \* أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴾

اورلوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جولھوالحدیث خریدتے ہیں تا کہلوگوں کو جہالت کے ساتھ اللہ کے رائے ہے گمراہ کردیں اور (دین اسلام سے )استہزاء کریں ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنھیں ذلیل کرنے والاعذاب ہوگا۔ (لقمان:۲)

اس آیت مبارکہ میں کھوالحدیث کی تشریح میں سیدناعبداللہ بن مسعود ولائنے فرماتے ہیں:
"المعنداء و الذي لا إلله إلا هو!" اس ذات کی تتم! جس کے سواد وسراکوئی اللہ
تہیں ہے، اس آیت (میں کھوالحدیث) سے مرادغناء (گانا بجانا) ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ۱۹ مس ۱۱۳۳ دسنده سن)

اس الرُكوحاكم اورز من دونول في كمائه در المعدر من المراس ٢٥٣٥) عرمه (تابعي) فرمات مين: "هو الغناء "ميغنا (كانا) --

(مصنف ابن الى شيبه اروا ٣١ ح ٢١١١٢ وسنده حسن)

قرآن پاک میں اللہ تعالی ان لوگوں کی فدمت کرتے ہوئے جو دین حق کے مخالف ہیں فرماتا ہے: ﴿ وَ اَنْجُمُ اللهُ ال

(السنن الكبرى للبيهتي ١٠ ٣٢٣٥ وسنده قوى صحيح ، رواه يجي القطال عن سفيان الشوري به )

سيدنا ابوعامريا ابوما لك الاشعرى والنفيز عدروايت بكرسول الله مَنَا يَعِيَّمُ في مرايا:

((ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والخمر والخمر والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة))

میری امت میں ایسی قومیں ضرور پیدا ہوں گی جو زنا، ریشم ہتراب اور باجوں (آلاتِ موسیق) کو حلال سمجھیں گی اور بعض قومیں پہاڑ کے پاس رہتی ہوں گی اور جب شام کو اپنار بوڑ لے کرواپس ہوں گی ۔اس وقت ان کے پاس کوئی ضرورت مند (فقیر) آئے گاتو کہیں گے :کل ضبح ہمارے پاس آؤ۔اللہ تعالی انھیں رات کو ہیں گے :کل ضبح ہمارے پاس آؤ۔اللہ تعالی انھیں رات کو ہیں گئر دے گا اور پہاڑ کو گرا دے گا اور باقیوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں سنے کردے گا اور قیامت تک اس حال میں رہیں گے۔

(صحیح بخاری۲۸۳۷۸۸ میچ این حبان:۲۷۱۹)

اس صدیث کے بارے میں شخ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

" والحديث صحيح معروف الاتصال بشوط الصحيح" يرحديث صحيح كى شرط كساته صحيح متصل مشهور بـ (مقدمه ابن الصلاح م ٥٠ م شرح العراق) اس حديث برحافظ ابن حزم وغيره كى جرح مردود بـ

صححین (صحیح بخاری، وصحح مسلم ) کی تمام مرفوع باسندمتصل روایات یقیناً صحح اور قطعی الثبوت ہیں۔

سيدناعبدالله بن عباس فالفيئا سے روایت ہے:

قال رسول الله مَاكِنَا : ((إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والميسر والكو بة ... كل مسكر حرام)) رسول الله مَا يُنْ الله عنه ما الله عنه الل

مْقَالاتْ

نے تم پرشراب، جوااور کو بہترام کیا ہے اور فر مایا: ہرنشدوینے والی چیز حرام ہے۔ (منداخد ارد ۲۸۹۰، ۳۵ سر ۳۵ سادہ چی دسنن الی داود: ۳۲۹۳)

اس کے ایک راوی علی بن بذیر فرماتے ہیں کہ الکوبة سے مراد " الطبل " یعنی ڈھول ہے۔ (سنن الی داود ۱۲۴۲ اح ۲۹۲۹ و اسادہ مجع)

سيدناعبدالله بن عمرو بن العاص ولله المنهم السيدناعبدالله بن مَرا الله الما المالية المالية المالية المالية الم

((إن الله عزوجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام)) بإثكالله عزوجل فرر (شراب) جواء وهوكل بجانا اوركك كل شراب كورام قرارديا به اور برنشد دين والى چيز حرام بـ

(منداحرارا ماح ۱۵۹۱م، دسنده حسن)

اس روایت کے راوی عمر و بن الولید بن عبدہ جمہور کے نز دیک ثقتہ دموثق ہیں لہذا اُن کی حدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔

محمود بن خالدالد مشقی نے صحیح سند کے ساتھ امام نافع سے نقل کیا ہے کہ سید ناابن عمر ڈالٹی ہیں۔ نے ایک دفعہ بانسری کی آواز سی تواہیخ کا نول میں انگلیاں دے دیں اور فر مایا: نبی کریم سالٹیڈیم نے ایسا ہی کیا تھا۔ (سنن ابی داود ۳۲۲ س ۴۹۲۳ و اسادہ حسن ، اُمجم الکیرللطیر انی ارسماوتح یم النرود انقطر نج والملاحی لما جری ح ۲۵ ، منداح ۲۸ سر ۳۸۸ سے ۴۹۲۵ ، اُسنن الکبری للجیتی ار۲۲۳)

اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الوزیر الیمانی نے'' توضیح الا فکار'' (ج اص ۱۵۰) میں کھا ہے کہ '' صحیح علی الأصح '' سب سے صحیح یہ ہے کہ بیحدیث صحیح ہے۔ سیدناانس بن مالک رُٹائِنَّوْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّلِیْنِیْمْ نے فرمایا:

((صوتان معلونان فی الدنیا والأحرة ، مزمار عند نعمة ورنة عند مصیبة) دوآوازول پردنیااورآخرت (دونول) میل لعنت ہے۔ خوشی کے وقت بار چی آوازاور غم کے وقت شور مچانا اور پیٹنا۔ (کشف الاحتار می نواکدار ۲۷۷) اس حدیث کی سند حسن ہے۔

مقالات

حافظ منذري فرمات بين:

" ورواته ثقات " اوراس كراوى تقداور (قابل اعماد) إي-

(الترغيب والتر هيب ١٧٠ ٣٥)

حافظ پیٹی نے فرمایا: "ور جالہ ثقات " لینی اس کے رادی ثقد ہیں۔ (جمح الزوائد ۱۳/۳) ان آیات کریمہ اور احادیث مبار کہ کی روشن میں محقق علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور ان کا استعال بالقصد (جان بوجھ کرسننا) حرام ہے۔

پېلک گاژيول مين شيپ ريکار د ول کاشور

ایک مسلمان جے معلوم ہے کہ گانا بجانا حرام ہے۔وہ اپنے آپ کو ہر مکنہ طریقے سے اس حرام فعل سے بچاتا ہے، اب اگر وہ کہیں سفر کے لئے پیلک گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو ڈرائیور حضرات اینڈ کمپنی اسے اپنے اپندیدہ گانے سانے پرہٹ دھر می سے ڈٹے رہتے ہیں!وہ کیا کرے؟ گاڑی سے اتر جائے یا پھر طاقت کا استعال کر کے سے حرام کا م روک دے؟

تو عرض ہے کہ ان فاسق و فاجر ڈرائیوروں اوران کے حامیوں کواس بات کا پابند کرنا چاہیۓ کہ عامۃ المسلمین کو نکلیف نددیں ۔

رسول الله منافظيم في فرمايا:

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (صحیح بخاری: ۱۰مجے مسلم: ۴۰۰)

ایک روایت میں ہے:

"لاید حل البعدة من لا یأمن جاره بوائقه" وه خص جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جس کے شرسے اس کا پڑوی محفوظ نہیں ہے۔ (صح مسلم ۲۳۱)

### فخاشی اوراس کاسدِّ باب

کفار اور منافقین کی سازشوں کی وجہ ہے مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ گندے اور فخش گانوں کی لعنت کیا کم تھی کہ اب ٹی وی ، وی سی آر، ڈش انٹینا، کیبل، انٹرنیٹ کیفے ،موبائل کی شیطانی گھنٹیاں اور ننگی و گندی تصاویر کی بہتات ہورہی ہے۔

سارى كائنات كارب الله تعالى فرماتا ب:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَّنُوا لَهُمْ عَذَابٌ الْإِينَ امَّنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اللهُ يَعْلَمُ وَآنُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اللهُ يَعْلَمُ وَآنُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

جولوگ جاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی تھیلےوہ دنیا اور آخرت میں در دناک سزاکے مستحق ہیں ، اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔ (الور:١٩)

یہ آیت مبارکہ اپنے شان نزول کے ساتھ مقید میں ہے بلکہ العبر قبعموم اللفظ کے اصول نے فاخی پھیلانے والی ہر چیز براس کا تھم کیساں ہے۔ بدکاری کے افرے سینماہال، مثدی فامیں، کلب، گذرے ہوئل، رقص گاہیں، گذرے قصے کہانیاں اور جنسی فخش اشعار، غرضیکہ بداخلاقی پھیلانے والی تمام اشیاء اس آیت کے عموم میں شامل ہیں للہذا بیسب چیزیں حرام اور قابل سراہیں۔ اگرز مام کارئیک اور سچ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتو ان پر پیلازم ہے کہ فاخی کے بیمام الٹرے اور ذرائع بوری قوت سے بند کر دیں۔ اور ان افعالِ فاحشہ کے مرتکب کوشد میرسز ادی جائے تا کہ آئندہ کی دوسرے کواس کی ہمت نہ ہو۔ مشہور تا بعی محمد بن المنکد ررحمہ اللہ فرماتے ہیں:

" يقال يوم القيامة أين الذين كا نواينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهوومزامير الشيطان؟ اجعلوهم في رياض المسك، ثم يقال للملائكة:أسمعوهم حمدي والثناء على وأخبروهم أن لا خوف مقَالاتْ مَقَالاتْ

عليهم ولاهم يحزنون "

قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جوایت آپ کواور اپنے کا موں کو لہود لعب اور شیط ان ہا جول سے بچاتے تھے؟ انھیں خوشبود ارباغچوں میں لے جاؤ، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا: انھیں میری حمد و ثنا سنا و اور خوشخری دے دو کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔

( جمتاب تحریم النردوالنظر فی والملاحی للا مام ابی بحرثهر بن الحسین لا جری: ۲۹ وسنده میح ) بعینه یکی قول دوسری سند کے ساتھ مفسر قرآن مجاہد (تابعی ) رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔
(ایشنا: ۸۸ وسنده قوی، روایة سفیان الثوری عن منصور محولة علی السماع)

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ تمام مسلمان گانے بجانے موسیقی ، ٹی دی ، دی ہی آراورسینما گھروں کو چھوڑ کر قرآن وسنت کی طرف رجوع کریں ، تو حید وسنت کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں اور شرک و کفراور بدعات کوختم کرنے میں سیچے دل اور شیح ایمان کے ساتھ مصروف رہیں تا کہ دنیا میں خلافت اوراس کی برکات ایک بار پھر قائم ہوجا کیں۔

الله سے دعاہے کہ اللہ ان نا مجھ لوگوں کو بھی ہدایت دے جوانکا بِ مدیث کے راستے پر گامزن ہوکرگانے بجانے کے آلات اور موسیقی کو ' حلال' ' ثابت کرنے پر تُلے ہوئے ہیں۔ جولوگ اپنے موبائل کی گھنٹیوں کے ذریعے سے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ انھیں بھی ہدایت دے۔ (آمین)

# الإسلام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى الإسلام يَعْلَى اسلام عَلْوبْ بِين بلكه غالب موكا

الله پریفین کی حقیقت کمزوری اور مصیبتوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہے۔ صاحب یفین وہ خض نہیں ہے جو اسلام کی قوت ، مسلمانوں کے غلبے اور فتح کی خوش خبریوں پر بہت زیادہ خوش ہو جائے ، خوش سے اُس کا چبرہ حمیکنے گئے اور دل گشادہ ہو جائے کیکن مسلمانوں کی کمڑوری اور مصیبتوں کے وقت سخت پریشان ہوکر مایوس اور نا اُمید ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ پرسپایفین رکھے والے کی بیرحالت ہوتی ہے کہ جب مصیبتوں اورغم کے گھٹاٹو پ اندھیرے چھا جا ئیں، اسلام دُشمن قومیں مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں، شدید تنگی اور مصائب چاروں طرف سے گھیرلیں تو اس کا اللہ پریفین وائیان اور زیادہ ہوجاتا ہے۔وہ ذرا بھی نہیں گھبراتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے اور دینِ اسلام نے غالب ہوکر رہنا ہے۔ بجاہد کی ہروقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پراللہ کا دین غالب ہوجائے لہذا اس عظیم مقصد کے لئے وہ ہمیشہ صبر ویفین پر کار بندر ہتا ہے۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہوئے سنا:صبر اوریفین فرماتے ہوئے سنا:صبر اوریفین فرماتے ہوئے سنا:صبر اوریفین کے ساتھ دین کی امامت حاصل ہوتی ہے۔ پھر انھوں نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهُدُونَ بِالمَرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِالْلِنَا يُوْقِنُونَ ﴾ اورہم نے انھیں اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے امام بنایا کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔ (البجدة:۲۲) "

(مدارج السالكين لابن القيم الرم ١٥ منزلة العمر)

انسان کوسب سے اہم چیز جوعطا کی گئی ہے وہ یقین ہے۔ نبی مناشیزم کا ارشاد ہے کہ

((وسلواالله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرًا من المعافاة)) الله اليقين اورعافيت (صحت وثيريت) كى دعا ما تكو كونكه كى كومى يقين كے بعد عافيت ميں بہتركوئى چيزعطانبيس كى گئے۔

(ابن ماجه: ٣٨٨٩ وسند محيح ، وسححه ابن حبان ، الاحسان: ٩٨٨ والحائم ار٥٢٩ ووافقه الذهبي )

سیامت صرف اس وقت بتاہ و بر باد ہوگی جب مسلمان دین اسلام کے لئے اپنی کوششیں ترک کر کے عمل کے بغیر ہی شئے چلی جیسی اُمیدیں باندھ کر بیٹھ جا کیں گے۔

الله بى عالم النيب ہے۔ ہميں كيا باككب مدائے گى اور كب فيركا دوردورہ ہوگا؟ ہم تو صرف يہ جائے ہيں كہ ہمارى أمت الله كا اذن سے أمت فير ہے۔ الله تعالىٰ مسلمانوں كى مدرضرور فرمائے گااگر چاس ميں كچھ دريلگ جائے۔

جمیں معلوم نیں کہ کون ی سل کے ذریعے سے اللہ تعالی مصیبتوں کی گھنگھور گھٹا ئیں دورفر ماکراس اُمت کوسر بلند کردے گائیکن ہم بیجائے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔
پیارے نی سُل اُلیّا کی ارشادے: (( لا یوال الملّه یغوس فی هذا الدین غوسًا یستعملهم فیه بطاعته الی یوم القیامة۔)) الله تعالی قیامت تک دین اسلام میں ایسے لوگ پیدا کرتارے گا جواس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔

(ابن ماجه: ٨ وسنده حسن وصححه ابن حبان ، الموارد: ٨٨)

احادیث نبویہ میں بہت ی خوش خبریاں دی گئی ہیں جن سے یقین اور خوش اُمیدی
میں اضافہ ہوتا ہے۔ ای میں سے اللہ کا میہ وعدہ ہے کہ اُمت مسلمہ کی حکومت مشرق ومغرب
تک پھیل جائے گی۔ و نیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھوں
پر فتح نہیں ہوئے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ علاقے بھی فتح ہو کر مُلکِ اسلام
میں واضل ہوجا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

صريث يُل آيا ہے كہ آپ مَلَّ يُتُمُّمُ نَـ قُرايا: (( إن الـلَّـــه زوى لـي الأرض فـر أيــت مشارقها ومغاربها وإن امتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منعا ))

مقالات

اللہ نے (ساری) زمین اکٹھی کر کے جھے دکھائی، میں نے تمام مشرقی اور مغربی علاقے دیکھ لئے بے شک میری اُمت کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے۔ (صحح مسلم: ۲۸۸۹)

جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام نے دنیا میں غالب ہو کرر ہنا ہے تو ہم کسی خاص دور میں سلمانوں کی کمزوری پر کیوں نا اُمید ہوں؟

سيدنا عبدالله بن عباس وللنفر في أن فرمايا: " الإسلام يعلو و لا يعلى " اسلام عالب بوگا و معلوب بين بوگا -

(شرح معانی الآ ٹارللطحاوی ۱۳۷۲ واسنادہ حسن، نیز دیکھنے مح بخاری ۲۱۸/۴ قبل ح۱۳۵۳)

رسول كريم مَنْ يَعْيِمْ فِي مِارك زبان سے خوش خرى دى ہےك

((ولا يزال الله يزيد- أوقال: يعزالإسلام وأهله ، وينقص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين كذايعنى البحرين -لايخشى إلا جورًا وليبلغن طذاالأمر مبلغ الليل))

الله تعالی اسلام کوزیاده بی کرتاد ہے گا اور شرکین اور ان کے شرکے بیس کی آتی رہے گی حتی کہ سوار سفر کرے گا تو اُسے ظلم کے سوا کچھ ڈرنبیں ہوگا۔ الله کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، ایک دن ایبا آئے گا جب بید ین وہاں تک پہنچ جائے گا جہال بیستاره نظر آتا ہے۔ (صلیۃ الاولیاء لا بی ہیں ہری المحاد ہو گا جب استدہ سے معروب عبد الله الله متا الله متا

(منداحه ۵/۱۳۲۱ ح/۲۱۴۲ ومنده حسن ، رئيج بن انس حسن الحديث)

جهاد قیامت تک جاری رہے گا اور ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ است. مجموعی حیثیت سے نقصان پہنچانے والے نا کام رہیں گے۔ نبی مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: ((لن یسوح هذا الدین قائمًا، یقاتل علیه عصابة من المسلمین حتیٰ تقدم الساعة.)) سد بن ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جاعت قامت

تقوم الساعة.)) بدوین بمیشة قائم رہے گا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک دین اسلام کے دفاع کے لئے لاقی رہے گا۔ (صح سلم ۱۹۲۲)

الله کے نزدیک انسانوں والا پیاند اور تراز ونہیں ہے، اللہ کا پیاند اور تراز وتو کمل انساف اور عدل اللہ انسانوں والا پیاند اور تراز ونہیں ہے، اللہ کا پیاند اور تراز وتو کمل انساف اور عدل و حکمت والا ہے۔ بیشک بندوں کی کمزوری کے بعد اللہ انسانی کی حدیث پرغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ آپ مُن اللّٰهِ مُن کی مدیث پرغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ آپ مُن اللّٰهِ مُن کی مدید ورتم میں رزق ارشاد ہے: (( هل تنصرون و توز قون إلا بضعفائکم)) تمھاری مدداور تم میں رزق تمھارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ (صحح ابخاری:۲۸۹۲)

مسلمان کو تھکڑیاں پہنا کر گھیٹا جارہاہے، وہ زردوغیرہ رنگوں کے قیدی لباس میں ملبوں ہے، دنیا کے کونے ون میں پیچھا کرے اُسے پکڑا جارہا ہے، اس کے پاس (جدید) اسلمین ، وہ نقیرو ب بس ہے۔ اس کی دعا، نماز اور اخلاص کے ذریعے سے اللہ اس امت کی مد دفر مائے گا چاہے مسلمان جتنے بھی کمزور ہوں جیسا کہ نبی کریم مُنا اللہ المار مادہ :

(( رُبّ اُسْعِث مدفوع بالأبواب لو اقسم علی الله لابر ہو.)) بعض اوقات وہ آدئی جس کے بال پراگندہ اور لباس میلا ہے، درواز وں سے دھے وے کردور ہٹایا جاتا ہے اگر نیش شکھالے تو اللہ اس میلا ہے، درواز وں سے دھے وے کردور ہٹایا جاتا ہے اگر نیش شکھالے تو اللہ اس میلا ہے۔ (صیح مسلم: ۲۱۲۲)

آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت اور غلبہ مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ اللہ ہی متصرف اور مخارکل ہے، وہ اپنے موٹن بندوں سے عافل نہیں ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان ہمیشہ مجبور ومقہور اور ذکیل رہیں۔رسول اللہ مَا الله عَلَیْ اللهٔ عَلَیْتُ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ ع

مقَالاتْ

ہے۔ (ابن باجہ:۱۹۹۱والنسائی فی الکبری:۷۲۸کوسندہ چیج وسیحہ ابن حیان:۲۳۱۹والی کم ار۵۲۵ووافتہ الذہبی) اللہ تعالی مسلمانوں کوان کے گر جانے کے بعد ضرورا ٹھائے گا بشر طیکہ مسلمان اسے راضی کرنے کے لئے سیچول سے کوششیں کریں۔

ہرصدی میں اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان قائم کردیتا ہے جو خیر میں مسابقت کرتے ہیں اور مصیبتوں کی پروانہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کے دربار میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطیوں کی اصلاح کر کے لوگوں کوسید مصرات پرچلادیں گے۔ یہ لوگ ہدایت کی طرف راہنمائی کریں گے۔ درسول اللہ منا ہ اللہ منا ہ ہی خوت کی میلا کردین کی تجدید کریں گے۔ درسول اللہ منا ہ ہی فرمایا: (( اِن اللّٰہ بیعث لھا نہ الأمة علی رأس کل مائة سنة من یجد نہ لھا دینھا.)) فرمایا: ( اِن اللّٰہ بیعث لھا نہ الأمة علی رأس کل مائة سنة من یجد نہ لھا دینھا.)) وحدیث اللہ تعالی ہرصدی کے سر پراس امت کے لئے ایسا انسان پیدا کرے گا جو ( قر آن وحدیث کے مطابق ) اس امت کی تجدید (واصلاح ) کرے گا۔

(سنن اني دادد: ۲۹۱ وسنده حسن)

تکلیف، ذلت اور مغلوبیت ایک دن ضرور دور ہوگی ان شاء الله، چاہے خمر میں مسابقت کرنے والوں کے ہاتھی ہے کہ سے کہ سے مسابقت کرنے والوں کے ہاتھی ہے کہ سے مصبتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔

اسلام کے سارے دشمنوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے اور جس سے اللہ کا اعلانِ جنگ ہوتو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ان دشمنانِ اسلام کی حکومت ایک دن ختم ہوجائے گی۔ حدیث قدی میں آیا ہے:

((من عادی لی ولیًا فقد آذنته بالحرب)) جوشخص میرے کی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ (سمج ابخاری:۱۵۰۲)

آیے! ہم ایک دوسرے کومصیبتوں پرصبر کی تلقین کریں اور تقدیر کے فیلے پر رضامندی سے ثابت قدم رہیں ہمیں نا اُمیدی پھیلانے کے بجائے فتح اورغلبہُ اسلام کی

خوش خبريان پھيلاني خاہئيں۔

جولوگ طویل انظار کی وجہ سے توستوں اور نا اُمیدی کا شکار ہیں، ان کی '' خدمت'' میں عرض ہے کہ جب صحابہ شکائش نے نبی مَالَّیْنِم سے مصیبتوں اور شختیوں کی شکایت کی تو آپ مَنَّا لِیُّنِم نے فرمایا: ((والله الیتمن هذا الاَمر ... ولکنکم تستعجلون)) اللّٰد کی تم اید کام (غلب دین) پورا ہوکر رہے گا۔ گرتم لوگ جلدی کرتے ہو۔

(صحیح البخاری:۲۹۳۳)

انھوں نے اس طرح مولی غالبیلا کو (صندوق میں رکھ کر) دریا میں ڈال دیا اور وہ نہ ڈریں اور ختم کیا حالانکہ دریا تو چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے لئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے موکی غالبیلا کو بچالیا۔ بید دودھ پیتا بچہ آخر کا راس دور کے سب سے بڑے طاخوت فرعون کے پاس پہنے گیا جس نے اسے پالا اور پھریہی بچہاس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ کی قدرت کے چائب اس طرح فا ہر ہوتے ہیں۔

رسول الله مَنَا يَّيْمُ فَ تَمَن قَم كَ الْسَالُ عنهم .. ورجل شك في أمر الله و القنوط ب-آب فرمايا: (( ثلاثة لا تسأل عنهم .. ورجل شك في أمر الله و القنوط من رحمة الله )) تَمَن قُم كُلُوك كَ بارك مِن نه يُوجِيو... أيك آدى جو الله كَ فَي مُن مَن رحمة الله )

(النخاری فی الا دب المفرد: ۵۹۰ واحمد ۱۹۸۱ تا ۲۳۹۳ وسنده حسن دسمتی این حبان ، الاحسان: ۳۵۳۱)
اسمی کئے جب لوگوں کو شک اور نا اُمیدی کی بیماری لگ جائے تو وہ اس وقت تک اللہ کیا میاب نہیں ہو سکتے جب تک اس سے توبرکر کے اللہ پراعتا داور اس کی مددو نصرت کا لیفتین کا میاب نہیں ہو سکتے جب تک اس سے توبرکر کے اللہ پراعتا داور اس کی مددو نصرت کا لیفتین

مقالات مقالات

نه کرلیں ۔ تقدیر پرایمان وہ بہترین عقیدہ ہے جس سے بداعتاد ہوتا ہے کہ آخری فتح متقین کی ہوگ ۔ رسول الله مَا اَشْهُمُ کا ارشاد ہے: ((لکل شبیء حقیقة و ما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتلی یعلم أن ما أصابه لم یکن لیخطنه و ما أخطأه لم یکن لیصیبه)) ہر چیزی ایک حقیقت ہے اور بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں بھنے سکتا جب تک اسے بیقین کامل نہ ہوجائے کہ اسے جومصیبت پینی ہے وہ کل نہیں کتی تھی اور جوئل گی ہوہ کہ سی بینی نہیں کتی تھی اور جوئل گی ہوہ کہ سی بینی نہیں کتی تھی اور جوئل گی ہوہ کہ سی بینی نہیں کتی تھی۔ (احمد ۱ راسم ۱ ۲۷ سیده حسن واُنطا من ضعفه) مسئل تو قیب مقد ور (تقدیر کا ایک خاص وقت مقرر ہے) اور اجمل محدود (مقررہ وقت)

مسئلہ تو قیت مقد ور (تقدیر کا ایک خاص دقت مقررہ) اور اجل محدود (مقررہ وقت) کا مسئلہ ہے جونہ تو کسی جلدی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کسی کسی کرنے والے کی وجہ سے مؤخر ہوتا ہے۔ ایسے مضبوط عقیدے پر بے صبری کا قلع قمع ہوجا تا ہے اور دل مطمئن ہوجا تا ہے کہ آخری انجام وقتح متقین کے لئے ہے۔

اگر چدامت مسلمه کمزوری کے دور ہے گزررہی ہے کیکن جمیں بینیں جمولنا چاہئے کہ بیالتہ کی تقدیر سے ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ گم شدہ عزت اور کھوئی ہوئی سرداری دوبارہ لے آئے۔ انسانوں کی بہی شان ہے کہ بھی بلندی اور بھی پستی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

(( مثل المؤمن کالمخامة من الزرع تضیفها الریح مرة و تعدلها مرة))

ر میں کی مثال کیتی کے بودے کی تازہ نکلی ہوئی ہری شاخ کی طرح ہے جے ہوا بھی جھکا دیتی ہےاور بھی سیدھا کردیتی ہے۔ (صحیح بناری:۵۲۳۳هرصحی مسلم:۲۸۱۰)

اہم ترین بات میہ کہ ایک دن موکن ضرور کھڑا (اور غالب) ہوگا اور یہی اللّٰد کی سدتِ کونی (اور غالب) ہوگا اور یہی اللّٰد کی سدتِ کونی (اور فیصلہ) ہے۔ جب اسبابِ تقدیم پورے ہوجا کیں گے توالک دن ایسا ضرور موگا۔ان شاء اللّٰد

أمم سابقد كے بارے ميں الله كا يكى طريقه اور قانون جارى رہا ہے۔ صديث ميں آيا هم سابقة مَن الله مَن الله على الله مع فرايت النبي و معه الرهيط، و النبي و معه الرهيط، و النبي و معه الرهيط، و النبي ليس معه أحد... )) جميم المسرد كائي و النبي ليس معه أحد... )) گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ بچھاوگ ہیں۔ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوآ دی ہیں اور ایک نبی ہے جس کے ساتھ کوئی (اُمتی) بھی نہیں ... (صح سلم: ۲۲۰)

اس کے باوجود دعوت جاری رہی اور ہر زمانے میں جاری رہے گی چاہے جتنی بھی کمزوری ہو جائے۔ کسی نبی پر ساعتر اض قطعاً نہیں ہوسکتا کہ اُن کے ذریعے سے کوئی ہدایت یا فتہ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ اُنھوں نے دعوت میں اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ہدایت ویٹا تو اللہ بی کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کسی مجاہد پر سے اعتر اض نہیں ہوسکتا کہ اسے فتح حاصل کیوں نہیں ہورہی؟ حالانکہ وہ اپنی استطاعت اور پوری کوشش سے جہاد میں مصروف رہاہے۔

اعتراض صرف سے کہ ہم نے اسباب کے استعال میں کی کی اور کوشش میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ کہ اور کوشش میں اور کوشش میں کچھ نہ جہ کہ بخی اور کوتا ہی سے کام لیا۔ باتی اللہ کی مرضی ہے وہ جب چاہے جوچا ہے کرتا ہے۔ جب شہیدوں کو میخوف ہوا کہ زندہ رہ جانے والے لوگ کمزوری کی وجہ سے کہیں جہاد سے پیچھے نہ رہ جا کیں تو انھوں نے اپنے رب سے سوال کیا: ہمارے پیچھے رہ جانے والے بھا کیوں کو میکون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے؟ تا کہ لوگ جہاد سے پیچھے نہ رہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے؟ تا کہ لوگ جہاد سے پیچھے نہ رہیں اور میدانِ جنگ سے نہ بھا گیں ۔ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تا کے فرمایا:

(( أنا أبلّغهم عنكم )) مين أخين تحماري بيبات يبنجاؤل كار

(سنن اني داود: ۲۵۲۰ وهو حديث حسن، احمد ار۲۲۷ والحاكم ۲۸۸، ۲۹۸ وانظر اثبات عذاب القبر للبيم على يتقتي :۲۱۲، اين اسحاق صرح بالسماع)

رات نے آخرختم ہوجانا ہے اور دن کی روشی چاروں طرف پھیل جائے گی۔ خس وخاشاک بہہ جائے گا اور زمین میں وہ چیزیں رہ جائیں گی جولوگوں کے لئے نفع بخش ہیں۔ اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ایک دن برحق ثابت ہوگا کہ آخری فئے متقین ہی گی ہے۔ والحمد للدر سالعالمین

7 ماخوذ مع اضافات وتحقيق ازكتاب "هذه اخلاقنا"] (٥جولا كَن ٢٠٠٠)

# معلم انسانيت

نى كريم مَنَالَيْكُم نِي فَرمايا:

((إنّ الله تعالى لم يبعثني معنّتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلّماً ميسّراً.)) الله تعالى في يقيناً مجھ تكليف دينے والا اور تخيّ كرنے والا بنا كرنبيں بھيجا بلكه مجھے آسانی كرنے والا (بہترين) معلّم (استاد) بناكر بھيجا ہے۔

(صحیحمسلم:۸۲۲۱۱،دارالسلام:۳۲۹۰)

ایک دفعه ایک اعرابی (دیباتی، بدو) نے مجد میں پیٹاب کردیا۔ لوگ اسے مارنا پیٹا چاہئے دفعہ ایک دفعہ ایک اعرابی (دیباتی، بدو) نے مجد میں پیٹاب کردیا۔ لوگ اسے مارنا پیٹا چاہئے من حامی ہولہ سجا میں ماء، أو خنوباً من ماء، فإنها بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین .)) اسے چوڑ دواوراس کے پیٹاب پر پانی کا ایک ڈول بہادو۔ تصیر آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منظی پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منظی پیدا کرنے والا رضی بخاری: ۲۲۰، نیز رکھے مسلم:۲۸۲)

سیدناعمر بن ابی سلمہ ڈلائٹو سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَنَائِیْرَام کی گود میں (زیر تربیت) حجوثا بچہ تھا اور ( کھانے کے دوران میں ) میرا ہاتھ برتن میں دائیں با کیں گھومتا تھا ( یعنی میں عاروں طرف سے ہاتھ ڈال کر کھا تا تھا) تورسول اللہ مَنَائِیْرَام نے مجھے فرمایا:

((يا غلام إسمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك))

اے نیچ ! الله کا نام لے (یعنی بسم الله پڑھ) اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اسینے سامنے قریب سے کھا۔ عمر بن ابی سلمہ واللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ای طرح کھا تا کھا تا تھا۔ (صحح بناری: ۵۲۷ مجم مسلم: ۲۰۲۲)

ار شادِ باری تعالی ہے: یقینا اللہ تعالی نے مومنوں پر (بڑا) احسان فرمایا کہ ان کی طرف اٹھی میں سے رسول بھیجا جوان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کماب و حکمت (سنت) کی تعلیم دیتا ہے۔ (آل عران:۱۹۳)

اس کے پسِ منظر میں وہ دعا ہے جوسیدنا ابراہیم عَالِیَلا نے اپنے رب سے مانگی تھی: اسے ہمارے رب اوران میں اُٹھی میں سے رسول بھیجنا جوان کے سامنے تیری آئیتیں پڑھے گا اوران میں آئی میں اورا تھیں کتاب و حکمت سکھائے گا اوران کا تزکید کرے گا۔ (القرہ:۱۲۹)

یدعا مِن وعَن پوری بوئی جیسا که ارشادِنبوی بن ((.. دعوهٔ ابی ابر اهیم و بشارهٔ عیسی بیدعا مِن وعَن پوری بوئی جیساکه ارشادِنبوی بن النخ میس این ابرا ابیم (علیتیلا) کی دعا اور (بیمائی) عیسی (علیتیلا) کی بشارت (خوش خبری) بون اورایش مان کاخواب بون جیمانهون فیمانهار در احدام ۱۵۰۷، وسنده حن لذاته)

عیسائیوں کی محرف انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ عَالِیَّلِا نے فر مایا:''لیکن جب وہ یعنی روحِ حَن آئیگا تو تمکوتمام سچائی کی راہ دکھائیگا۔ اِسلئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہیگا لیکن جو پچھسنیگا وہی کہیگا اور تمہیں آئیدہ کی خبریں دےگا۔'' (یونیا کی انجیل میں اور انجازی انقرہ ۱۳) ایک میں میں میں معلم جس کے میں جب میں معلم میں معلم میں معلم جس کے میں میں معلم جس کے میں معلم جس کے

پاک ہے وہ ذات جس نے حتم نبوت کا تاج پہنا کرمعلم انسانیت بھیجا، ایسامعلم جس کی ساری زندگی کا ہر ہرلحدانسانیت کے لئے مشعلِ راہ ہے۔صلّی اللّٰہ علیه و آله وسلّم

### ضرورى يا دداشت

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | ······································              | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | ***************************************             | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## *** *** *** *** *** *** *** *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***************************************                    | ***************************************             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***************************************                    | *********************************                   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | ***************************************             | No 17 of 18  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | *******************************                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***********************                                    | *********                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *****************                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *************************                                  | ***************************************             | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$1000k Wasterpleages on Participation (as \$100 kpc a case participation (as a second last and a second last a se | ************************************                       | ***************************************             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                     | 200 PERSONS PERSONS SERVICES AND ADMINISTRATION AND |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***************************************                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| po-443 2443 7 + 000 7 747 000 000 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | ********************                                | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | •                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **************************************                     | ***************************************             | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| an response fil new responses season enteres enteres de la company de la   | **************************                                 | ********************************                    | *******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE STREET OF STREET AND STREET A   | -                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***************************************                    | ******************************                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>                                                | ************************************                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | *************************************               | ******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **************                                             | *************************************               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 bil 1 00 sag 2 2006 47 2 2 44 644 se 1 2 4 444 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · ·                                                        | *****************************                       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *****                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | *******************************                     | 2 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99994000000000000449 <del>000000000000000000</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ********************************                           | ***************************************             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1:070011371 <b>27</b> 000000000000000000000000000000000000 | ***************************************             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **************                                             | 9420M417000 D1 D1 <del>00 1000000000000000000</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ************************                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 646                                     | مقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 3,0000 EP-1 MPM,000.00 Str 8 EP-1,002,2013 PPP-104 Better 17 PPR-104 Better                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *************************************** | aures de l'appe de case res re , de su poss de constitue de copes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | 2010-1000 2000-1001 1000 2001 1000-2001 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | anco Trup os propos a remandos historios da com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 00 m/g to the control of control of the control of  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | aar ona constructiva director director constructiva de constru |
|                                         | dended that desired of the horse was an above of the state of the stat |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.